



| 243 ° ؟<br>مقلوة المصابح<br>شخولی الدین الندین الخطیب التریزی مسالله                                                                                                                                                                                                | مجفوط نشر<br>مجنوع جفوق<br>نام کتاب<br>تالیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استاذالعلماء مولا نامجمرصادق خليل رحمه الله<br>حافظ ناصر محمودا نور<br>عربيا المراسم                                                                                                                                                                                | ترجمه وتشریخ<br>نظر ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبدالرحمان عابد<br>موثرو ، يرمزند بوجوجه ۱۰ بره برج                                                                                                                                                                             | طا <i>لع</i><br>مطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عنوری 2005 الرحی المالی ال                                                                                                                                                      | بی<br>طبع اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مِنْكَتَبُنْ الْمُحَمِّلُ مِنْ مُورِ عَلَيْنَ مِنْ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ                                                                                                                                                            | ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16090                                                                                                                                                                                                                                                               | قيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والمنت العبية وشير محارف الأيمور<br>والمنت العبية وشير محارف الأيمور<br>المنت الدوبازار لا بهور<br>Ph.: 0092-042-7237184<br>Ph.: 0092-042-7244973                                                                                                                   | الشاكسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمنے کے پتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسلامی اکیڈی الفضل مارکیٹ فون نمبر: 7357587 ﴿ مَلَتِبد قَدُ وسیدر حَمْنَ مَارکیٹ۔غزنی سٹریٹ۔<br>> نعمانی کتب خاند حق سٹریٹ فون: 7321865 ﴿ محمد کی پیاشنگ ہاؤس الفضل مارکیٹ<br>دارالفرقان الفضل مارکیٹ اردو بازارالا ہور فون 7231602-042 ﴿ حذیفیدا کیڈی الفضل مارکیٹ | منے کے جے<br>اردوبازار<br>لاھور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>نعمانی کتب خاندین سرید نون: 7321865</li></ul>                                                                                                                                                                                                              | اردوبازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>نعمانی کتب خاندی شرید فون: 7321865</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | اردوبازار محت<br>لاهور محت<br>فيصل آباد محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>نعمانی کتب خاندی شرید نون: 7321865</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | اردوبازار المحكم |
| <ul> <li>نعمانی کت خاندی شرید نون: 7321865</li></ul>                                                                                                                                                                                                                | اردوبازار دیک لاهور دیک نیصل آباد دیک گوجرانواله دیک ملتان دیک اوکاژه دیک اوکاژه دیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





# فهرست عنوانات (جلد چهارم)

| مؤنبر      | عنوان                                          | نبرثار |
|------------|------------------------------------------------|--------|
|            | كِتَابُ الْلَدَابُ                             |        |
|            | بَابُ السِّلْاَم                               |        |
| 4          | آداب اور سلام                                  | -1     |
| rr         | محمر میں واخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا      | _r     |
| ra .       | مصافحه اور معانقة كرنا                         | ٣      |
| rs         | کسی مخص کی آمد پر کھڑ ہے ہونا                  | -٣     |
| ra         | بیضنے اسونے اور چلنے پھرنے کے آواب             | ۵-     |
| ira        | چینک مارنے اور جمائی لینے کے آواب              | ۲.     |
| ۵۱         | بنے کے آواب                                    | -4     |
| ٥٣         | نام رکھنے کے آواب                              | ٨      |
| 71"        | خطابت اور شعرے آداب                            | 9      |
| ۷۳         | زبان کی حفاظت' نیبت اور گالی گلوچ ہے احرّا ز   | Į+     |
| 91-        | وعد کے اہمیت                                   | #      |
| 44         | مزاح وخوش طبعی کرنا                            | Ir     |
| <b>j++</b> | لغزاور جابل تعصّب کی ممانعت                    | ۱۳     |
| 104        | نیکی اور صلارحی                                | سما    |
| #4         | الله کی محلوق ہے شفقت کر نااور ان پر ترس کھانا | 10     |

|            | نمبرثار  | عنوان                                                                | منح نبر     |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ļ          | Н        | الله کے لئے کی ہے مجت کرنا                                           | JP4         |
| ١          | 14       | وہ امور جن ہے رو کا جاتا ہے۔ ترکِ ملا قات ' تطعِ تعلق اور عیوب کاتجس | ira         |
|            | 1/       | معاملات میں سوچ و بچارا ور احتیاط                                    | 105         |
|            | 19       | نری ٔ حیاءاور حُسنِ اخلاق                                            | 101         |
|            | r.       | غضها ورنتكبر                                                         | 114         |
| , <b> </b> | 1        | ظلم کی ند مت                                                         | 121         |
| '          | rr       | الحجمي بانؤن كانتخم                                                  | 141         |
| •          | rr       | دلوں میں ر <b>ِقت پید</b> ا کرنے والی ہاتمیں                         | IAA         |
|            |          | كِتَابُ الرِّ قَاق                                                   |             |
| <b>r</b> ` | r        | فقراءی نعنیلت اور نی کریم کی معیشت                                   | rim         |
| 5          | 10       | کمی آر زوئیں اور د نیوی لالج                                         | rry         |
| 4          | <b>*</b> | الله کی فرمانبرواری کرتے ہوئے مال اور عمرے محبت کرنا                 | rm          |
| ٤          |          | تؤكل اور مبرى نضيلت                                                  | <b>۲</b> ۳4 |
| ٨          | l r      | ر یا کاری اور شرت ہے بچنا                                            | ۲۳۵         |
| 4          |          | کریہ وزاری کرنااور اللہ کے عذاب ہے ڈرنا                              | rom         |
| •          |          | لوگوں میں تیدیلی کارونما ہونا                                        | 240         |
| -1         | •        | ۋرا نااور نفیحت کرنا                                                 | 14.         |
|            |          | كِتَابُ الْفِتَن                                                     |             |
| "          | i   r    | فتوں کاو قوع پذیر ہونا                                               | 127         |
| ٣          | - 1      | ڑائیوں کے بارے میں پیش کو ئیاں                                       | <b>191</b>  |
| <b>'</b> ף | 1        | فيامت كى علامات                                                      | r•0         |
| ۵          | , r      | نیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور و تبال                       | PH .        |
| ~4         | 1        | بن صیاد کے بارے میں چند معلومات                                      | , hh.       |
| ۷          |          | يئى عليه السلام كاآسان سے اتر نا                                     | ۳۳۳         |
| ^^         | ۲   ق    | ربِ قيامت كابيان (جو فحض نوت بوكيااس پر قيامت قائم بوگن)             | 444         |

| h.4 |
|-----|
|     |
|     |
| 1 . |
|     |
| این |
| ML  |
| ۳۳  |
| ~~  |
| ۳۵  |
| l"Y |
| ۲۳  |
| ۴۸  |
|     |

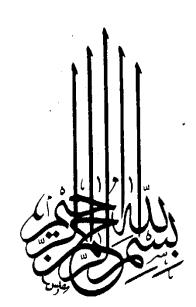

.

## كِتَابُ الْآدَابِ بَابُ السَّلاَمِ (آداب اور سلام)

#### الفصل الإوَّلُ

٨٦٢٨ ـ (١) عَنْ آبِي هُرَيْرة رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ — ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا — ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَٰئِكَ النَّفُرِ — ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحَيُّتُكَ وَتَحَيَّةُ ذُرِيَّتِكَ ، فَذَهَبَ ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحَيُّتُكَ وَتَحَيَّةُ ذُرِيَّتِكَ ، فَذَهَبَ ، فَقَالَ : فَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ » قَالَ : فَقَالُ : فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ » . قَالَ : فَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْ صُورَةِ آدَمَ وَطُلُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ — بَعْدَهُ حَتَى الْانَ » . مُتَفَقَّ عَلَيْ صُورَةِ آدَمَ وَطُلُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ — بَعْدَهُ حَتَى الْانَ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

## پیلی قصل

۳۹۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرایا۔ اُن کا قد ۱۰ ہاتھ لمبا تھا۔ جب اللہ پاک ان کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن سے فرایا' آپ اس جماعت کے پاس جا کر انہیں سلام کہیں' اس جماعت میں چند فرشتے بیشے ہوئے سے اور سُیں کہ وہ آپ کو کیا جواب ویتے ہیں۔ ہیں وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام محلے اور "السلام علیک و رحمتُ اللہ" کما۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے "و رحمتُ اللہ" کا اضافہ کیا۔ آپ نے (مزید) کما کہ جو شخص بھی جنت میں واضل ہوگا وہ آوم علیہ السلام کی شکل پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا لیکن آوم علیہ السلام کے بعد سے انسانی قد میں مسلسل کی ہوتی رہی ہے (خواری) مسلم)

وضاحت: یہ صدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے' احادیثِ صفات اور ان کے ظاہری معنی پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محت مین نے اس صدیث کو قشابهات میں داخل کیا ہے۔ اس کی تشریح اور آدیل صرف اللہ تعالی

ی جانا ہے البتہ اس مدیث کا ایک ترجمہ یہ ہمی کیا جاسکا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی شکل میں پیدا کیا' جس شکل کا ان کے لئے تعین ہو چکا تھا۔ نطفہ ہال کے رحم میں مختلف حالتیں بدانا ہے' پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے پھر خون کا لو تھڑا بنتا ہے' بعدازاں وہ لو تھڑا مختلف مراحل میں سے گزر کر کمل انسان بنتا ہے۔ اس کے بھر خون کا لو تھڑا بنتا ہے' بعدازاں وہ لو تھڑا مختلف مراحل میں سے گزر کر کمل انسان بنتا ہے۔ اس کے بھر خون کا لو تھڑا بنتا ہی موت تک رہے برائس آدم علیہ السلام اسی شکل پر بیدا ہوئے جس طرح پیدا کرنا مقصود تھا اور پھراس شکل پر موت تک رہے برائس تدلی نے تھی۔ بیاں تک کہ جب انہیں آسانوں سے زمین پر انارا گیا تو تب بھی دی شکل تھی' اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ تھی۔ بیاں تک کہ جب انہیں آسانوں سے زمین پر انارا گیا تو تب بھی دی شکل تھی' اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ تھی۔ (تنقیمے الرواۃ جلد سے مفدہ ۲۵۹)

٢٦٢٩ ــ (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
 أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ – قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۲۹: عبدالله بن عَمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں' ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں بهتر بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' سب سے بهتر بات یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور ہر واقف اور ناواقف کو سلام کیے (بخاری' مسلم)

\* ٤٦٣ - (٣) وَعُنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى اللهُ وَمِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ - سِتُ خِصَالِ: يَعُوْدُهُ إِذَا مَرضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ -، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهَ اللهَ إِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ» لَمْ اَجِدُهُ «فِي الصَّحِيْحَيْنِ» عَلَيْهِ إِذَا كَتَابِ الْحُمَيْدِيّ ، وَلَكِنْ ذَكْرَهُ صَاحِبُ «الْجَامِع» بِرِوَايَةِ النَّسَآئِقِيّ .

۴۳۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حقوق ہیں۔ جب وہ نیار ہو تو اس کی نیارپری کرے' جب دہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر پنچ' جب دہ وہ وعوت دے تو وہ اس کی دعوت قبول کرے' جب دہ اس سے طاقات کرے تو اسے السلام علیم کے' چھینک آنے پر اس کے لئے رحمت کی دُعا کرے ادر اس کی غیرطافری یا موجودگی ہیں اس کی خیرخوائی کے۔ کرخوائی کرے۔ صاحب مکلوۃ کتے ہیں کہ ہیں نے اس حدیث کو بخاری' مسلم اور نہ ہی کتاب الحمیدی ہیں پایا ہے البتہ جامع الاصول کے مؤلف نے نبائی کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔

٤٦٣١ – (٤) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ولاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَخَابُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا –، أَوَلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

الاستا: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا م جنت مين اس

وقت تک داخل نمیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نمیں لاتے اور تسارا ایمان اس وقت تک کال نمیں ،جب تک تم آپس میں مجت نمیں کرتے۔ بھلا کیا میں تہیں الی عادت نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عادت پخت کر لو کے تو تم ایک دو سرے سے مجت کو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم السلام علیم کھنے کو عام کو (مسلم)

١٣٢٤ ـ (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُسَلِّمُ الرَّاكِبُ – عَلَى الْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ ، وَالْمَاشِيّ عَلَيْهِ . . وَمَتَفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۹۳ : ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سوار بیاده کو بیاده بیشتے موتے کو اور کم تعداد دالے زیادہ تعداد والوں کو السلام علیم کمیں (بخاری مسلم)

وضاحت : سوار مخص كے دل ميں كچھ فخر ہو با ب اس لئے وہ تواضع افتيار كرتے ہوئے السلام عليكم كا آغاز كرے الرام عليكم كا آغاز كرے اگر دونوں پيل چل رہے ہيں اور ان كى ملاقات ہو جاتى ہے تو ان بيں سے جو چھوٹا ہے وہ برى عُمر والے كو السلام عليكم كے اور اگر دونوں ہم عُمر ہيں تو جو مخص ابتدا كرے كا اس كو نضيلت عاصل ہوگا۔

(تنفيحُ الرواة جلد٣ صفحه ٢٨٠)

١٣٣٥ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْكَبِيْرِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم چموفی عمروالا مخص بدی عمروالے کو محزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کہنے میں کہل کریں۔ (بخاری) \*

٤٦٣٤ ـ (٧) **وَعَنْ** اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ... مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۹۳۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم چند لؤکوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے انسیس سلام کما (بخاری مسلم)

١٣٥٥ - (٨) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُ آحَدَهُمْ فِىٰ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۱۳۵ : ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یبودیوں اور عیسائیوں کو سلام کنے میں کہل نہ کرہ اور جب کی راستے میں تساری ان سے طاقات ہو جائے تو انہیں تک

#### راستے کی طرف و مکیلنے کی کوشش کرد (مسلم)

٤٦٣٦ ـ (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُّهُمْ: ٱلسَّامُ ــ عَلَيْكَ. فَقُلَ: وَعَلَيْكَ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۱۳۹: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ربول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'یبودی تنہیں سلام کہتے ہوئے "الثام علیک" کے کلمات کہتے ہیں (جن سے مقصود یہ ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ) ہی تم انہیں جواب میں کما کرد "تم ہی تباہ و برباد ہو جاؤ" (بخاری مسلم)

٤٦٣٧ - (١٠) وَعَنْ انْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْكِيَّابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ » . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۔ ۱۳۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اہلِ کتاب جب تہیں سلام کہیں تو ان کے جواب میں کمو "تم پر ہو" (بخاری مسلم)

١٦٣٨ - (١١) وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اِسْتَأْذَنَ رَهْظُ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَي النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةَ! إِنَّ النَّبِي عَلِيْتُ، فَقَالُوْا: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةً! إِنَّ اللهُ رَفِيْقُ يُحِبُّ السِرِّفَقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: اَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوْا! قَالَ: «قَلْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَذْكُر الْوَاوَ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

-(١٢) وَفِيْ رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ. قَالَتْ: إِنَّ الْيَهُوْدَ اَتُوَا النَّبِيِّ قَقَالُوَا: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَتُ عَائِشَهُ ! عَلَيْكُ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوَا؟ قَالَ: وَاوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: وَاوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ، رَدَدُتُ عَلَيْهِمْ، فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ ».

- (١٣) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: «لَا تَكُوْنِيْ فَاحِشَةٌ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ».

۳۹۳۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آنے کی اجازت طلب کی اور "السام علیم" کما لینی تم پر ہلاکت ہو۔ عائشہ نے بیان کیا کہ ہیں نے ان کے جواب میں کما' تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ یہ من کر آپ نے فرمایا' اے عائشہ اللہ پاک نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو بیند کرتا ہے۔ عائشہ نے عرض کیا' آپ نے نہیں ساکہ انہوں نے کیا کما

ے؟ آپ نے جواب دیا' میں نے کمہ دیا "اور تم پر ہو"۔ ایک روایت میں ہے کہ "قم پر ہو" لین لفظ واؤ سیں ہے۔ ( بخاری مسلم )

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے عائشہ نے بیان کیا کہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کما' آپ تباہ ہو جا کیں۔ آپ نے جواب ویا' بلکہ تم تباہ ہو جاؤ چنانچہ عائشہ نے کما' تم پر اللہ کی لعنت اور اس کی ناراضگی ہو۔ یہ سُن کر رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا' اے عائشہ! نرمی اختیار کر' تیز مختلو اور بدزبانی سے کنارہ کش رہ۔ عائشہ نے عرض کیا' آپ نے اُن کے کلمات نہیں سے؟ آپ نے جواب ویا' تو نے میری بات نہیں سیٰ! میں نے ان کی باتوں کا جواب وے دیا ہوا وہ دیا ہوں اور ان کے بارے میں میرے کلمات تجواب سے نوازے میں ہیں میرے کلمات تجواب میں ان کے کلمات ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ کے فرمایا' اے عائشہؓ! تجھے فنش مُفتگو سے اِحتراز کرنا چاہیے بلاشبہ اللہ پاک فخش مُفتگو اور ککلف کے ساتھ فخش مُفتگو کو پند نہیں فرما تا ہے۔

٤٦٣٩ ـ (١٤) وَعَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فَيْهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فَيْهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبْدَةِ الْاَوْثَانِ، وَالْيَهُوْدِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۳۹: اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے کا سے کردے ، جو مسلمانوں ، بت پرست مشرکوں اور یبود پر مشتل تھی۔ آپ نے ان کو سلام کما (بخاری ، مسلم) وضاحت : اس مجلس میں چونکہ اسلمان بھی تھے اس لئے آپ نے ان کا خیال رکھتے ہوئے سب کو سلام کما۔ (واللہ اعلم)

\* ٤٦٤ - (١٥) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ: فَاذَا اللهِ؟ قَالَ: مَانَّتُمُ إِلاَّ المَجْلِسَ — فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوّا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصِرِ — ، وَكَفُّ الْاَذَى — ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْاَمْ لِالْمُمْوَلِ بِالْمَعْدُوفِ، وَالنَّهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ — » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۹۳۰: ابوسعید خدری رضی الله عنه 'نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'راستوں میں نہ بیشا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نسیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا 'جب تہیں وہاں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق اوا کرد۔ انہوں نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'نظریں نیجی رکھنا 'کسی راہ گیر کو تکلیف نہ وینا 'سلم کا جواب وینا' احجی بات کا حکم وینا اور بری بات سے روکنا (بخاری 'مسلم)

٤٦٤١ - (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ:

«وَ إِرْشَادُ السَّبِيْلِ »... رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْخُدْرِيِّ هٰكَذَا.

٣٦٣١: ابو بريره رضى الله عنه نبى صلى الله عليه وسلم سے إى واقعه ميں روايت كرتے بيں آپ نے فرمايا اور مسافروں كى راہنمائى كرو۔ ابوداؤد نے اس صديث كو ابوسعيد خدري سے مردى صديث كے بعد إى طرح بيان كيا ہے۔

٢٦٤٢ ـ (١٧) **وَهَنْ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِى هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتَغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ – ، وَتَهُدُّوا الضَّالَّ . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاوَدَ عَقِيْبَ خَـدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ هٰكَذَا، وَلَمُ اَجِدُهُمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن».

۳۱۳۲: عمر رضی اللہ عنہ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا 'تم مصیبت زوہ کی واو رسی کو اور بھولے ہوئے کو راہ و کھلاؤ۔ ابوواؤد نے اس روایت کو اس طرح ابو ہریرہ رشی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد بیان کیا ہے۔ صاحبِ مشکوۃ کہتے ہیں کہ میں نے ان وونوں روایتوں کو بخاری اور مسلم میں نہیں پایا۔

### الفَصَلُ التَّالِي

## دوسری فصل

۳۹۳۳: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' ایک مسلمان کے دو مرے مسلمان پر چھ حق ہیں جنیں اچھے انداز کے ساتھ اواکیا جائے۔ جب اُس سے طاقات ہو تو اُسے سلام کے' جب وہ فوت ہو وہ وہوت و عوت کو قبول کرے' چینک آنے پر اس کے لئے رحمت کی دعا کرے' جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی وعوت کو قبول کرے' چینک آنے پر اس کے لئے رحمت کی دعا کرے' جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو اور جو پچھ اپنے لئے پند کرتا ہے وہی اس کے لئے ہمی پند کرے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مارث اعور رادی غایت درجہ ضعیف ہے البتہ ابو ہریے ہے مردی معیث کا مضاحت: اس مدیث کی سند میں مارث اعور رادی غایت درجہ ضعیف ہے (الجروحین جلدا صفی ۱۳۳۳ میزان مضمون اس مدیث کی آئید کر رہا ہے جس کا ذکر پہلی فصل میں ہو چکا ہے (الجروحین جلدا صفی ۱۳۳۸ میزان الاعتدال جلدا صفی ۱۳۲۸)

2788 – (19) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بَنِ مُحَمَّيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَشْرٌ». ثُمَّ جَآءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثُمَّ جَآءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ». . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤَدَ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ،

ساس نیمان بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فحض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اس نے "السلام علیم" کما۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا بعدازاں وہ بیٹھ گیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' دس نیکیاں ہو گئیں۔ بعدازاں ایک دو سرا فحض آیا اس نے "السلام علیم در حمتہ اللہ" کما۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا' بیس نیکیاں ہو گئیں۔ بعدازاں ایک ادر فحض آیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ فحض بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا' وہ فحض بیٹھ گیا۔ آپ نے اس نے سلام کا جواب دیا' وہ فحض بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا' تمیں نیکیاں ہو گئیں (ترزی) ابوداؤد)

٢٠٤٥ ـ (٢٠) وَعَنْ مُعَاذِبْنِ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ، ثُمُّ آثَى آخَرُ فَقَالَ: ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ، فَقَالَ: «ٱرْبَعُونَ» وَقَالَ: «هَكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ.

۳۹۳۵: معاذبن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث والا مضمون بیان کرتے ہیں اور اس میں اس معنون بیان کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہے کہ پجر ایک اور مخض آیا' اس نے "السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکامتہ و مغفرتہ "کما۔ آپ نے فرمایا' جالیس نیکیاں ہوگئیں۔ نیز آپ نے فرمایا' اس طرح فضائل میں اضافہ ہوتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابو مرحوم عبدالرحیم بن میون اور سل بن معاذ رادی ضعیف بی (میزان الاعتدال جلد ۲ صفیه ۲۰۸ ضعیف ابوداؤد صفیه ۱۵)

٤٦٤٦ ــ (٢١) **وَعَنْ** اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَوْلَىَ النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأً بِالسَّلاَمِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابُوْدُاوَدَ .

٣٩٣٩: ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سب سے زیاوہ الله کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سلام کنے میں پہل کرتے ہیں (احمد ' تریزی' ابوداؤد)

٤٦٤٧ ـ (٢٢) **وَعَنْ** جَرِيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّعَلَى يِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيُهِنَّ: رَوَاهُ اَحْمَد.

۳۶۳۷: جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند عورتوں کے پاس سے مرزے

آپ نے انہیں سلام کما (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اضطراب ہے نیز اس مدیث کی سند میں جابر بُعنی رادی کذاب ہے (الجرح مانعن معنی مدیث کی سند میں انسان جلدی صفیہ ۳۱۵) میزان الاعتدال جلدا صفیہ ۳۷۹)

اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يُجْزِيءُ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يُجْزِيءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ

إِذَا مَرُّوا اَنْ يُسْلِمُ اَحَدُهُمْ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الْجُلُوسِ اَنْ يَرَدَّ اَحَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مَرْفُوعاً. وَرَوْى اَبُوْدَاوَدَ، وَقَالَ: رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ، وَهُوَ شَيْخُ آبِي دَاوُدَ.

٣٦٣٨: على رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب الك جماعت كمى فخص كے پاس سے كزرے تو ايك فخص كا بياس سے كزرے تو ايك فخص كا سلام كمناكانى ہوگا اور بيٹنے والول ميں سے بھى جب كوئى ايك فخص سلام كا جواب وے گا تو جماعت كى جانب سے كفايت كرے گا (بيبن نے شعب الايمان ميں مرفوعا" روايت كيا ہے)

نیز امام ابوداؤرؓ نے بھی اسے روایت کیا اور کما ہے کہ حسن بن علیؓ نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ اور حسن بن علیؓ راوی امام ابوداؤرؓ کے استاد ہیں۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سعید بن خالد نُزاعی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۳) البتہ ابدیم منے ا ابولیم میں نے سلیتہ الادلیاء جلد ۸ صفحہ ۲۵۱ میں اس مضمون کی ایک مرفوع مدیث ذکر کی ہے، جو منجع ہے۔

٤٦٤٩ ـ (٢٤) وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنَ آبِيُهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنَّ اللهُ عَنْهُمُ أَنَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْكُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْكُمُ أَنْهُمُ أَنْكُمُ أُلُوا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْ أَ

م الله الله عليه وسلم في الله عليه والله عليه والله عليه وسلم في الله في الله

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن لهید رادی ہے 'جس پر جرح مشہور ہے (الفعفاء الصغیر صفحہ ۱۹۰ الجرح والتعديل جلد ۲ الجرح والتعدیل جلدہ صفحہ ۱۸۲ والنعفاء والمتروکین صفحہ ۳۳ التاریخ الکبیر جلدہ صفحہ ۵۷۳ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۲۵۵ تقریب التهذیب جلدا صفحہ ۳۳۳)

• ٤٦٥ ـ (٢٥) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْجِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيته ۖ — فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدُ.

۳۱۵۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص اپنے ہمائی سے بھائی سے بلاقات کرے تو اسے چاہیئے کہ وہ اُسے سلام کے۔ اگر ورمیان میں کوئی ورخت ویوار یا پھر حاکل ہو جائے پھر اُس سے ملاقات ہو تو اُسے چاہیئے کہ اُسے سلام کے۔ (ابوداؤد)

وضاحت: ابوداؤد میں یہ حدیث ود اسانید کے ساتھ مردی ہے جن میں سے ایک کی سند میج ہے۔ (مکاؤة علامہ البانی جلدس منجہ۱۳۱۹)

٢٦٥١ ـ (٢٦) **وَمَنْ** قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِذَادَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى آهُلِهِ، وَإِذَا خَرَجُتُمْ فَاَوْدِعُوْا آهْلَهُ بِسَلاَمٍ».. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى ﴿ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ۗ مُرْسَلًا.

۱۳۱۵: تنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جب تم کمریس جاؤ تو گھروالوں کو سلام کمو اور جب تم گھریں جاؤ تو گھروالوں کو سلام کمو اور جب تم گھرے باہر آؤ تو پھر بھی گھروالوں کو سلام کمو (امام بیتی شنے اس حدیث کو شعب الایمان میں مُرسَلاً روایت کیا ہے)

٢٥٦٧ ـ (٢٧) **وَهَنْ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكَ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ.

1970ء: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا 'اے میرے بیٹے! جب تو ایک خانہ پر داخل ہو تو انہیں سلام کمہ 'اس سے جھ پر اور تیرے المی خانہ پر برکت تازل ہوگی (ترزی)

١٦٥٣ ـ (٢٨) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ». رَوَاهُ البَرِّمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ مُنْكَرَ؟.

٣١٥٣: جابر رمنى الله عند بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا كلام سے پہلے سلام ب- (تذى) اور امام ترذى في اس حديث كو محركما ب-

وضاحت : اس مدیث کی سند میں نتبہ بن عبدالرحمان رادی ضعیف ادر محد بن زاذان رادی محرالحدیث ہے۔ (میزانُ الاعتدال جلد م صفحه ۵۳٬ جلد س صفحه ۲۳٬ ضعیف ترزی صفحه ۳۲س)

٤٦٥٤ ـ (٢٩) **وَمَنْ** عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ نَقُوْلُ: اَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْناً ــ، وَاَنْعِمْ صَبَاحاً. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

٣١٥٣: عمران بن حَصِين رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ہم دور جاہليت ميں (ملاقات كے وقت) كما كرتے م شعر "الله تعالى تيرے سبب آنكھوں كو محمندا كرے اور تيرى صبح بخير ہو" ليكن اسلام آنے كے بعد ہميں اس سے ردك ديا حميا (ابوداؤد) وضاحت: قَادَةٌ كَا عَرَانَ عَ يَاعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

۳۵۵ : غالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حن بھری کے وروازے پر بیٹے ہوئے سے اچانک ایک مخص آیا اس نے بیان کیا کہ میرے والد نے مدیث بیان کی ہے اس نے میرے واوا سے بیان کیا ہے اس نے وکر کیا کہ میرے والد نے جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کما آپ کی خدمت میں ماضر ہو کر میں کہ میرے والد نے جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کما آپ کی خدمت میں ماضر ہو کر میری جانب سے سلام عرض کرنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا چھے پر اور تیرے والد پر سلام ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سند من بعض مجهول رُواة بين (تنقيع الرواة جلد الم صفحه ٢٨٢)

٢٥٦ ـ (٣١) وَعَنْ آبِي الْعَـلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِـىَ اللهُ عَـنـهُ، أَنَّ الْعُـلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ إِذَا كَتَبَ اللَّهِ، بَدَاَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

۱۹۵۹ : ابو العُلاء مَعزى روايت كرتے إلى كه عُلاء مَعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم كا عال تما اور جب وه آپ كى جانب كمتوب تحرير كرنا تو پيلے اپنا نام تحرير كرنا (ابوداؤد)

وہ ب ب ب ب ب ب ب رہ معروف راوی ہے۔ ملکوۃ کے متن میں ابد العُلاء حَفری علا درج ہے، سنن وضاحت : ابدالعُلاء حَفری علا درج ہے، سنن ابداؤد میں "عن بعض العُلاء" تحریر ہے (ابدواؤد صفحہ ۵۰۵)

٣٢٥ - (٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَإِذَا كُتَبَ اَحَدُّكُمْ كِتَابَاً فَلْيُتَرِّبُهُ \_ ، فَإِنَّهُ ٱنْجَحُ لِلْحَاجَةِ ﴾ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ مُنْكَرُ

٣١٥٤: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، جب تم بين سے كوئى فخص تحرير كرے تو اسے جا ميئے كه اسے خاك آلود كرے اس طرح كرنے سے مقصد بين كاميابي عاصل ہوگى (ترفرى) المام ترفديؓ نے اس مديث كو منكر قرار ديا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں حزو بن ابی حزو راوی مکراندیث ہے نیز مکلوۃ علامہ البانی کی تیسری جلد کے آخر میں حافظ ابن جر کا چند احادیث کے بارے میں ایک رسالہ ملحق ہے اس میں انہوں نے اس مدیث کو مکر قرار ریا ہے (میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۲۰، مکلوۃ علامہ البانی جلد معنده ۱۲۵ ضعیف ترزی صفحہ ۲۲۳)

٢٦٥٨ - (٣٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وَيَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وضَعِ الْقَلَمَ حَلَى أَذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ أَذْكُرُ لِلْمُمْلِيّ... رَوَاهُ التِرْمِدِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ، وَفِيْ اِسُنَادِهِ ضُعْفٌ.

٣١٥٨: زيد بن ابت رضى الله عنه بيان كرتے إلى كه عن في صلى الله عليه وسلم كى خدمت عن حاضر ہوا الله الله عليه وسلم كى خدمت عن حاضر ہوا الله الله الله الله كاتب كاتب كاتب كو حكم ديا كہ الله الله الله الله الله كاتب كو حكم ديا كہ الله الله كاتب كو حكم الله الله كاتب كو حكم الله الله كاتب كو حكم الله الله كاتب كو خريب قرار ديا ہے اور كما ہے كر الله مديث كى مند عن ضعف ہے۔

وضاحت : ب مدیث ضیف ہے' اس کی سند پس مبند بن عبدالرحمان رادی ضیف اور جمد بن زاذان راوی مشیف اور جمد بن زاذان راوی مشرالحدیث ہے (میزان الاحتدال جلدس صفحہ ۳۰ و صفحہ ۴۰ ضیف ترفدی صفحہ ۳۲۳)

٢٥٩ ـ (٣٤) وَعَفُهُ، قَالَ: أَمَرُنِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ اَتَعَلَّمَ السُّرُيَانِيَّةَ، وَفِي رِوَايَةٍ الْ أَنَّهُ أَمْرَنِيْ أَنْ اَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدَ، وَقَالَ: وإنِيْ مَا آمَنُ يَهُوْدَ عَلَى كِتَابٍ، قَالَ: فَمَا مَرُّ بِيُ يَضْفُ شَهْرٍ حَتَىٰ تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ، وَإِذَا كَتَبُوُا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابِهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۹۵۹: زید بن فابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ میں مریانی زبان سیکھوں اور ایک روایت میں ہے آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں یبودیوں کی کتابت سیکھوں۔ آپ نے فرایا کہ میں یبودیوں کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوں۔ زید نے کما ابھی مجھ پر پندرہ روز بھی نہ گزرے تھے کہ میں نے اُن کا علم حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ یبود کی جانب لکھتے تو میں تحریر کرتا اور جب وہ آپ کی طرف لکھتے تو میں ان کی تحریر آپ کو بڑھ کر ساتا تھا (ترزی)

٤٦٦٠ ـ (٣٥) وَهَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: وإِذَا أَنْتَهَى آخُدُكُمْ إِلَى مُجُلِس فَلْيُسَلِّمَ؛ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسٌ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمَ؛ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِاَحَقُّ مِنَ الْأَجْرَةِ، . . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاوَدَ.

۱۳۹۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ،جب تم میں سے کوئی فخص کسی مجل میں بنچ تو "السلام علیم" کے۔ آگر دہاں بیٹمنا جائے تو بیٹے جائے ، پھروہ دہاں سے اٹھے تو "السلام علیم" کے۔ اس لئے کہ پہلا سلام ، آخری سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے (ترفدی ابوداؤِد)

٢٦٦١ - (٣٦) **وَعَنْهُ**، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيُ جُلُوْسٍ فِي الطَّرُقَاتِ، اِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيْلَ، وَرَدَّ التَّبِعَيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصِّرَ، وأَعَانَ عَلَى الْحَمُوْلَةِ». . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ

وت السنة).

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِي جُرَيٍّ فِي بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ.

۱۳۹۱: ابو مریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ دسلم نے فرایا 'راستوں پر بیٹے میں کے مطابی نہیں ہے البتہ اس مخص کے لئے بہترہ جو رائے کی خبردے 'سلام کا جواب دے ' نظر نہی رکھے اور سواری پر بوجد لادنے میں معاونت کرے (شرح السنہ) ابو جری سے مردی حدیث "باب فضل السّدَدّ "میں بیان ہو چی ہے۔

## الْفَصْلُ التَّالِثُ

اللهُ آدَمُ وَنَفَحَ فِيهِ الرُّوْحَ عَظَسَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِاذْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُهُ: الْمَاحَمُدُ لِلهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِإذْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُهُ: يَرْحَمُكُ اللهُ يَا آدَمُ الِدُهَبُ النِّي الْوَلِئِكَ الْمَلاَئِحَةُ اللهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِاذْنِه ، فَقُلْ: السّلامُ عَلَيْكُمُ . فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمُ . فَقَالَ: عَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمَهُ اللهِ . ثُمَّ رَجَعِ النِي رَبِّهِ ، فَقَالَ: عَلَيْكُ السّلامُ وَرَحْمَهُ اللهِ . ثُمَّ رَجَعِ النِي رَبِّهِ ، فَقَالَ: عَلَيْكُ السّلامُ وَرَحْمَهُ اللهِ . ثُمَّ رَجَعِ النِي رَبِّهِ ، فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمُ . فَقَالَ لَهُ اللهُ وَيَدَاهُ مَفْبُوضَتَانِ: إِخْتَرُ آيَّتَهُمَا شِنْتَ . فَقَالَ لَهُ اللهُ وَيَدَاهُ مُفْوضَتَانِ: إِخْتَرُ آيَّتُهُمَا شِنْتَ . فَقَالَ لَهُ اللهُ وَيَدَيْهُمْ وَجُولُ الْمَوْلَاءِ وَيَرِيَّتُكُ ، فَإِذَا كُلُّ السَّانِ مَكْبُونُ عُمُرهُ بَيْنَ عَيْنَهِ ، فَقَالَ: الْمَانِ مَكْبُونُ عُمُرهُ بَيْنَ عَيْنَهِ ، فَقَالَ: الْمُؤَلِّعِ مُ رَجِلُ الْمُولِقِ مُ رَجِلُ الْمُؤلِّعِ عَلَى السِّلَا مَا مُؤلِّلَهِ وَيَرِيَّتُهُ ، فَالَ: يَا رَبِّ إِنْ مَنْ هٰذَا إِنْكَ دَاوْدُ اللهُ اللهُ

## تبيرى فصل

۳۲۹۳: ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے "المحمدُ بلد" کے کامات کے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی تونی سے اللہ کی تعریف کی تو اُس کے پروردگار نے اس سے کما ،

"ر یمک الله" لین الله تجه پر رحم کرے۔ چر کها اے آدم! آپ فرشتوں کی اُس جماعت کی طرف جائیں جو بیٹے ہوئے ہیں اور انہیں "السلام علیم" کمیں چنانچہ "دم علیہ السلام نے "السلام علیم" کما۔ انہوں نے جواب میں کما" "عليك السلام و رحمتُ الله" يعنى تجه بر سلام مو اور الله كى رحمت مو- بهر آدم عليه السلام اين بروروگاركى جانب لوث آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ' سے آپ اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اضیس تھم ویا ' جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ بند سے کہ ان دونوں میں سے تو جس کو جاہے متخب کر لے۔ آوم علیہ السلام نے جواب ویا میں نے اپنے پروروگار کے واکیں ہاتھ کو منتب کر لیا ، جبکہ میرے پردروگار کے دونوں ہاتھ واکی اور برکت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے وائمیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد متمی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا' اے پروردگار! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا' یہ تیری اولاد ہے' ہر مخص کی عمراس کی وولوں المجمول کی درمیان کمنی ہوئی تھی ان میں ایک ایبا مخص تھا جو روش ترین تھا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا' اے بروردگار! یہ کون مخص ہے؟ اللہ تعالی نے قربایا' تیرا بیٹا داؤد (علیہ السلام) ہے' میں نے اس کی عمر چالیس سال تحریر کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے درخواست کی اے پروردگار! اِس کی عمر میں اضاف کر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس کی یہ عُرتقدر میں تحریر کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! میں اپنی عمرے اے ساٹھ سال عطیہ کرا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا عید تیرا خیال ہے۔ آپ نے بیان کیا کمر آدم عليه السلام جنّ من رب، جب تك الله في جاب بعراس سه أثارت مح اور أدم عليه السلام الى عمر شاركت رے' ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے کما' تو نے جلدی کی ہے' میری عمر تو ہزار سال كمى موئى بــ مكث الموت نے جواب دیا درست بے اليكن آپ نے اپنے بيٹے داؤد كو اپنى عمريس سے ساتھ سال دیئے تنے اس آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد نے ہمی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام محول محت ان کی ادلاد مجی بعولتی ہے۔ آپ نے قرایا' اُس دن سے تحریر اور کوابوں کا تھم دیا میا (تذی)

رور ن بون ب من من من من من من من من من عبد الرحمان راوی قوی نمین ہے۔ متن کے بعض جملے مكر ہیں۔
وضاحت : اس مدیث كى سند میں حارث بن عبد الرحمان راوی قوی نمیں ہے۔ متن كے بعض جملے مكر ہیں۔
مير حدیث "ايمان بالقدر" كے باب ميں گزر چك ہے اس ميں آدم عليه السلام كے چينك مارنے اور ملام كينے كا ذكر نمیں ہے اور اس ميں ميہ جملہ بھی نمیں ہے كہ اُس روز سے تحرير كرنے اور كواہ مقرر كرنے كا حكم ويا كيا۔
(تنقیم الرواة جلد اس من ميں ميں ميں ميں ہے كہ اُس روز سے تحرير كرنے اور كواہ مقرر كرنے كا حكم ويا كيا۔

٣٦٦٣ ـ (٣٨) **وَمَنْ** ٱسْمَاءَ بِنْتِ يَرِيْسَدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَسَالَتُ: مَرَّ عَلَيْنَسَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِى نِسْوَةٍ،، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

٣٦١٣: أَسَاء بنتِ يزيد رضى الله عنها بيان كرتى إلى كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بم عورتول كے پاس عصرردے ، آپ نے بميں سلام كما۔ (ابوداؤد ابن ماجہ وارى)

٤٦٦٤ ـ (٣٩) وَهُنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أَبَيِّ بِنِ كَغُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمْرَ

فَيَغُدُوْا مَعَهُ إِلَى السَّوْقِ. قَالَ: فَإِذَا غَدَوُنَا إِلَى السَّوْقِ، لَمْ يَمُرُّ عَبُدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطِ وَلاَ عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ . ، وَلاَ مِسْكِيْنٍ ، وَلاَ عَلَى اَحَدِ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ . قَالَ الطَّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْما ، فَاسْتَبْعَنِي إِلَى السَّوْقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِى السَّوُقِ وَانْتَ لاَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْما ، فَاسْتَبْعَنِي إِلَى السَّوْقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِى السَّوُقِ وَانْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى النِّيهِ وَلاَ تَسْالُ عَنِ السِّلَعِ وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السَّوْقِ ؟ فَالْجَلِسُ بِنَا هَاهُمُنَا نَتَحَدَّثُ . قَالَ : فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا آبَا بَطُنِ ا حَالَ : وَكَانَ الطَّفَيْلُ فَاجِلِسُ بِنَا هَاهُمُنَا نَتَحَدَّثُ . قَالَ : فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا آبَا بَطُنِ ا حَقَالَ : وَكَانَ الطَّفَيْلُ فَا الْمُعْلِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا آبَا بَطُنِ ا حَقَالَ : وَكَانَ الطَّفَيْلُ وَالْمَالِكُ ، وَالْبَيْهُوقِ فَى فَالَ السَّلَامِ ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَلَى فَى الْمُعْلِلُ عَبْدُ الْإِيْمَانِ » . وَمَانَ الطَّفَيْلُ وَلَا يَعْلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَلَى مُنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهِ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَى وَالْمَالِكُ . وَلَا مُعْلَى مَنْ لَقِينَاهُ . . . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالْبَيْهُ عَلَى وَلَا مَالِكُ . وَلَا لَا لَلْهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى السَّوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى الْمُ السَّوْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ السَّوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِ السَّوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(الك ببعق شعب الايان)

خَائِيلِي عَذْقَ ﴿ وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَذْقِهِ ، قَالَ: آتَي رَجُلُ النَّيِّي ﷺ فَقَالَ: لِفُلاَنٍ فِي حَاثِيلِي ﷺ وَأَنْ بِعَنِي عَذْقَكَ ، قَالَ: لا . حَاثِيلِي عَذْقَ ﴿ وَأَنْ بِعَنِي عَذْقَكَ ، قَالَ: لا . قَالَ: ﴿ وَهَا مَنْكَ اللّهِ عَالَ النَّبِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ: لا . فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا رَايتُ الَّذِي هُوَ آبْخَلُ مِنْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا رَايتُ الَّذِي هُوَ آبْخَلُ مِنْكَ اللّهِ اللّهِ عَنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَةِ قُنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، .

۳۲۱۵: جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس فی میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس فی میان کیا کہ میرے باخ میں فلاں مخص کا مجور کا ورخت ہو اُس کے درخت کی دچہ سے تعلیف ہوتی ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیغام ہمیجا کہ وہ اُس درخت کو میرے پاس فروخت کر دے؟ اُس نے انکار کیا۔ آپ نے فرایا 'جنّت میں درخت کے بد کر دے۔ اُس نے انکار کیا۔ آپ نے فرایا 'جنّت میں درخت کے بدلے اُسے میرے پاس فروخت کر دے؟ اُس نے انکار کیا۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'میں نے ایا بدلے اُسے میرے پاس فروخت کر دے؟ اُس نے انکار کیا۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'میں نے ایا

معض نہیں دیکھا جو تھے سے زیادہ بخیل ہو البتہ دہ محض تھے سے بھی زیادہ بخیل ہے جو سلام کنے میں بحل کرتا ہے۔ (احمر' بہتی شعب الایمان)

٤٦٦٦ - وَهَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُؤْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَٱلْبَادِيءُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

۱۳۲۸: عبداللہ بن مسود رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میان کرتے ہیں۔ آپ نے قربایا ملام میں کہل کرتے وال محترے بری ہے (بیعی شعب الایمان)

•

# بَابُ الْإِسْتِنُذَانِ (گرمیں داخل ہونے سے پہلے اِجازت طلب کرنا)

#### الفصل الأول

١٠٤٥ - (١) هَنْ أَبِيْ سَعِيْكِ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: آتَانَا آبُوُمُوْسُى، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ آرْسَلَ الِيُّ اَنْ آتِيَهُ، فَاتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى، فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ آنُ تَاتِيَبًا؟ فَقُلْتُ: إِنِّى آتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَسلَاثًا فَلَمْ تَرُدَّ — فَرَجَعْتُ، وَقَسدُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّهُ: وإِذَا اسْتَأَذَنَ آحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنُ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ عُمَرُ: آقِمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهِ: وإذَا اسْتَأذَنَ آحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنُ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ عُمَرُ: آقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ. قَالَ آبُونُ سَعِيْدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدُتُ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

۱۳۲۷: ابوسعید فکدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہارے پاس ابوسوی اشعری آئے۔ انہوں نے بتایا کہ عمر نے میری جانب پیغام بھیجا کہ میں اس کے ہاں آؤں۔ چنانچہ میں اُس کے دروازے پر گیا۔ میں نے تین بار السلام علیم کے کلمات کے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا چنانچہ میں واپس آگیا۔ عمر نے جمعے سے دریافت کیا آپ ہمارے ہاں کیوں نہ آئے؟ میں نے بتایا میں آیا تھا اور دروازے پر تین بار سلام کما تھا، جب آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں واپس آگیا۔ اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمعے فرایا تھا، جب تم میں سے کوئی ہونس تین بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ لئے تو وہ واپس چلا جائے۔ اس پر ممر نے کما اس بات پر گواہ چیش کو؟ ابوسعید خدری نے بتایا میں اس سے کوئی ہوا اور عمر کی جانب میا چنانچہ میں نے گوای دی (بخاری مسلم)

وضاحت : حمر رضی الله عند ف ابو موئ اشعری کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اظهار نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی احادث کے بارے مزید احتیاط کے دامن کو تعاف کا انداز اختیار کیا الکہ کوئی فض آپ کی جانب کسی الی بات کو منسوب نہ کر دے ، جو آپ نے نہیں فرائی۔ اس مدیث سے یہ برگز نہ سمجا جائے کہ خرواحد مجت نہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں ، جن میں خرواحد کی بنیاد پر عمر نے فیلے

فرائے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے عورت کو اس کے خادند کی دیت سے ورث دیا اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا۔ (تنقیح الرواۃ جلد معنی ۲۸۵)

٤٦٦٨ - (٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ التَّبِيُّ اللَّهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ اللَّهِ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٣٩٨٨: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مجھ سے نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا و تجھ ميرے بال آنے كى عام اجازت ہے او پردہ اٹھا سكتا ہے اور ميرى پوشيده منظو س سكتا ہے جب سك كه بين تجھے نه روكوں (مسلم)

٢٦٦٩ ـ (٣) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيِّ يَتَنِّةٌ فِيْ دَيْنِ كَانَ عَلَى آبِيْ، فَلَدَّقَتْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: «آنَا! آنَا!!» كَانَّهُ كُرِهَهَا... مُتَّفْقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

٣١١٩: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مقروض تھے۔ میں آپ کی خدمت میں پنچا میں فرایا میں کے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرایا میں ہوں! میں ہوں۔ آپ نے فرایا میں ہوں! میں ہوں! کیا ہے؟ گویا آپ نے اِس کو ناپند کیا (بخاری مسلم)

وضاحت : مقصور یہ ہے کہ اپنے نام سے آگاہ کیا جائے باکہ معلوم ہو سکے کہ کون ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اوران ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اوران ہے اوران اعلم)

۳۱۷۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے گرمیں واخل ہوا۔ آپ نے ایک بیالے میں دودھ پایا۔ آپ نے فرمایا' ابو ہریرہ! اہلِ صُفّہ کے پاس جاو' انہیں میری طرف سے دعوت دو چنانچہ میں ان کے پاس میا ادر میں نے انہیں دعوت دی' وہ آئے' اُنہوں نے اجازت طلب کی۔ آپ کے اُنہیں اجازت عطاکی' وہ واخل ہو کئے (بخاری)

#### الفصل التابي

٥٦٧١ ـ (٥) عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَل: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهُ بَعَثَ بِلَبَنِ أَوُ جِدَايَةٍ \_ وَضَغَـابِيْسَ \_ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ

وَلَمْ اُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُ 海: ﴿ إِرْجِعُ، فَقُلْ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَأَذْخُلُ! › . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤَدَ.

## دومری فصل

انه ۱۳۹ : کُلک بن حبل بیان کرتے ہیں کہ مَنوان بن اُمیّ رضی اللہ عند نے دودہ یا برن کا بچہ اور کڑی ہی ملی اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم وادی کے اور کڑی ہی ملی اللہ علیہ دسلم کا اللہ علیہ دسلم کا اور نہ اجازت طلب کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، واہی جاؤ اور السلام علیم کمسر ہو چھو کہ کیا جی واقل ہو جاؤیہ ؟ (ترفدی ابوداؤد)

وضاحت : تندى كى سد من مغيان بن وكيع راوى عظم نيه ب جبكه ابددادد ادر مُنعَدُ احمد كى سد ميح - الميزان الاعتدال جدام في سام المين الداء جدس مغيران الاعتدال جدام مغيران الاعتدال المعتدال المع

٢٦٧٢ ـ (٦) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: وإذَا دُعِيَ آخَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ اِذُنَّ ، رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ، قَالَ: ورَسُولُ الرَّجُلِ النَّهُ الرَّجُلِ النَّهُ الرَّجُلِ الْذَنَّةُ ،

۱۹۷۳: ابوہریو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کمی مصلی اللہ علیہ وحوث دی جائے اور وہ قاصد کے ساتھ بی آ جائے تو ہی اس کی اجازت ہے (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ممی محض کا دوسرے شخص کی طرف قاصد بھیجنا اس کو اجازت دیتا ہے۔

٧٦٥٣ ـ (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمِ لَمْ-يَسْتَقْبِلِ الْبَابِ مِنْ تِلْقَاءِ وُجْهِه، وَلٰكِنْ مِنْ رُّكِنِهِ الْآيُمَنِ آوِ الْآيُسَرِ فَيَقُـوْلُ: والسَّلامُ عُلَيْكُمْ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ... رَوَاهُ اَبُورُ دَاوُدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آنَسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فِي وَبَابِ الضِّيَافَةِ».

۳۱۵۳: عبدالله بن بُربیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کمی قوم کے دروازے پر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیم السلام علیم فراتے ایس کا سب یہ تھا کہ اُن دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ (ابوداؤو) اور انس رضی اللہ عنہ مروی حدیث کہ آپ نے "السلام علیم ورحمتُ الله " کما" کا ذکر باپ ایشیاف میں ہو چکا ہے۔

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٦٧٤ ــ (٨) عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اَسْتَأْذِنُ عَلَى اُمِنَ؟ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿ فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

## تيىرى فصل

مهدام : عَظاء رحم الله بيان كرتے بين ايك هض فے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے بوچهاكد كيا بين والده كے بال جانے سے بابات طلب كروں؟ آپ فے اثبات بين جواب ديا۔ اس هض فے دريافت كيا ، بين قر اس كے ساتھ كر بين ربتا ہوں؟ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا ، بحر بحى اس سے اجازت طلب كرد اس هنم في مرض كيا ، بين قر ابني والده كا خادم ہوں۔ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، اس كے باس جانے سے بہلے اس سے اجازت عاصل كرد كيا قر بيند كرنا ہے كہ قر ابنى والده كو بلايده ، كھے؟ اس فى فى جواب ديا۔ آپ فى فرايا ، قر اس سے اجازت طلب كرك جا (امام مالك في اس مرسلا بيان كيا ہے)

١٦٧٥ - (٩) **وَمَنْ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَــذُخَلُّ بِاللَّـٰيْلِ ، وَمَدْخَلَّ بِالنَّهَارِ، فَكُنْت إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ ، يَنِيْخَنَحَ لِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۱۳۷۵ علی رضی الله بیان کرتے ہیں کہ بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بی ایک مرتبہ دات کو اور ایک مرتبہ دات کو اور ایک مرتبہ دن کو جا آ۔ جب بی دات کو جا آ تو آپ میرے لئے کھانتے تھے (نسائی) وضاحت : اس مدے کی سند ضعیف ہے 'سند کا دار و مدار عبداللہ بن فی پر ہے۔ ام بخاری فراتے ہیں کہ

وصاحت . ' اس مدیت می شد مسیف ہے شدہ وار و بدار خبداللہ بن من پر ہے۔ انام محاری خراف ہیں ر یہ راوی ناقابلِ احتیار ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفر ۵۵۰)

٤٦٧٦ - (١٠) **وَصَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: وَلَا تَأَذَنُوْا لِمُنْ لَمُ يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الإِيْمَانِ».

۱۳۷۹: جاہر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخض ابتدا ' سلام کے ساتھ نہ کرے اے اجازت نہ دد (بہتی شعب الایمان)

وضاحت: علامه العقي فرائع بن كه اس مديث كى سند عن بعض رُداة غير معروف بي-

(تنقيم الرواة جلاس متحدي)

## باب المصافحة والمعانقة

## (مُصافحه اور مُعانقه كرنا)

#### الفصل الاوك

١٦٧٧ ـ (١) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِانْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

## تبلي فصل

٣١٧٤ : ﴿ فَكَاوه رحمه الله بيان كرتے إيل كه بيل كے انس رمنى الله عنه سے پوچھا كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ك محاب كرام مصافحه كيا كرتے تنے ؟ أنهول نے اثبات بيل جواب ديا (بخارى)

٢٠٨١ - (٢) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ الله ﷺ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ. فَقَالَ الْآقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشْرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمْ اَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمُّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحُمُ لاَ يُرْحَمُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ آبِی هُرَيْرَةً: «آثَمَّ لُكَعُ»— ِفَی «بَــَابِ مَنَاقِبِ اَهُــِل بَیْتِ النَّبِیِّ ﷺ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ» اِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَی ،

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أُمِّ هَانِيءٍ فِي «بَابِ ٱلاَ مَانِ».

٣٩٤٨: ابو جريره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن بن على كا بوسه ليا۔ آپ كے پاس أقرع بن حابس (بيشا بوا) تھا۔ اس في كمان ميرے دس لڑكے ہيں بيس في ان بيس سے بمجى كى بوسه ميں ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أس كى جانب ويكھا۔ پھر فرايا، جو محض كمى پر رحم نہيں كرنا اس پر رحم نہيں كيا جائے كا (بخارى، مسلم)

اور ہم عنقریب ابو ہررے رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث "اَثُمَّةً لُکَعًا" انشاء الله الملِ بیت کے مناقب میں بیان کرس کے اور اُمِّ سے مائی سے مروی حدیث باب الآمان کے تحت ذکر کی گئی ہے۔

## الفصل الثّاني

٢٦٧٩ ـ (٣) عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَينَصَافَحَانِ، اللَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ آبِيْ دَاوُدَ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا، وَحَمِدًا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ، غُفِرَ لَهُمَا».

## دو سری فصل

٣١٤٩: رَرَاء بن عَازِبُ رضى الله عنه بيان كرتے بين نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا و مسلمان جب ملتے بين اور باہم مصافحه كرتے بين تو ان كے الگ ہونے في پہلے ان كے كاناه معاف ہو جاتے بين۔

(احمه مرزي اين ماجه)

ادر ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا 'جب ود مسلمان ملاقات کے دقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و شاء بیان کرتے ہیں اور اللہ کا ہمان معاف ہو جاتے ہیں۔ حمد و شاء بیان کرتے ہیں اور اللہ سے معفرت طلب کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضاحت : اس حدیث کی سند میں اَ بلخ رادی ضعیف ہے 'اس کا ممل نام یجیٰ بن عبداللہ کِندی ہے (الجرح وضاحت : اس حدیث کی سند میں اَ بلخ رادی ضعیف ہے 'اس کا ممل نام یجیٰ بن عبداللہ کِندی ہے (الجرح والتعدیل جلد معند مدین میزان الاعتدال جلد معند معند کے الرواۃ جلد معند مدین کی سند میں اُنہاں جلد معند معند کے الرواۃ جلد معند میں اُنہاں کی سند میں اُنہاں کے اُنہاں کی سند میں اُنہ کی سند میں اُنہاں کی سند میں کی سند میں کی سند میں کی سند میں اُنہاں کی سند میں کی سند کی سند میں کی سند کی سند کی سند میں کی سند میں کی سند کی سند

٤٦٨٠ ـ (٤) **وَعَنَ** اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلرَّجُلُّ مِنَّا يَلْقَى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَةً، اَيَنْحَنِىٰ لَهُ؟ قَالَ: «لاّ». قَالَ: اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لاّ». قَالَ: اَفَيْآخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ.

۳۱۸۰: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فض نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک فض اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملتا ہے۔ کیا وہ اس کے سامنے جھے؟ آپ نے نئی میں جواب ریا۔ اس فض نے دریافت کیا' کیا اس سے محافقہ اور مُصافحہ کرے؟ آپ نے نئی میں جواب ریا۔ اس نے پوچھا' کیا اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مُصافحہ کرے؟ آپ نے اس کی اجازت دی (ترزی)

وضاحت: علامه الباني نے اس صيف كے تمام طرق كو احاديث صعيعه من جمع كيا ہے۔

(مفكوة علامه ألباني جلد المسخد ١٣٢٧)

٤٦٨١ - (٥) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْعَلَى يَدِه، فَيسْأَلُهُ: كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَّامُ تَحِيًّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ المُصَافَحَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَّرْمِذِيُّ، وَضَعَفَهُ.

الله عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بُنِيِيْ، فَاتَنَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامُ اللهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَاللهِ مَا رَايَتُهُ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ - ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبْلَهُ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۳۸۸ : مانشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ زیا بن حارث میند منورہ ہیں آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم مطیبہ وسلم میرے گھر ہیں تنف وہ آئے اکنوں نے وردازے پر وسک وی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظے بدن می ان کی جانب چل دیگے اور اس کے بعد بدن میں دیجا اللہ کی تنم! اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے مہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظے بدن حمی دیکھا۔ آپ نے اس کے ساتھ معانقہ کیا اور اس کا بوسر لیا (تفای)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند بی ایاہم بن کی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتمال جلدا صفیمی، ضعیف ترزی صفیه)

٤٦٨٣ - (٧) **وَمَنُ** اَيُرُبَ بُنِ بُشَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةً ، اَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِآمِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَظْلِمُ يُصَافِحُكُمُ إِذَا لَقِيْتُمُوّهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ اِلاَّ صَافَحَنِى ، وَبَعْتَ اللهُ عَنْهُ : هَا لَقِيْتُهُ وَهُوَ عَلَى حَرِيْرٍ ، وَبَعْتَ الْخَبِرْتُ ، فَاتَنْتُهُ وَهُوَ عَلَى حَرِيْرٍ ، وَبَعْتَ الْخَبِرْتُ ، فَاتَنْتُهُ وَهُوَ عَلَى حَرِيْرٍ ، فَالْتَزَمَنِي ، فَكَانَتْ بَلْكُ آجُودَ وَآجُودَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

۳۸۸ : اَنُوب بن بُشِرَ مَنَرَهُ قبل کے ایک فض سے بیان کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ بی نے ابو ذرا سے دریافت کیا بیب تم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے تو کیا آپ تم سے مُصافحہ کیا کرتے تھے والم ایک بیان کیا کہ بی جب بھی آپ سے ملا تو آپ نے بھی سے مُصافحہ کیا اور ایک دن آپ نے میری جانب پیغام بھیجا لیکن میں گرر نہ تھا۔ جب بیں گر آیا تو بھے بتایا کیا چانچہ بیں آپ کی فدمت بی حاضر ہوا۔ آپ جانب پیغام بھیجا لیکن بی قدمت بی حاضر ہوا۔ آپ کے میرے ساتھ مُحافقہ کیا آپ کے محافقہ کے کیا کہے؟ بہت عُمرہ تھا اللہ دائود اور ایک

ر مست : یہ مدے ضعف ہے اس کی شدیں مبداللہ نای آیک رادی جول ہے (تنقیع الرواۃ جلد س مفر ۲۸۸۷ ضعف ابوداؤد صفحہ ۵۲۷) ٤٦٨٤ ـ (٨) **وَمَنْ** عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِى جَهْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْقَةُ مَوْمَةً بُنِ أَبِى جَهْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْقَةً بُومَ جِنْتُهُ: ومَرْحَبا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِهِ . رَوَاهُ البِّرِيذِيْ .

سمالات: عرمہ بن الى جل دسى الله عنه بيان كرتے ہيں ، جس روز بس آپ كے پاس آيا۔ آپ كے (مجھے ركھے عن) فرمايا اس مماجر سوار كو مَرحُها كمتا موں (ترزی)

ومناحت : اس مدیث کی مند میں موی بن مسود رادی ضعف ہے (تنفیخ الرداة جلد م مغد ٢٨٩)

87۸٥ ـ (٩) وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ ـ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ ـ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ الْقَوْمَ ـ وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ ـ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ - فَطَعَنهُ النَّبِيُّ فَيْعَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِيْ ـ . قَالَ: وَاصْطَبِرْ ا ـ . قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَى قَمِيْصٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَنْ عَنْ قَمِيْصِه، فَاحْتَضَنهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ - قَالَ: إِنَّمَا أَرَدُتُ هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ. وَوَاهُ أَبُودُ وَاوَد.

۱۹۷۸ : اُسَيْدِ بن تُحَيِّر انصاری رضی الله عنه بيان كرتے بين كه ايك دن وه لوگوں سے باتي كر دہا تھا اور اس كا مزاج مزاج مزاج مزاج تھا جب وه اس طرح لوگوں كو بنا رہا تھا تو رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس كے بهلو بن ايك كنزى سے چوكا ديا۔ اس نے كما بجمع تصاص ديں۔ آپ نے فرايا تصاص لے لے۔ اس نے كما آپ نے ليص بهن ركمی ہے جبكہ ميرے بدن پر قيص نہ تھی تو نی صلی الله عليدوسلم نے اپنی قيض اوپرا اضائی۔ وه محض آپ كے ساتھ ليك كياور آپ كے بهلوكو بوسے دين لگا۔ اس نے بيان كيا اے الله كرسول! بس ميرا متصد تو يہ تھا (ابوداؤد)

٤٦٨٦ ـ (١٠) **وَهَنِ** الشَّغْيِيّ : أَنَّ النَّبِيُّ يَّلِيُّ تَلَقَٰى جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ، فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.

وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ وَالْمَصَابِيْجِ»: وَفِيْ وشُرْجِ السُّنَّةِ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا.

۱۳۸۸: قغیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابُوطالب سے طاقات کی آپ کے اس کے ساتھ مُعانقہ کیا اور اس کی دولوں آنکموں کے درمیان پوسہ دیا۔ (ابوداؤد) بہتی شُعیبِ الْاِیمان میں یہ روایت مرسل ہے جبکہ مصابح کے بعض فنوں میں شَرحُ النَّمَّ اور "نَیاضِی" سے یہ روایت مقل ذکور ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے 'بیاضی سے مراد ہو بیاضہ بن عامر کا فرد ہے اور وہ صحابی ہے 'اس کا عام عبداللہ بن جابرانصاری ہے (ضعیف ابوداؤد صفح سان تنقیحُ الرواة جلد صفح ۱۸۹۸)

٤٦٨٧ - (١١) **وَمَنُ** جَعْفِر بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فِـى قِصَّةِ رُجُوعِه مِنْ اَرْضِ

٣٩٨٤: جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب بم مدينه منوره آئے تو رسولُ الله صلى الله على عليه وسلم في ميرے ساتھ معانقة كيا بعدازال آپ في فرمايا على جانباكه ميں خيبرت مير فتح بون يوده خوش ہول۔ الفاق سے جعفر كا آنا فتح خيبرك دنول ميں تھا (شرح السنه) مول يا جعفر كا آنا فتح خيبرك دنول ميں تھا (شرح السنه)

١٦٨٨ - (١٢) وَهُنُ زَارِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ...، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَا حِلِنَا .. فَنُقَبِّلُ بَدَرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَهُ، رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

سمم : زَارِغ رضى الله عند روايت كرتے إلى كه وہ عبدا لتيس كے وفد ميں تھا۔ اس نے بيان كياكہ جب بم مديند منورہ آئے تو بم جلدى جلدى اپنى سواريوں سے أثرے اور بم نے آپ كے باتھ اور پاؤل كو يوسد ولاً (ايوداؤد)

وضاحت : یه صدیف ضعیف ب اس کی سند میں أُمِّ ابان بنت دازع رادیه مقبول ب (تنقیع الرواة جلد س صفیه ۲۵۹ ضعیف ابوداؤد صفی ۱۵۵)

٤٦٨٩ - (١٣) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَايَتُ آحَدًّا كَانَ آشَبَهِ سَمُتًا وَمَدْيا وَدَلاً ... وَفِي رِوَايَةٍ: حَدِيْثاً وَكَلاماً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَاطِمَةَ، كَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ، وَمَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتُ إِلَيْهِ، عَلَيْهِ، قَامَ إِلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتُ إلَيْهِ، فَاخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَّلْتُهُ وَأَجُلَسَهُ فِي مَجْلِسِهَا ... رَوَاهُ أَبُودَ دَاوْدَ.

۱۹۸۹: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے کی ایسے مخص کو نہیں دیکھا جو اظال و عادات اور ایک ردایت میں ہے کہ مختلو اور کلام کے لحاظ سے فاطمہ ہے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثابت رکھتا ہو۔ جب وہ آپ کے پاس آتیں تو آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کا ہور یہ لیتے اور اسے اپنے اور جب آپ اس کے بال تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہو جاتیں آپ کا ہاتھ پکڑتیں اس کا بوسہ لیتیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی (ابوداؤد)

٤٦٩٠ - (١٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِى بَكْ رِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِى بَكْ رِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَوْلَ مَـا قَدِمَ الْمَهُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا عَائِشَةُ اِبُنتُهُ مُضْطَحِعَةً، قَدْ آصَابَهَا حُمِّى، فَآتَاهَا آبُونِ بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا بُنيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. رَوَاهُ آبُودَاؤذ.

١٩٩٠ : براء رضى الله عند بيان كرتے بي كه ميں ابوبكر ك ساتھ ان كے كرميا جبكه وہ ابھى ابھى مدينه منوره

آئے تھے' ان کی بیٹی عائشہ کیٹی ہوئی تھیں' ان کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ ابوبر ان کے پاس مگے اور استفسار کیا' اے بیٹی! تیرا کیا حال ہے؟ اور ان کا مرضار چوم لیا (ابودارد)

٤٦٩١ ـ (١٥) **وَهَنِ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَهَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ بَصِبِيِّ، فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: وَأَمَا إِنَّهُمُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ \_، وَإِنَّهُمُ لَمِنْ رَّيُحَانِ اللهِ، ... زَوَاهُ فِي وَشَرْجِ السُّنَّةِ، .

۱۳۹۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا۔ آپ اللہ اس کا بوسہ لیا اور فرمایا 'خروار! بلاشبہ بچ مجل اور 'بردل کا باعث ہوتے ہیں۔ بلاشبہ بچ عطیم خداوندی ہیں (شرع السنز)

وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی۔ آہم بعد میں آنے والی مدیث کا منہوم بھی یمی ہے اور وہ صحح ہے (تنقیم الرواة جلد صفح معلم)

#### الْفَصْلُ الثَّالثُ

١٦٩٢ - (١٦) عَنْ يَعْلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ حَسَناً وَحُسَيْناً رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مُجْبَنَةٌ). رَوَاهُ اَحْمَدُ.

### تيىرى فصل

۱۹۹۳: یکفلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دو تھے۔ اس دونوں کو اپنے ساتھ چٹا لیا اور فرمایا ' بلاشبہ بچے بخل اور بردل کا باعث ہوتے ہیں (احمہ)

٤٦٩٣ ـ (١٧) **وَعَنْ** عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَصَافَحُوْا، يَذُهَبِ الْغِلَّ ـــ، وَتَهَادَوْا، تَحَابُوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ». . . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

سام الله عليه وسلم في فرايا، مُصافحه كيا كو، يو الله صلى الله عليه وسلم في فرايا، مُصافحه كيا كو، يه بعض اور كينه كو دور كرنا به اور آلس بن تحاكف ديا كو، اس سے محبت اجاكر موكى اور وحمنى ختم موكى۔

(مالك في اسے مرسلاً بيان كيا)

٤٦٩٤ - (١٨) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعاً قَبْلَ الْهَاجِرَةِ، فَكَانَّمَا صَلاَّهُنَّ فِى لَيْلَةِ الْقَذْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلاَّ سَقَطَه. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى ثَشْعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٩٩٣: براء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جس مخص نے

دوپس سے پہلے چار رکعت نقل اوا کے گویا اس نے انہیں لیلت القدر میں اوا کیا اور جب وو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے سب گناہ کر جاتے ہیں (بہتی شعب الایمان) وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ طَبرانی اوسط میں اس جیسے مضمون کی مدیث موجود ہے' جس کی سند ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلدس صفحہ ۲۹۰)

# بابُ الْقِیامِ (کسی شخص کی آمد پر کھڑے ہونا)

#### الفصل الآول

٤٦٩٥ - (١) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزْلَتْ بَنُوْ قُرُيْظَةً عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَيْهِ، وَكَانَ قِرْيَباً مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمُسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَادِ: «قُومُ وَا إلى سَيِّدِكُمْ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَمَضَى الْمُسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَادِ: «قُومُ وَا إلى سَيِّدِكُمْ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَمَضَى الْمُسَرِّدِيثُ بِطُولِهِ فِي «بَابِ حُكْمِ الْأُسَرَاءِ».

## ريا<sub>ن</sub> فصل

۱۹۹۵: ابوسعید خُدُرِیّ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بنو قد بطلا نے سعد کا فیصلہ تسلیم کیا تو رسولُ الله جملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی دو الله علیه وسلم نے سعد کی طرف بینام بھیجا اور وہ آپ کے نزدیک ہی سے وہ کدھے پر سوار ہو کر آئے ، جب وہ مجر نبوی کے قریب آئے تو رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے انسار کو تھم دیا کہ وہ اپنے سردار کو آثار نے کے لئے کمڑے ہو جائیں (بخاری مسلم)

تنسیل کے ساتھ یہ حدیث قیدیوں کے احکام کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

وضاحت : سعد بن معاذ زخی ہونے کی دجہ ہے بیار تھ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تھم دیا کہ وہ انہیں سواری ہے اتاریں۔ دگرنہ کی فخص کی آمد پر کھڑے ہونا شرعاً جائز نہیں۔ جیساکہ دوسری فصل میں انس ہے مودی مدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے ' یہ قیام متمازع نیہ نہ تھا۔ متمازع نیہ قیام وہ ہے جو جمیول کے بال مروج ہے۔ البتہ اگر کوئی فخص سفر سے آئے یا جائم وقت اپنے منصب کے لئے آئے تو اس کے لئے کہڑے ہونا ناجائز نہیں۔ ای طرح کی فخص کو مبار کباد دینے کیلئے یا کمی معندری اعانت کیلئے یا مجلس میں وسعت پرا کرنے کیلئے کا مرب ہونا ورست ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بطور تعظیم کے قیام ناجائز اور بطور تھریم کے جائز ہے۔ پرا کراؤہ جلا سم صفحہ میں وسعت بیدا کراؤہ جلا سم صفحہ میں اور تعظیم کے قیام ناجائز اور بطور تھریم کے جائز ہے۔ دینے الرواۃ جلا سم صفحہ میں اور سم سے میں سم سے سے کہ بطور تعظیم کے قیام ناجائز اور بطور تھریم کے جائز ہے۔

٤٦٩٦ ـ (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا». مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ. ۳۱۹۱ : ابنِ عمر رضی اللہ عنما' بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کوئی مخص کسی و سرے مخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے البتہ مجلسوں میں فراخی اور توسیع افتیار کرو (بخاری' مسلم)

٣٦٩٧ ـ (٣) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ يَمْجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۹۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص اپن جگہ ہے اُٹھ کھڑا ہوا پھرواپس آگیا تو وہاں بیٹنے کا زیادہ حقدار وہی ہے (مسلم)

#### الفصل الثَّاني

٤٦٩٨ ـ (٤) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصُ اَحْبُ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَاوُهُ لَمْ يَقُوْمُوا، فِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِك. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ .

#### دو سری قصل

۳۹۹۸: انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نه تھا لیکن صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو وہ آپ کیلئے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ ان کے کھڑے ہونے کو مکردہ جانتے تھے (ترزی)

اور امام ترزی نے اس مدیث کو حسن صحح قرار ریا ہے۔

٤٦٩٩ ــ (٥) **وَعَنْ** مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنُ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً – فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».. رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ، وَٱبُوْدَاوْدَ.

٤٧٠٠ ـ (٦) وَعَنْ أَبِى أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: خَرَجُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتِكَناً عَلَىٰ عَصًا، فَقُمْنَالَهُ فَقَالَ: (لاَ تَقَوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا» ... رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

۳۷۰۰: ابواً اَمَدُ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم باہر سے تشریف لائے۔ آپ کے لائے۔ نے لاتھی پر فیک لگا رکھی تھی، ہم آپ کے احرام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تھم دیا کہ تم جمیوں کی طرح نہ کھڑے ہوا کہ جو تنظیماً کھڑے ہوتے ہیں (ابوداؤد) وضاحت : علام ناصر الدّين اَلباني نے اس صديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علام الباني جلد س

٤٧٠١ - (٧) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِـى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلُ بَمِّنَ مَجْلِسِهِ، فَآبَىٰ أَنْ يَتْجُلِسَ فِيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِى ﷺ نَهٰى عَنْ ذَا، وَنَهْى النَّبِى ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكُسُهُ \_ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ا ۱۳۵۹: سعید بن أبی الحن بیان کرتے ہیں کہ ایک گواہی کے سلط میں ہمارے پاس ابو بکرہ تشریف لائے تو ایک فخص ان کی آمد پر آئی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو بکرہ نے اس جگہ بیٹنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہمایا کہ مخص ان کی آمد پر آئی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو بکرہ نے اس جا منع فرایا ہے کہ کہ منع فرایا ہے کہ کوئی فخص ابنا ہاتھ اس مخص کے لباس کے ساتھ صاف کرے جس کو اس نے نہیں پہنایا (ابوداؤد)

وضاحت: علامه ناصرالدّين ألباني نے إس مديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے (ضعيف أبوداؤد صفحه ٢٥٣)

٢ • ٧٠ ٢ ــ (٨) **وَعَنْ** أَبِى اللَّذَرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوُلَهُ ــ فَقَامَ، فَارَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعُلَهُ أَوْ بَعْضَ مَــا يَكُوْنَ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِـكَ أَصْحَابَهُ فَيَثَبُتُونَ ــ . رَوَاهُ أَبُوْرَاؤَرَ.

۳۷۰۳: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسول ایٹر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریب فرما ہوتے ادر جم آپ کے گرے ہوئے ادر جم آپ کے گرے ہوئے کئی چیزا آر کر جم آپ کے گرد بیٹے ہوئے۔ آپ کوئی چیزا آر کر دہیں چھوڑ جاتے۔ محلبہ کرام اس بات کو معلوم کر کے بیٹے رہتے تھے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے اکسب بن ذهل ایادی رادی کا ساع ابوالدّرداء سے ثابت نہیں ۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد اس صغیہ ۹۲۰ ضعیف ابوداؤد صغیہ ۷۲۸)

٣٠٧٣ ــ (٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورُضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: الاَّ يَحِلُّ لِرَجُل ٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ الاَّ بِاِذْنِهِمَا» ... رَواهُ التِّزْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدَ

٣٤٠٣: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما ارسول الله مبلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں۔ آپ نے فرايا الله عنما محص كيليے ورست نہيں كه وه وه اشخاص كے ورميان ان كى اجازت كے بغير تكمس كر بيٹے (ترفرى ابوداؤر)

٤٧٠٤ - (١٠) **وَعَنْ** عَمْرِوبْنِ شُعَيْب، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَخْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلاَّ بِاِذِّنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤَدَ.

۳۵۹۳: عمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا سے بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' دو اشخاص کے ورمیان ان کی اِجازنت کے بغیرنہ بیضو (ابوداؤد)

#### الفضل التالث

٥٧٠٥ ـ (١١) قَنْ آبِي هُرَيْرَة كَرْضِي اللهُ عُنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدُ دَحَلَ بَعْضَ بُيُونِ ٱزْوَاجِهِ

#### تيىرى فصل

12.00: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ معجد میں بیٹھتے اور ہاتیں کرتے اور جب آپ کمڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم ملاحظہ کرتے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کمی کے میں داخل ہو سے ہیں (بیتی شعب الایمان)

وضاحت: طلّمہ ناصر الدّین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔(مکلوۃ علآمہ اَلبانی جلد ٣ مفیر ١٣٣٣)

٢٠٠٦ ـ (١٢) وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ اللهُ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ فَاعِدٌ، فَتَوْرُخَزَحَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ السَّرِجلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو أَنْ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## بَابُ الجُلُوسِ وَالنُّومِ وَالْمُشِّي

### بیٹھنے'سونے اور چلنے پھرنے کے آداب

#### ٱلْفَصْلُ الْأَوْلُ

. (١٧٠٧ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَآءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ . . رَوَاهُ البُخَارِئُ .

### ىپلى فصل

2020ء: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں' میں نے کعبہ کرتمہ کے محن میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ گوٹھ مار کر ہیٹھے ہوئے تنے (بخاری)

٨٠٧٨ - (٢) وَعُنُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى - . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۷۰۸: عباد بن تمیم رضی الله عند اپنے چیا ہے بیان کرتے ہیں اس نے بتایا کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم کو مجد میں دیکھا آپ چت لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا ایک پاؤل دو سرے پاؤل پر رکھا ہوا تھا (بخاری مسلم)

٩ · ٧٧ - (٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَهُو مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ – . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۹۵۰۹: جابر رضی الله عند میان کرتے ہیں ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع کیا کہ کوئی مخص اپنے آیک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے جبکہ وہ پیٹے کے بل جبت لیٹا ہو (مسلم)

 ۳۷۱: خبار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم میں سے کوئی مخص چت لیٹ کرائے ایک یاؤں کو دو مرے یاؤں یر نہ رکھے (مسلم)

(٥) وَعَنْ آبِى هُرَيْزةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِى بُرْدَيْنِ وَقَدْ آغَجَبَتُهُ نَفْسُه، خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ .. ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا .. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.
 الْقِيَامَةِ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

#### الفصل التابي

٢٧١٢ ـ (٦) **عَنْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ. رُآيْتُ النَّبِيُّ بَيِّلِيُّ مُتَّكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

#### دو سری فصل

۱۱۷۳: جابر بن سَمُرُو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آپ کئیہ پر باسمیں ہاتھ کی نمیک لگائے ہوئے تھے (ترندی)

٤٧١٣ ـ (٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَسَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَتَبَى بِيَدِيْهِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

سااے ہم: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد ہیں تشریف فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کوٹھ مارتے تھے (رزین)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبداللہ بن ابراہیم مدنی راوی محر الدیث ہے (میزان الاعتدال جلد مفحده، تنقیعُ الرواة جلد صفحہ۲۹۳)

٤٧١٤ - (٨) **وَعَنْ** قَيْلَةَ بِنُتِ مَخْرَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا رَاَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَآءَ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَآيِّتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيْ اَلْمُتَخَيِّسَعَ أَرْعِدُتُ مِنَ الْفَرَق . رَوَاهُ أَنْوْ دَاؤْد

۳۷۱۳: تَلْدُ بنت مُخْرَمُه رضی الله عنها بیان کرتی بین که اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مسجد بین و کسا آپ موٹھ مار کر بیٹے ہوئے سے اس نے بیان کیا کہ جب بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خشوع کی

حالت میں دیکھا تو ڈرکی وجہ سے مجھ پر کیکی طارمی ہو ممنی (ابوداؤد)

وضاحت: علام نامرالدين الباني نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے (ضعف ابوداؤد صفحه ١٩٩١)

ُ ٤٧١٥ - (٩) **وَعَنْ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ إِذَا صَلَّى الْفَخْرَ تَرَبَّعَ فِى مُجْلِسِهِ حَتَى تُطْلُعُ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۷۱۵: جابر بن سُمُرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجری نماز سے فارغ ہوتے تو اس جگہ چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سُورج اچھی طرح نکل آیا (ابوداؤد)

٢٧١٦ - (١٠) **وَعَنْ** أَبِى قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ اِذَا عَرْسَ بِلَيْـلَ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْآيْمَنِ، وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْـلَ الصُّبْحِ ِ نَصَبَ ذِرَاعَـهُ وَوَضَعَ رَاْسَـةً عَلَىً كَفِّهٖ – . رَوَاهُ فِنُ «شَرْحِ السَّنَّةِ» .

۱۲۵۱۱: ابو تَنَاده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم جب سفر میں رات کے وقت آرام کرنے کے لئے اثرتے تو دہ اپنی وائیں جانب لیٹتے تھے اور جب فجرسے ذرا پہلے آرام کے لئے اثرتے تو اپنی کال کی کو کھڑا کرتے اور اپنا سراپی جھیلی پر رکھتے تھے (شرح البة)

٧١٧ - (١١) **وَعَنْ** بَعْضِ آل ِ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ فِى قَبْرِم، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِه. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

الا الله على وسلم كا بسرّاس طرح بچهايا جاماً، جس طرح ميت كو قبر مي ركها جامات اور آپ كى جائ نماز سرك پاس بوقى (ابوداؤد) وضاحت : جب آپ سوت تو دائمي بهلوك بل قبله رخ لينة جيساكه ميت كولد مي دائمي بهلوك مكل قبله مُنْ لنايا جاماً به اور جائ نماز اپن سرك پاس ركه اكه تتجرّك وقت سولت بو (دالله اعلم)

٤٧١٨ - (١٢) **وَعَنُ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: رَأَى رَسُــوُلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

 ۳۷۹ : یَعِیْ بن فِلْفَ بن قیس غفاری اپ والد سے بیان کرتے ہیں' ان کا شار اصحابِ صُفّہ ہیں تھا۔ انہوں نے بیان کرتے ہیں' ان کا شار اصحابِ صُفّہ ہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں میسیمرے کی تکلیف کے سبب اپ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا' اچاتک ایک محض نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ خروار کیا اور بتایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی ناپند جانتا ہے۔ میں نے ویکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے (ابوداؤد' ابن ماجہ)

، ٢٧٢٠ - (١٤) وَعَنِ عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَمَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ - وَفِى رِوَايَةٍ: حِجَارٌ - فَقَدُ بَرِقَتْ مِنْهُ اللِّذَمَّةُ ... . رَوَاهُ ابُو دَاؤُد. وَفِى وَفِي وَايَةٍ : حِجَارٌ - فَقَدُ بَرِقَتْ مِنْهُ اللَّذَمَّةُ ... . رَوَاهُ ابُو دَاؤُد. وَفِي ومُعَالِمِ السَّنَنِ اللَّخَطَّابِيّ (حِجى ، )

٣٤٣٠ : على بن شيبان رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'جو مخص اپنے الله عليه وسلم نے فرمايا 'جو مخص اپنے الله عليه وست پر سوتا ہے جبكه كناروں پر كوئى پردہ نہيں ہے تو وہ اپنى بلاكت كا خود ذمه دار ہے (البوداؤد) اور معالمُ السَّنُ خطّابي ميں ہے كه "جب كوئى پتريين ركاوٹ نہيں ہے"

١٧٢١ ـ (١٥) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّنَامُ الرَّجِلُ عَلَى سَطْح ِ لَيْسَ بِمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ. زَوَاهُ التِّرْمِلِـٰتُيُّ .

۳۷۲۱: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا کہ کوئی مخص الیسی چست پر نب سوئے، جس کا کوئی پروہ نہیں ہے (ترفدی)

به ٤٧٢٢ - (١٦) وَمَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنُ قَعَدَ وَسُطَ الحَلْقَةِ \_. رَوَاهُ التِزْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤَدَ.

۳۲۲ : حذیفہ رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں کہ عمد صلّی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس مخص پر لعنت کی جو مجلس کے ورمیان بیٹھتا ہے (ترندی ابوداؤد)

وضاحت : علامہ نامرالدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علامہ البائی جلد الم منعیف ترزر دیا ہے (مکلوۃ علامہ البائی جلد البائی جلائی جلد البائی جل

١٧٢٣ ـ (١٧) **وَعَنُ** آبِيْ سَعِيدُ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَيْرُ الْمَجَالِسِ ٱوْسَعُهَاء. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُد.

۳۷۲۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں وسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا وہ مجلس بست معربے جو فراخ ہے (ابوداؤد)

٤٧٢٤ ـ (١٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: جَآءَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ وَاصْحَابُهُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا لِيُ آرَاكُمْ عِزِيْنَ؟» . رَوَاهُ ٱبُؤْ دَاؤَدٌ.

۳۷۲۳: جارین سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ آپ کے محابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آپ کے فرمایا' مجھے کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم الگ الگ بیٹے ہو (ابوداؤر)

٤٧٢٥ ـ (١٩) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ اَحَـدُكُمْ فِى النَّهِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ اَحَـدُكُمْ فِى النَّهْمِيسِ، وَبَغْضُهُ فِى السَّلِلِّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ، وَبَغْضُهُ فِى السَّلِلِّ، فَلْيَقُمْ» \_\_ رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ.

۳۷۲۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا 'جب تم میں سے کوئی مخص سائے میں ہو تو اسے مخص سائے میں ہو تو اسے مخص سائے میں ہو تو اسے مائے میں کمڑا ہو جائے (ابوداؤد)

٢٧٢٦ ـ (٢٠) **وَفِيَ** (شَرْجِ السُّنَّةِ» عَنْهُ. قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ ٱحَدُّكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ؛ فَإِنَّهُ مُهْجِلِسُ الشَّيْطَانِ». ﴿ كَذَا رَوَاهُ مُعْمَرٌ مُوْقُوْفاً.

٣2٢٩: اور شرحُ السنّه ميں ابُو مِرره رضى الله عنه سے روایت ہے آپ نے فرمایا ' جب تم میں سے کوئی مخص سائے میں ہو اور سابیہ اس سے دور ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جائے اس لئے کے بیہ شیطان کی مجلس ہے۔ مغمرُ رادى نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے۔

٧٧٧٧ ـ (٢١) وَهُوَ آبِي السَيْكُ الْأَنْصَادِي رَضِى اللهُ عَنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ، فَقَالَ لِلنِّسَاءِ: وَالْمَسْأَخِرُنَ فُإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَخْقُفُنَ الطَّرِيْقِ .. عَلَيْكُنَّ بِحَآفَاتِ الطَّرِيْقِ». فَكَانَتِ الْمَرْآةُ وَالْمَنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَخْقُفُنَ الطَّرِيْقِ .. عَلَيْكُنَّ بِحَآفَاتِ الطَّرِيْقِ .. فَكَانَتِ الْمَرْآةُ تَلْفَرَآةُ لِللَّهُ وَالْمَدِيْرِ وَتَى الْمُؤْمَةُ فَي اللَّهِ مَا لَيْتَعَلَّقُ بِالْجِدَارَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». الْإِيْمَانِهُ ..

م ابو اُسُد انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سائد علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جب آپ مور عور توں کے ساتھ فَلَط شف آپ کے عنا جب آپ مور توں سے کما تم بڑے ہوئے ہم رائے کے عور توں سے کما تم بڑے ہٹ جاؤ تم رائے کے کا مور توں سے کما تھے۔ آپ کنارے پر چلو۔ چنانچہ اس کے بعد عور تیں دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں یماں تک کہ ان کا کپڑا دیواروں

ك سائق لكنا تها (ابوداؤد بيهتي شعب الايمان)

وضاحت : اِس حدیث کی سند میں ابوائیمان رحال راوی مستور اور شدّاد بن ابی عمرو راوی مجمول ہے۔ (تنظیم الرواۃ جلد ۳ منفر۲۹۵)

١٧٢٨ ـ (٢٢) وَعَنِ ابْن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَتَمْشِى ـ يَعْنِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ الْمَوْاتِينِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ

۳۷۲۸: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ کوئی مرد دو عور توں کے درمیان چلے (ابوداؤد)

وضاحت: عَلاّم نامر الدّين آلباني نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علامہ الباني جلد٣ مؤمده)

٢٧٢٩ ـ (٢٣) **وَعَنْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِئَ ﷺ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىٰ \_ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

وَذُكِرَ حَدِيْثًا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فِيْ «بَابِ الْقِيَامِ».

وَسَنَذُكُرُ حَدِيْثُ عَلِميٍّ وَآبِي هُرَيْرَةَ فِي «بَابِ اَسْمَآءِ النَّبِي ﷺ وَصِفَاتِهِ» اِنْ شَآءَ اللهُ الني .

۳۷۲۹: جابر بن تمرُو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر فض وہیں بیٹے جاتا جمال جگہ ملتی اور عبداللہ بن عمرة سے مروی دونوں حدیثیں باب القیام میں ذکر ہو چکی ہیں اور ہم عنقریب علی اور ابو ہریرہ سے مروی احادیث کو انشاء اللہ "باب آشاء اللّبی وَمِفَائِم" میں ذکر میں مے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں شریک بن عبدالله رادی منعف ہے (الجرح والتعدیل جلدی منوم ۱۸۰۲) کاریخ بغداد جلدہ صغیر ۲۸۳ میزان الاعتدال جلدی صغیر ۲۷۰ تقریب التهذیب جلذا منوم ۳۵۱ تذکرة الحفاظ جلدا منوم ۲۳۲)

#### الفصل الثّالث

٤٧٣٠ ـ (٢٤) وَهَنْ عَمْرُو بَنِ الشَّرِيْـدِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِـنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ هُكَذَا وَقَدُ وَضَعَتُ يَدِّي الْبُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى اَلْيَةٍ يَدِي الْبُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى اَلْيَةٍ يَدِي \_\_ قَالَ: وَاَتَقَعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟». . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

#### تيىرى فعل

۳۷۳۰: عمروین خُرِید اپ والدے بیان کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیاکہ میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں اس حالت میں بیشا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمر کے پیچے رکھا ہوا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ کے انگوشے کے کنارے پر ٹیک لگا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا'کیا تو ان لوگوں کی طرح بیشتا ہے جن پر اللہ کی تاراضکی ہے (ابوداؤر)

وضاحت : "مَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ" ب اصل مراد تو يهود جن ان ك بعد كُفاّر اور مشركين بهي اس مي شامل جي- دراصل اس انداز ب إدالله اعلم)

٢٣١ - (٢٥) **وَعَنُ** أَبِى ذَرِرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِى النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِی فَرَکَضَنِیْ ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً . بَطْنِی فَرَکَضَنِیْ ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

الا کہ: ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل این اور فرمایا اے جندب! یہ دوز جوں کا لیننا ہوا تھا۔ آپ کے جمعے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب! یہ دوز جوں کا لیننا ہوا تھا۔ آپ کے جند بابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمین قیم رادی مجمول ہے (ضعیف ابن اجه مخد۳۰۱)

## بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّفَاوُبِ (چھینک مارنے اور جَمائی لینے کے آداب)

#### القصل الاولل

الْعُطَاسَ وَيَكُرُهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان اللهَ عَلَى مُكِرِّهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان الْعُطَاسَ وَيَكُرُهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ ان يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكُ اللهُ. فَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُومِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُم فَلْيَرُدَهُ لَمُ الشَّيْطَانُ ، وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . وَفِي دِوَايَةِ الشَّيْطَانُ ، وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . وَفِي دِوَايَةٍ الشَّيْطَانُ ، وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . وَفِي دِوَايَةٍ لِمُسْلِم : «فَإِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا ؛ ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ » .

#### ىپلى فصل

۳۷۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 'نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' بلاثبہ اللہ تعالی چھینک کو پند کرآ ہے اور جمائی لینے کو ناپند جانا ہے جب کوئی فض چھینک لے اور وہ العَعَمَدُ لِللہ کے کلمات سے تو وہ ''العَعَمَدُ لِللہ'' کے کلمات سے کے بعد جواب میں ''فَوَحَمَدُ لَللہ'' کے کلمات سے کے بعد جواب میں ''فَوَحَمَدُ اللہ'' کے کلمات سے کے بعد جواب میں ''فَوَحَمَدُ اللہ'' کے اور جمائی لیتا ہے تو جس قدر ممکن ہو اسے کے اور جمائی لیتا ہے تو جس قدر ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرے جب کوئی فض جمائی لیتا ہے تو شیطان سے لفظ من کر کھلکھلا کر نس پڑتا ہے (بخاری) وضاحت ، چھینک مارنا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے' انسان صحتند ہے اور جمائی لیتا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے' انسان صحتند ہے اور جمائی لیتا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے 'انسان صحتند ہے اور جمائی لیتا اس بات کی علامت ہے کہ جم پر بوجھ نہیں ہے جبکہ عبادت کے لئے نشاط اہم بات کی علامت ہے کہ معدہ بحرا ہوا ہے اور بدن بوجھل ہے۔ یعنی نشاط نہیں ہے جبکہ عبادت کے لئے نشاط اہم پیز ہے (واللہ اعلم)

٢٧٣٣ - (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا عَطَسَ آجَدُكُمُ فَلْيَقُلُ: اللهُ عَلَيْهُ لَ : اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

٣٧٣٣: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب تم مين سے كوئى مخص چينك مارے تو وہ "المُحَمَدُ لِلله" كے اور اس كے كوئى مخص چينك مارے تو وہ "المُحَمَدُ لِلله" كے اور اس كے

"الْمَدْ مَكُ الله" كَنْ ير جواب مِن "لَهُدِ لَكُمُ اللهُ وَلَهُ لِلهُ الكُمُ" كَ كُمات كَ لِين الله تعالى حميس مدايت ب نوازي اور تمماري طالت ورست كرب (بخاري)

إلى الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاهِ عَلَمْ عَل

ساس الله على الله عند بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم كے بال دو آدميوں في چھينك مارى۔ آپ في ان ميں سے ايك كى چھينك كا جواب ديا اور دوسرے كى چھينك كا جواب سي ديا تو اس مخص في كما اللہ كے رسول! آپ في اس كى چھينك كا جواب ديا ہے ليكن ميرى چھينك كا جواب سي ديا؟ آپ في الله كا دواب سي كما (بخارى مسلم)

٤٧٣٥ ـ (٤) وَعَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَحَمِدَ اللهَ فَشَيِّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهُ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الاسمان الوموى اشعرى رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا ، جب تم مين سے كوئى فخض چينك مارے اور "اَلْعَمْدُ لِلله" كے تو تم اس كا جواب دو اور اگر "اَلْعَمْدُ لِلله" كے تو تم اس كا جواب نه دو (مسلم)

٤٧٣٦ - (٥) **وَعَنْ** سَلَمَةَ بَنِ ٱلاَكْوَعِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌّ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: ويَرْحَمُكَ اللهُ» ثُمَّ عَطَسَ ٱخْرَى، فَقَالَ: وَٱلرَّجُلُ مُوْكُوْمٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِى رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِئَةِ: وإنَّهُ مَزْكُومٌ».

۳۷۳۱: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک فض نے آپ کے پاس چینک ماری۔ آپ کے اس کے لیے '' یو خصک اللہ'' کما بعدازاں اس نے دوبارہ چینک ماری تو آپ کے بار کے لئے تو آپ نے فرمایا' یہ محض زکام والا ہے۔ (مسلم) اور ترفدی کی روایت میں ہے' آپ نے تیسری بار اس کے لئے فرمایا کہ یہ محض زکام والا ہے۔

٢٣٧٧ ـ (٦) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ اللَّهُ كُرْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيُمْسِكُ بَيدِهِ عَلَى فَيهِ \_ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۳۷: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی مختص جب جمائی کے قوایا 'تم میں اللہ عند بین شیطان واخل ہو جائے کوئی مختص جب جمائی کے تو اپنے ہاتھ سے اپنے مند کو بھر کرے اس کینے کہ تھکے مند میں شیطان واخل ہو جائے کا (مسلم)

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

٧٣٨ - (٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ نَوْبِهِ، وَغَضَ بِهَا صَوْتَهُ ــ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنُ صَحِيْحٌ،

### دو سری فصل

۳۷۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چھینک مارتے تو اپنے ہاتھ یا اپنے کڑے کے ساتھ اپنا چرہ دُھانپ لیتے تھے اور آواز بست رکھتے تھے (ترفدی ابو داؤد) امام ترفدی نے اس مدیث کو حسن صبح قرار ویا ہے۔

٤٧٣٩ - (٨) وَعَنْ آبِى 'آيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلَيْقُلُ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۷۳۹: ابو ابوب انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی علیه وسلم نے فرایا ، جب تم میں علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں عن محض چھنک مارے تو وہ کے "اَلْحَمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالِي" اور اس كا جواب دینے والا "اَلَّوَحَمُكَ الله" كے اور چھنک مارنے والا "اَللهُ لَا كُمُ اللهُ وَالْصَلِحُ مَا لَكُمُ "كے (ترفری)

٧٤٠ - (٩) وَعَنْ آبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ - عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَرُجُونَ آنْ يَقُولُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيْكُمُ اللهُ ويُصُلِحُ بَالَكُمْ». رَوَاهُ النَّبِيِ عَلَيْهُ يَرُجُونَ آنْ يَقُولُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيْكُمُ اللهُ ويُصُلِحُ بَالَكُمْ». رَوَاهُ النَّرِمِذِيُّ، وَابُودُاؤَدَ.

، ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے میں که یمودی نی صلی الله علیه وسلم کے بال چھینک مارتے تو اُمید کرتے که آپ ان کے حق میں "اُو کھیک اللہ" کمیں مے لیکن آپ فرماتے الله حمیس ہدایت دے اور تممارا حال درست کرے (ترفدی ابوداؤد)

١٠٤١ - (١٠) وَعَنُ هِلَال بُنِ يَسَافٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِم بُنِ عُبَيْد، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكُ وَعَلَى اُمِّكَ. فَكَأَنَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ، فَقَالَ: السَّلامُ عُلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى اُمِّكَ. فَكَأَنَ الرَّجُل وَجَدَ فِي نَفْسِه، فَقَالَ: امَا إِنِي لَمُ اقُلُ إِلاَّ مَا قَالَ النِّي ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَعْفِلُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكُ اللهُ وَلَيْقُلُ: يَغْفِلُ اللهُ لِيْ فَلْمُ اللهُ لِيْ

وَلَكُمْ» رَوَاهُ التِزْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوْدَ.

امه الم الم الم الله عند الله عند بيان كرتے إلى ، بم سالم بن عبيد كے ساتھ سے كہ عاضرين بل سے الك فض لے چينك مارى اس لے "الملام عليم" كما سالم في اس سے كما ، بھي پر اور تيرى مال پر سلام ہو۔ اس سے اس فض لے پچھ نارافتكى محسوس كى۔ اس لے بتایا ، خردار! بیس لے تو وہ بات كى ہے جو نبى صلى الله عليه وسلم لے كى تقى كہ ايك فض لے آپ كے پاس چينك مارى اس نے "السلام عليم" كما۔ اس پر نبى صلى عليه وسلم لے فرمایا ، بھي پر اور ،تيرى مال پر سلام ہو۔ جب تم بيس سے كوئى فخض چينك مارے تو وہ "الْعَمُلُهُ الله وَ الله عليه وسلم لے فرمایا ، بھي پر اور ،تيرى مال پر سلام ہو۔ جب تم بيس سے كوئى فخض چينك مارے تو وہ "الْعَمُلُهُ الله وَ ا

وضاحت : علام ناصر الدين الباني نے اس مديث كي سند كو ضعف قرار ديا ہے (ضعف ترذي مفحه ٣٢٩)

٢٤٢ - (١١) **وَعَنْ** عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَيِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَيِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ»... رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ، وَالبِّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۷۳۲: تُعَبِيْنِ رِفَاعَهُ رضى الله عنه ' نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا ' تين بار (ك) چھينك مارنے والے كا جواب دو اور أكر وہ تين بار سے زيادہ مرتبہ چھينك مارے تو تم چاہو جواب دويا نه دو (ابوداؤد ' ترزی) امام ترزی نے اس مدیث كو غریب قرار دیا ہے۔

٤٧٤٣ - (١٢) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «شَمِّتَ اَخَاكَ ثَلَاثًا، فَاِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ». رَوَاهُ آبُوُ دَاوَدَ، وَقَالَ: لاَ اَعْلَمُهُ إِلاَ آنَهُ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيّ ﷺ.

۳۷۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین بار چھینک مارنے پر اپنے بھائی کا جواب دو۔ اگر زیادہ ہو تو دہ زکام ہے (ابوداؤد) امام ابوداؤد ؒ نے بیان کیا' میرے علم میں ہے کہ ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے۔

وضاحت: اس صدیث کی سند میں سلیمان راجی رادی ضعف ہے (تنقیعُ الرواة جاد الم صفح ١٩٩٨)

٤٧٤٤ - (١٣) عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَال: اَلْحَمُدُ يَشِهُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### تيبري فصل

سہرے ہم : عافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے پاس ایک فض نے چینک ماری اور اس نے "اَلْعَفُدُ لِللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولِ اللّٰهِ" کما۔ ابنِ عرف کما اور میں بھی کتا ہوں "اَلْعَفْدُ لِللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولِ اللّٰهِ" کما۔ ابنِ عرف نے ہمیں اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمیں والسَّلَامُ عَلَى وَسُولِ اللهِ على وسلم نے ہمیں اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمیں "العَمْدُ لِللّٰهِ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى اللهِ على الله عليه وسلم نے ہمیں اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمیں "العَمْدُ لِللّٰهِ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ عَلَى اللهِ على اللهِ على عَلَى اللهِ على اللهِ على عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ على عَلَى اللهِ على اللهِ على عَلَى اللهِ على اللهِ على عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الل

### بَابُ الضِّحٰكِ (ہننے كے آداب)

#### ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٧٤٥ ـ (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَجُمِعاً ضَاحِكاً حَتَى الرَّي النَّبِيُّ مُسْتَجُمِعاً ضَاحِكاً حَتَى الرَّي مِنْهُ لَهَوَاتِهِ \_ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

#### پېلى فصل

۳۷۳۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلا کر ہنتے ہوئے کبھی نہیں ویکھا کہ جن کے حلق کے کو دکھے سکوں ، بس آپ تو مسکراتے تھے (بخاری)

٤٧٤٦ - (٢) **وَعَنْ** جَرِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا حَجَبَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ ٱسُلَمْتُ، وَلاَ رَآنِيُ اِلاَّ تَبِسَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

٣٤٣٦: جَرِيْرِ رضى الله عنه بيان كرتے بين جب سے ميں مسلمان ہوا ہوں نبى صلى الله عليه وسلم نے مجھے (اپنے محمر آنے سے اللہ عليه وسلم نے مجھے (اپنے محمر آنے سے) نمیں روكا اور جب بھى آپ مجھے ديكھتے تو مُسكراتے (بخارى مسلم)

٧٤٧٧ - (٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ اللّهُ مَنْ يُصَلّمُ اللّهُ عَنْ يُصَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ فَيَا خُذُونَ فِي الصَّبْعَ وَمَا مَنْ لِللّهُ وَقَالُ وَلَا يَتَعَدّ تُؤُن فَيَا خُذُونَ فِي آمْرِ الْجَاهِليَّةِ فَيَضْحَكُونَ ، وَيَتَبَسَّمُ عَلَيْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي رِوَابَةٍ لِلتَرْمِذِي : يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ .

٣٧٣٤ : جابر بن سَمُرُو رضى الله عنه بيان كرتے إلى كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منح كى نماز اوا كرنے والى جكه سے اس وقت تك نيس المصنے تنے جب تك سورج نه لكل آيا۔ جب سورج طلوع ہو جا) تو آپ كمرے موت اور محابه كرام دورِ جابليت كے واقعات بيان كرتے اور بہتے ليكن آپ مرف مسكراتے تنے (مسلم) اور تندى كى روايت بي مرف مسكراتے تنے (مسلم) اور تندى كى روايت بيں ہے كه اشعار پڑھاكرتے تنے۔

#### آلفَصُلُ النَّالِنِيِّ الفَصْلُ النَّالِنِيِّ

٤٧٤٨ - (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَايْتُ اَحَدًا ٱكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

#### دو سری فصل

۳۷۴۸: عبداللہ بن عَادِثُ بن جَزْء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند وسلم عند وسلم اللہ علیہ وسلم عند اللہ علیہ وسلم عند دیادہ مسکراتے ہوئے کی اور کو نہیں دیکھا (ترزی)

#### َ بَ رَبِي مِ مَدِّ وِ الفُصِلُ الثَّالَثُ

٤٧٤٩ ـ (٥) عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: سُئِلَ أَبنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنهُ وَالْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِهِمْ أَعْظُمُ مِنَ الْجَبَلِ. وَقَالَ بِسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### تيىرى فعل

۳۵۴۹: 

آنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'ابنِ عرف دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہنتے تھے۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا جبکہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم ہوتا تھا اور بلال بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں پایا کہ وہ تیراندازی میں نشانوں پر تیراندازی کرتے ہوئے نشانوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اور آپس میں ہنتے کھیلتے تھے لیکن رات کے وقت عباوت گزار بن جاتے تھے۔ (شرح اللہ)

وضاحت: اس مديث كي سند معلوم دسي بوسكي- (تنقيعُ الرواة جلد صفحد ٢٠٠٠)

## بَابُ الْأَسَامِي (نام ركھنے كے آداب)

#### ٱلْفَصْلُ الْآوَلُ

• ٤٧٥ - (١) مَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبَى ﷺ فِي السُّوْقِ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا اَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ اِلْنِهِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعُوتُ هٰ ذَا. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «سَمُّـوْا بِلِاسْمِى، وَلاَ تَكْتَنُوْا لِ بِكُنْيَتِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### پہلی فصل

۳۷۵۰: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم بازار میں سے کہ ایک فض نے آواز دی۔ اس نے سلم الله علیه وسلم نے آس کی جانب النفات کیا۔ اس نے وضاحت کی میں نے آو المال دی۔ اب القاسم! نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نم میرا نام رکھ کتے ہو لیکن کنیت نہ رکمو (بخاری مسلم) وضاحت : اگر کوئی فض اپنے بیٹے کا نام محد رکھے آواسے چاہیے کہ وہ اس کی کنیت ابوالقاسم نہ رکھے۔

ُ ٤٧٥ - (٢) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿سَمُّوَا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىٰ، فَانِّيْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا آفِسِمُ بَيْنَكُمْۥ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الاس : جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'میرا نام رکمو اور میری کنیت نہ رکمو بلاشہ جھے قاسم بنایا کیا ہے ' میں تم میں علم اور فلیمت کو تقیم کر رہا ہوں (بخاری مسلم) وضاحت : مقصود سے کہ میں محض اپنے بیٹے قاسم کی وجہ سے ابوالقاسم نہیں ہوں بلکہ معنوی لحاظ سے ہمی قاسم ہول۔ (تنقیعے الرواۃ جلدس ملحد سور)

٤٧٥٢ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِتَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «إِنَّ آحَبُ
اَسْمَائِكُمْ اللّٰى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعِبْدُ الرَّحْمٰنِ». . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٤٥٢: ابنِ عمر رضى الله عنما بيان كرتے بيل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ؟ بلاشيه نامول بيل سے الله كے بال زيادہ محبوب نام عبدالله اور عبدالرحمان بيل (مسلم)

٣٥٧٣ ـ (٤) **وَمَنْ** سَمُرَة بْنِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُسَتِينَ غُلاَمَكَ يَسَارُا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيْحًا، وَلاَ اَفلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُول: اَثَمَّ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ، فَسَيِّقُ لُهُ، قَالَ: «لاَ تُسمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا، وَلاَ يَسَارُا وَلاَ فَلَــَةُولُ: لاَ مَسْلِمٌ، وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: «لاَ تُسمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا، وَلاَ يَسَارُا وَلاَ اللهَ وَلاَ يَسَارُا وَلاَ مَلْهُ وَلاَ يَسَارُا وَلاَ مَلْهُ وَلاَ مَلْهُ مَلْهُ اللهِ اللهَ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ يَسَارُا وَلاَ مَلْهُ وَلاَ نَافِعًا».

٤٧٥٤ ـ (٥) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنُ يَّنْهِى عَنُ اَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرْكَةَ وَبِلَاْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَٰلِكَ. ثُمَّ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

7207: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بَعْلی 'برکہ 'بیار' نافع اور اس جیسے نام رکھنے سے منع کروں۔ بعد آپ کی روح میارک قبلی کرائی کی دوح میارک قبلی کی کی میارک قبلی کرائی گئی تا ہے اس سے منع قبیل کیا (مسلم)

٥٧٥٥ - (٦) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آخْنَى ...
الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْفِيَّامَةِ عِنْـٰدَ اللهِ رَجُلٌ يُسمَّى مَلِكَ الْأَصْلَاكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِى رِوَايَّةٍ
لِمُسْلِمٍ، قَالَ: «اَغْيَظُ رَجُل عَلَى اللهِ يَوْمَ الْفِيَّامَةِ وَانْحَبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ لَآ
مَلِكَ إِلَّا اللهُ».

7200 : ابو مریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت کے ون اللہ کے نزدیک تمام ناموں سے بڑا نام اس مخص کا ہوگا جو شہنشاہ کملا یا ہوگا (بخاری)

اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں زیادہ نارافتی کے لائق اور برا نام اس مخص کا ہے جس کو شہنشاہ کمہ کر پکارا جا آ ہے جبکہ شہنشاہ تو صرف اللہ تعالی ہے۔

٢٥٦٦ - (٧) **وَمَنْ** زَيْنَبَ بِنْتِ آبِى سَلْمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَ: سُمِّيْتُ بَرُّهَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ولا تُزَكَّنُوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ آعْلَمُ بِآلِمُ لِ الْبِرِّ مِنْكُمْ، سَمُّوْهَا زَيْنَبَ. دَوَاهُ مُسْلِمٌ.

المده : زين بنت ابي سلمة بيان كرتي وي كد ميرا نام "بروة" ركما حميا- رسول الله صلى الله عليه وسلم في

فرمایا' اپنے آپ کو پاک باز نہ کملواؤ۔ اللہ خوب جانا ہے کہ تم میں سے کون ٹیکوکار ہے؟ اس کا نام زینب رکھو (مسلم)

٧٥٧ - (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :كَانَتُ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُتُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٤٥٤: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه "بحُوثرِية" كا نام "بَرَة" قعال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في اس كا نام جوبريد ركه ويال وراصل آپ كو پند نه قعاكه كها جائے" آپ "بَرَة " يعنى تيكوكار كے پاس سے فكلے بين (مسلم)

٨٩٧٥ - (٩) وَعَنِي ابْن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ بِنْنَا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ — فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۵۸ : ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر کی ایک بنی کا نام "عامِیة" تھا۔ رسول الله صلی الله طبیہ وسلم نے اس کا نام "جیلہ" رکھا (مسلم)

٤٧٥٩ - (١٠) **وَمَنْ** سَهُل بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: أَتِى بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِى اُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَقَالَ: وَمَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فَلَانٌ. قَالَ: ولا، لَكِنْ اِسْمُهُ ٱلْمُنْذِرُهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۵۹ : سَمُل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ منذر بن ابی اسد جب پیدا ہوئے تو انہیں ہی صلی الله علیہ وسلم کے پاس لایا کیا تو آپ کے اسے ابی رانوں پر رکھا اور دریافت کیا اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا میں اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کیا اس کا نام "مُنْزِرْ" رکھو (بخاری مسلم)

٤٧٦٠ - (١١) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلا يَقُولُنُ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَالْمَيْ اللهِ عَنْهُ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِماءُ اللهِ. وَلٰكِنْ لِيَقُلُ: غُلامِئْ وَجَارِيَتِيْ، وَفَتَاىَ وَفَتَاتِيْ. وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِيْ؛ وَلٰكِنْ لِيَقُلُ: سَيِّدِيْ. وَفِيْ رِوَايَةِ: وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِيَقُلُ: سَيِّدِيْ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِيَسِّدِهِ: مَوْلاَى ؛ فَالْ مَوْلاَكُمْ وَلِيَقُلُ: سَيِّدِهْ: مَوْلاَى ؛ فَالْ مَوْلاَكُمْ اللهُ هِ. . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۰: ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا متم میں سے کوئی معض کسی کو یہ ا مخض کسی کو بید نہ کے کہ بید میرا بندہ ہے (اور) بید میری بندی ہے۔ تم سب اللہ کے بندھ مواور سب حور تیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ البتہ بید کے میرا غلام ایخ آقا کو رب نہ کے البتہ "میرے آقا" کے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ "میرے آقا" اور "میرے مولا" کے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ "میرے آقا" اور "میرے مولا" کے اور ایک روایت میں ہے کہ فلام اپنے آقا کو "میرے مولا" نہ کے اس لئے کہ تمارا مولا صرف اللہ ہے (مسلم) وضاحت ، اس حدیث میں ہے۔ اس کا حذف کتا میج ہے۔ امام بخاری نے میج بخاری میں ایک باب ترتیب دیا ہے جس کا مؤان ہے کہ آقا فلام اور لونڈی کا اطلاق درست ہے اور جس حدیث میں ہے کہ فلام اپنے آقا کو مولا نہ کے تو اس کو نمی تیزی پر محمول کیا جائے گا نیز درست ہے اور جس حدیث میں ہے کہ فلام اپنے آقا کو مولا نہ کے تو اس کو نمی تیزی پر محمول کیا جائے گا نیز الفظ رب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ مضاف نہ ہو۔ اگر مضاف ہو تو اللہ کے فیربر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ (تنظیم الرؤاۃ جلاس صفحہ اس)

١٢٦١ - (١٢) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ قَالَ: «لَا تَقُبُولُوا: ٱلْكَرْمَ - ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِن»... رَوَاهُ مُسْلِمُ،

الاس : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انگوروں کو وکڑم" نہ کو اس لئے کہ کڑم معنوں میں مومن کا ول ہے (مسلم)

١٧٦٢ - (١٣) **وَفِي** دِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ وَائِل بِنِ حُجْرٍ، قَالَ: «لَا تَقُوْلُوْا: ٱلْكَزْمُ وَلْكِنْ قُولُوْا: ٱلْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ».

١٧٦٣ ـ (١٤) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمَّوُا اللهِ عَلَهُ: «لَا تُسَمَّوُا الْعَنْبَ ٱلْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوُا: يَا خَيْبَةَ الدَّهُمِرِ! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهُرُهُ... وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۷۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کم انگور کا نام واکڑم " نہ رکھو اور یوں نہ کمو اینے زانے کی خرابی ایمونکہ اللہ ہی دراصل زمانہ ہے (بخاری)

٤٧٦٤ ـ (١٥) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ اَحَدُّكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهُ هُوَ الدَّهُرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٧٦٣: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا تم میں ہے کوئی فخص زمانے کو برا بھلا نہ کے اس لئے کہ اللہ ہی حقیقت میں زمانہ ہے (مسلم)
وضاحت: دورِ جالمیت میں جب لوگوں پر مصبت آتی تھی تو وہ زمانے کو بُرا بھلا کہتے تھے 'اس لئے اللہ تعالی نے زمانے کو برا بھلا کہتے تھے 'اس لئے اللہ تعالی نے زمانے کو برا بھلا کہنے ہے منع کر دیا کہ زمانہ تو اللہ ہی ہے اور اللہ کو برا بھلا نہ کمو یعنی اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے 'انتقاب لانے والا ہے اور ایک بادشاہ کو مخم کرکے دو سرے کو تاج و تخت دینے والا ہے (تنقیعے الرواۃ جلد سے صفح الد)

٥٧٦٥ ـ (١٦) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَقُولَنَّ ٱحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِى ؛ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِى . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً: «يُؤْذِينِي إِنْنُ آدَمَ» فِي «بَابُ ٱلْإِيْمَانِ».

۳218: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی فخص یہ نہ کے کہ میرا نئس خبیث ہو گیا بلکہ یہ کے ' میرا نئس ہو جمل ہو گیا (بخاری ' مسلم) ادر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی مدے (جس میں ہے کہ) "آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے" باہ الایمان میں ذکر ہو چک ہے۔ وصاحت: شریعت نے بعض فتیج ناموں کو محتم کیا ہے اور بطور اوب کے ایسے نام بتائے ہیں جو بہت اجھے ہیں کو نکہ لفظ " فیس" بتایا گیا ہے اگرچہ دونوں کا معنی ایک سے ' اس مدیث میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی مدیث میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد معنی میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد میں صفحہ میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد میں صفحہ میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیم کا رواۃ جلد میں صفحہ کی کے دونوں کا معنی الرواۃ جلد میں میں امرا ستجاب کے لئے ہے۔ (تنقیم کا رواۃ جلد میں صفحہ کی امرا ستجاب کی لئے کا دونوں کا میں کا رواۃ جلد میں امرا ستجاب کی لئے کا دونوں کا میں کی کی کی کی کی کی کرواۃ جلیا کی کرواۃ جلد میں کی کرونی کی کرونی کی کرونی کی کرونی کا کرونی کی کرونی کی کرونی کی کرونی کی کرونی کرونی کی کرونی کی کرونی کرونی کی کرونی کرونی کی کرونی کرونی کی کرونی کرونی کی کرونی کرو

#### ٱلْفَصْلُ الثَّائِي

٢٧٦٦ - (١٧) عَنْ شُرَيْحِ بَنِ هَانِي ، عَنْ آيِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَذَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِآبِي الْحَكَمِ ، فَذَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ مُو اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ مُو اللهِ ﷺ مَعَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ مَو اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ مَعَيْهُمْ ، فَلِمْ تُكَنِّي أَبَا الْحَكَمِ؟ ، قَالَ: إِنْ قَوْمِي إِذَا الْحَتَلَفُوْا فِي شَي عَلَمَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ : «مَا آخَسَنَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ : «مَا آخَسَنَ هُذَا، فَمَا لَكُ مِنَ الْوَلِدِ؟ " قَالَ: «فَمَنْ آكُبُرُهُمْ؟ " . هَالَتُ اللهِ مَا لَكُ مِنَ الْوَلِدِ؟ " قَالَ: «فَمَنْ آكُبُرُهُمْ؟ " . قَالَ: شُرَيْحٌ . قَالَ: «فَمَنْ آكُبُرُهُمْ؟ " . قَالَ: شُرَيْحٌ . قَالَ: «فَمَنْ آكُبُرُهُمْ؟ " . قَالَ: شُرَيْحٌ . قَالَ: «فَانْ تَابُو شُرَيْحٍ » . . . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ، وَالنَّالَاتِيَّ

### دوسری فصل

۳۷۹۱: فَرُنِي بِنِ مَانِيْ اللهِ والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپی قوم کے ساتھ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کی جانب وفد کے ساتھ ملے تو آپ نے ساکہ اس کی کنیت ابوالحکم ہے۔ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے

اے بلایا اور فرمایا' بلاشہ اللہ ہی فیملہ کرنے والا ہے اور فیصلے کا اختیار اُسی کو ہے۔ تجے ابوا کھم کنیت کس لئے فی ہے؟ اس نے جواب دیا' میری قوم کے لوگ جب کی بات میں اختلاف کرتے تو میرے پاس آئے' میں ان میں فیملہ کرتا تو ووٹوں فریق میرے فیصلے کو تعلیم کر لیتے تھے۔ یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کس قدر احجی بات ہے؟ تیرے کتے لاکے بیں؟ اس نے بتایا شریح 'مسلم اور عبداللہ میرے لاکے بیں۔ آپ نے وریافت کیا' ان میں بواکون ہے؟ اس نے کما' میں نے جواب دیا' شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا' تیری کنیت ابو شریح ہے۔ آپ نے فرمایا'

٧٦٧ ـ (١٨) **وَمَنْ** مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَقِيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقَالَ: مَنْ اَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الْاَجْدَعِ . قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاَلْاَجْدَعُ شَيْطَانَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالِنُ مَاجَةً.

٣٤٦٤: أُمَرُوْق رحمه الله بيان كرتے إلى كه ميرى لما قات عراسے ہوئى انہوں نے بوچھا تيرا نام كيا ہے؟ يس في جواب ديا مروق بن اجدع بن اجدع بنا ہے مرائے کہ ميں نے رسول الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ نے فرايا اجدع تو شيطان (كا نام) ب (ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : علامہ ناصر الدّین آلهانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابنِ ماجہ صفحہ ۳۰،۳۰ ضغیف ابودادر صفحہ ۲۳۸)

٢٧٦٨ - (١٩) **وَمَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تُدْعَوْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاثِكُمْ وَاسْمَاءِ آبَاثِكُمْ، فَأَحْسِنُوا السْمَاءَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُوْ دَاؤْدَ

٣٧٦٨: ابوالدرواء رضى الله عنه بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا م قيامت ك ون الله عليه وسلم في قرمايا م قيامت ك ون الله عليه الله عليه علم على الله عليه الله على ال

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن ابی زکریا اور ابو الدّرداء رسی اللہ عند کے درمیان انقفاع ہے۔ (تنقیع الرواة جلد ۲ صفحه ۴۰۰۳ منعیف ابوداؤد صفحہ ۸۸)

﴿ ٤٧٦٩ ـ (٢٠) **وَمَنْ** اَيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنْ النَّبِيُّ ﷺ نَهِى اَنْ يَتَجْمَعَ اَحَذَ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمِّى مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيّْ .

۳2۹۹: ابو ہرمے و رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور گنیت کو جمع کرے اور خود کو "محمد ابوالقاسم" کے (ترفدی)

٢٧٠ - (٢١) وَمَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وإذا سَمَّيْتُمْ بِإِسْمِى فَلاَ تَكْتَنُواْ بِكُنْيَتِى . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً . وَقَالَ النَّرُمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ. وَفِيْ

رِ وَالِيَةِ آبِيْ دَاؤُدَ، قَالَ: «مَنْ تَسَمَّى بِإِسْمِى ، فَلاَ يَكْتَنِ بِكُنْيَتِى ؛ وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِى ، فَلاَ يَتَسَمُّ بإسْمِى ».

مدع : جابر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میرا نام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو (ترذی ابن ماجه) اور امام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا ، جس مخص نے میری کنیت نہ رکھے اور جس مخص نے میری کنیت رکھی اور جس مخص نے میری کنیت رکھی اور جس میرا نام نہ رکھے۔

١٧٧١ - (٢٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّى وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكُنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكُرَهُ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: «مَا الَّذِي أَحَلَّ إِسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَ إِسْمِى ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَ مُحْمِي السَّيْقِ: غَرِيْبٌ. السَّنَةِ: غَرِيْبٌ.

الا الله عائشہ رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے ذکر کیا اے اللہ کے رسول! میں نے لڑکا جنا ہے میں نے اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکمی ہے لیکن جمعے بتایا گیا کہ آپ اس کو ناپند جانے ہیں۔
آپ نے وضاحت کی کہ کس نے میرا نام حلال اور میری گئیت کو حرام قرار دیا ہے یا کس نے میری کنیت کو حرام اور میرے نام کو طال قرار دیا ہے۔
اور میرے نام کو طال قرار دیا ہے (ابوداور) امام محمی السنیہ نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔
وضاحت : اس مدیث کی سند میں محد بن عمران راوی مجمول ہے (تنقیم الرواۃ جلد مسلم معد سنام)

٢٧٧٢ ـ (٣٣) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بْنِ الْحَيَّفِيَّةِ ـ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَايْتَ اِنْ وُلِدَ لَيْ بَعْدَكَ وَلَدٌ اُسَمِّيْهِ بِاِسْمِكَ وَأَكَنِيْهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ اَنْ دَاوْدَ.

۳۷۷۳: محربن حنیہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ آپ کے نام جیسا اور اللہ کے رسول! آپ آپ کے نام جیسا اور اللہ کے رسول! آپ کے نام جیسا اور اس کی گنیت آپ کی گنیت رکھوں؟ آپ نے اجازت وی (ابوداؤد)

وضاحت : معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے لیکن آپ کی ذندگی میں جائز نہیں تھا (داللہ اعلم)

٢٤٧٣ ـ (٢٤) وَمَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَنَّانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَفْلَةٍ كُنْتُ الْجَتَنِيْهَا... رَوَاهُ النِّهِ ﷺ بِبَفْلَةٍ كُنْتُ الْجَتَنِيْهَا... رَوَاهُ النِّهِ الْمَنْ هُـذَا الْمُوجِهِ. وَفِينَ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۷۷ : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گنیت (ابوحزہ) ایک بوٹی کے نام کے ساتھ رکھی ، جس کو میں چُن رہا تھا (ترزی) امام ترزیؓ نے بیان کیا کہ ہم اس مدیث کو مرف اس طریق سے پہیانے ہیں اور مصابح میں ہے کہ ترزیؓ نے اس مدیث کو صبح قرار ویا ہے۔

وضاحت ا : نبي ملّى الله عليه وسلم في انس كى كنيت "ابو مزه" ركمي تقى- مزه ايك بوأى كا نام ب جس كا

ذا كقه ترش ہو ما ہے (مشكلوۃ سعيد اللّمام جلد٣ صفحه٣)

وضاحت ۲: اس مدیث کی سند میں جار بن بزیر رادی غایت درجہ ضعیف اور کذاب ہے اور مصابح کے بید الفاظ کہ ترزی نے اس کو صحح قرار ویا ہے، درست نہیں (الباریخُ الكبير صفحه ۲۲۲۳ الجرح والتقدیل جلد ۳ صفحہ ۴۰۰۳ تندیک الکمال جلد ۲ صفحہ ۳۵۱۵)

٤٧٧٤ ـ (٢٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبْيْحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

سر ۲۷۷ عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیج نام تبدل کردیتے تھے (تندی) . 8 عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی عن عَیْم اُسَامَةَ بْنِ اَنْحَدَرِی، اَنْ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ

﴿ وَمُونَ مِنْ النَّفِرِ الَّذِيْنَ ٱ تَوَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ : اَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفِرِ الَّذِيْنَ ٱ تَوَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ :

﴿ أَصْرَمُ ﴿ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ زُرْعَةً». رَوَاهُ أَبُو دُاوْدَ.

٣٧٤٥: بشير بن ميون اپن بچا أسامه بن أخدري سے بيان كرتے بين كه ايك مخص جس كا نام "أَخْرَمْ" فَقَا وه ايك بير بن ميون اپن بچا أسامه بن أخدري سے بيان كرتے بين كه ايك محف جس كا نام "أَخْرَمْ" والله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في وريافت كيا تيما نام كيا ہے؟ اس نے بنايا "أَخْرَمُ" ہے۔ آپ نے فرمایا ' بلكه تو "وُرُوعَ" ہے (ابوداؤد) وضاحت : "أَخْرَمُ" عمل زبان ميں كئے ہوئے كو كتے بين اس لئے اس كو هيج قرار ديا ہے اور اس كے بدل وضاحت نام ركھا جس كے معن كيتى كے بين (دالله اعلم)

٢٧٧٦ - (٢٧) وَقَالَ: وَغَيْرَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ الْعَاصِ، وَعَزِيْزٍ، وَعَتَلَةَ —، وَشَيْطَانٍ، وَالْحَكَمِ، وَغُرَابٍ، وَحُبَابٍ —، وَشِهَابٍ، وَقَالَ: تَرَكْتُ اَسَانِيْدَهَا لِلْإِخْتِصَادِ.

۳۷۷۹: اور ابوداؤد فے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عَامَ ' مَرْنِه' تَحَلَه' شَیطان' تَحَمَ ' مُرَاب' حُبَاب اور شِمَاب ناموں کو تبدیل کیا۔ امام ابوداؤد نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اِنتھار کے پیش نظراس حدیث کی سند کو حذف کروا ہے۔

وضاحت : عاص نام من نافرانی نتی اس لئے اس کا نام مطبع رکھا ' تَعَلَدُ نام مِن سرکھی نتی اس لئے اس کا نام عتبه رکھا بھم کا نام عبداللہ ' غراب کا نام مسلم اور شماب کا نام حشام رکھا۔ (تنقیعے الرواۃ جلدس منحدسوس) ٧٧٧٧ ـ (٢٨) **وَهَنَ** أَبِى مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِآيِـى عَبْدِ اللهِ، أَوْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ لِآبِي مَسْعُوْدٍ: مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُنُولَ فِي (زَعَمُوْا؟) — قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْل: «بِئْس مَطِيَّةُ الرَّجُلِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدَ اللهِ، حُذَيْفَةُ.

۳۷۷۷ : ابومسعود انساری رضی اللہ عند نے ابو عبداللہ کے یا ابوعبداللہ نے ابو مسعور سے بوچھا کہ کیا آپ سے لفظ "زَعَوْا" یعنی لوگ کتے ہیں؟ کے بارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ سا ہے؟ انسوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرمایا "زَعَوُا" یعنی لوگ کتے ہیں؟ کمنا کمی محض کی بُری سواری ہے یعنی اس کو تکہہ کلام بنانا بُرا ہے (ابوداؤد) المم ابو داؤر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ سے مراد حذیقہ ہیں۔

وضاحت : اس مدیث کی سند منقطع ہے ابو قلابہ انساری نے ابو مسعود اور ابو عبداللہ سے نہیں سا اور مدیث سے مقصود یہ ہے کہ جو محض کھھ کمنا جاہتا ہے وہ تحقیق سے کے گمان اور اندازے سے بات نہ کرے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد سمنی۔۳۰۳)

٨٧٧٨ ــ (٢٩) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُـوُلُوا: مَــا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ». رَوَاهُ ٱحْمَدُ وَابُوْدَاوَد.

٣٧٧٨: حذيفه رضى الله عنه بيان كرتے بين آپ نے فرمايا ، تم يوں نه كموكه جو كچھ الله چاہ اور جو فلال چاہ البتہ يوں كموكه جو الله چاہ ، اس كے بعد جو فلال چاہے (احمر ، ابوداؤو)

٣٧٧٩ ـ (٣٠) **وَفِى** رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوًا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ»... رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٣٧٤٩: اور منقطع روايت يس ب آپ نے فرمايا ، تم يوں نہ كمو ، جو اللہ چاہ اور جو محمر چاہ بلك كمو ، جو اكبلا اللہ عاب (شرخ النہ)

وضاحت: پلی مدیث کی سند صحیح ہے البتہ دو سری مدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام بیری فی فند سندی جلد ۲ مندی کری جلد ۲ مندی این عباس سے دوایت ذکر کی ہے کہ ایک فخض رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا' اس نے آپ سے کہا' جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا' "تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے یوں کمہ' اللہ اکیلا جو چاہے" علامہ آلبانی نے اس مدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (احادیثِ صحیحہ رقم ۱۳۹)

٤٧٨٠ - (٣١) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَّكُ سَيِّدٌ،

٠٨٥٠ : مُعَذَيْفَهُ رضى الله عنه في صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بي آپ نے فرمايا ، تم منافق كو سردار اور آقا نه كوء اس لئے كه اگر وہ تهمارا سردار ہے تو تم نے اپنے رب كو ناراض كرويا (ابوداؤد)

#### الفَصَلُ الثَّالثُ

٤٧٨١ - (٣٢) وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بَنِ جُبَيْرِ بَنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ اللَّي سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى آنَ جَدَّهُ حَزْنًا - قَدِمَ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَا السَّمُكَ؟» قَالَ: السَّمِى الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى آنَ جَدُّنٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ السَّمَّا سَمَّانِيهِ أَبِى. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتُ فِيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ البُحَارِيُّ.

#### تيىرى فعل

۳۷۸: عبدالحمید بن مجبئو بن سین بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن مُسَیّب کے پاس بیٹا تھا۔ اس لے مجھے خردی کہ اس کا واوا جس کا نام و مُرزن " تھا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے وریافت کیا تیرا نام کیا ہے؟ اس لے جواب ویا میرا نام و مُرزن " ہے۔ آپ نے فرمایا ، بلکہ تو سَمُل لیمی آسانی والا ہے۔ اس لے کہا میں اپنا وہ نام بھی تبدیل نہیں کوں گا جو میرے والد نے رکھا ہے۔ اِبنُ الْمُسَیّبُ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد بیشہ ہم میں مختی رہی (بخاری)

٢٧٨٢ - (٣٣) **وَعَنُ** آبِي وَهْبِ الْجُشَمِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَسَمُوا اَسْمَاءُ الْآنْبِيَاءِ، وَاَحَبُ الْآسْمَآءُ اللّهِ اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرِّحْمٰنِ، وَاَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ، اَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّهُ ﴾. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُد.

(مكلوة علآمه الباني جلد ١٣ صغه ١٣٠٩)

# بَابُ الْبَیَانِ وَالشِّعْرِ (خطابت اور شعرکے آداب)

#### الفصل الاول

٤٧٨٣ ـ (١) عَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجَبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### ىپلى فصل

۳۷۸۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ مشرق کے علاقے سے دو مخص آئے ان دونول نے تقریر کی۔ لوگوں نے تقریر کی۔ لوگوں نے ان کی تقریر پر تعجب کا اظہار کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ بعض تقریریں جادُو ہوتی ہیں (بخاری)

وضاحت: اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ بظاہر بیان میں جو جازبیت ہوتی ہے وہ ظاہری لحاظ سے ہے وگرنہ معنوی طور پر وہ بیان قاتل فرتست ہوتا ہے۔ نیز مشق کے علاقے کے وو مخصول سے مراد عمرو بن الاحتم اور ، زَرْقَان بن بدر میں (مکلوة سعید محمد اللّمام جلدم صفحہ ۳۰۰)

٤٧٨٤ - (٢) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٤٨٣: أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الماشيد بعض المعار حكمت سے رُ موتے بي (بخارى)

٥٧٨٥ ــ (٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ» ـــ قَالَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۸۵: ابنِ مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله کلف کے ساتھ استحد مسلم مختکو کرنے والے جابی کے کنارے پر ہیں! اس بات کو آپ نے تین بار دہرایا (مسلم)

٢٧٨٦ - (٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَ الشَّاعِرُ - كَلِمَةُ لَبِيدٍ -: آلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۷۸۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کس جو کسی بات ہے کہ "خبردار!اللہ کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں" (بخاری مسلم)

وضاحیت : شعر کا دوسرا مصرع ب "وَکُلُّ نَعِنْمِ لاَ سُعَالَة وَالنِّلَ" که "تمام نعتیں ختم ہونے والی ہیں" اس سے مراو دنیا کی تعتیں ہیں۔ یہ شاعر بعد میں مسلمان ہو کمیا تھا اس کا کمل نام لَبِیْد بن ربید العامری ہے۔ آپ نے اس کے اشعار کی تعریف کی ہے (مشکوٰۃ سعید محمد القعام جلد سفوسس)

٣٧٨٤: مَرُو بَنِ شَرِيد اپن والد سے بيان كرتے ہيں اس نے بنايا كہ ايك روز ميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كي يجي سوار تھا۔ آپ نے جو سے بوچھا كيا تيرے پاس اُمَيّة بن ابى الصلت كے كچھ اشعار محفوظ ہيں؟ ميں نے جواب ريا ؟ بى بال آپ نے فرايا ، اور سنا! اس طرح آپ فرات ريا ، بى بال آپ نے فرايا ، اور سنا! اس طرح آپ فرات رہے يہاں تك كه ميں نے ايك سو اشعار بڑھ ديتے (مسلم)

وضاحت: ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' یہ محض اشعار کی روشن میں تو مسلمان وکھائی ویتا ہے؟ آپ نے اس کے کلام کو پند کیا ' معلوم ہوا کہ کہ کسی کافر کے اشعار سننا ناجائز شیں۔

(تنقيحُ الرواة جلد ٣ صفحه ٣٠٥)

٨٧٨٨ - (٦) **وَعَنْ** جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيْتُ اِصْبَعُهُ فَقَالَ:

«هَـلُ أنْتِ اللَّ اصْبَعُ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ» مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

۳۷۸۸: جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں 'بی صلی الله علیه وسلم کی کمی جنگ میں انگلی زخی ہو ممنی تو آپ نے فرمایا' بس تو انگلی ہے جو زخی ہو گئی تھے جو تکلیف پنجی ہے وہ الله کے رائے میں ہے (بخاری مسلم) وضاحت: آپ نے یہ شعر تصدًا نہیں کما تھا بلکہ انفاقًا شعر جاری ہو گیا تھا (والله اعلم)

٧٨٩ ـ (٧) وَعَنِي الْبَرَّاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ: هَاْهُجُ الْمُشْرِكِيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: هاجِب

عَنِيٌّ ، ٱللَّهُمَّ أَيِّدَهُ بِرُوْحِ القُدُسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٧٨٩: براء (بن عازب) رضى الله عند بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في (جنكِ) "قويطه" كے ون حيّان بن ابت سے كما تم مشركين كى ذمّت كور اس ميں كچه شبه نبيل كه جراكيل عليه السلام تمهارى معاونت كرتے بيں نيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيان سے فرمايا ميرى جانب سے جواب وے الله الله! ورح القدس كے ماتھ اس كى دو فرما (بخارى مسلم)

٤٧٩٠ ـ (٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَهْجُوا قُرْيَشًا؛
 قَائِنُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْق النّبل ». . . رَواهُ مُسْلِمْ.

۳۷۹۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مسلمان شاعوں کو) محم ویا کہ تم قریش کی قدمت کو اس لئے کہ ان کی فرشت' ان کے لئے تیموں کی بوچھاڑ سے بھی زیاوہ تکلیف وہ ہے۔ (مسلم)

١ ٤٧٩ ١ - (٩) وَعَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوْحَ القُدُسِ لاَ يَـزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَـا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُـوْلِهِ». وَقَـالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ: وَهَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

929: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی جی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے حسان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی کو بتایا باشہ (جرائیل) روح القدس بھٹہ تیری تائید کرتے رہتے جیں 'جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرافعت کرتا رہتا ہے نیز اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'حمان نے ان کی ذمت کی' اس نے مسلمانوں کو بھی شفاء وی اور خود بھی شفاء یاب ہوا۔ این خدمت کرکے اس نے مسلمانوں کے دووں پر جو بوجھ تھا اس کو بلکا کرویا اور خود اپنے دل کے بوجھ کو بھی بلکا کیا۔ (مسلم)

٢ ٤٧٩ - (١٠) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُـلُ التَّرَابَ يَـوْمَ الْخَنْدَق حَتَّى اغْبَرُ بَطْنُهُ يَقُولُ:

وَاللهِ لَـُولاً اللهُ صَا الْهَـتَـدَيْنَا وَلاَ تَـصَـدُ فَنَا وَلاَ صَـلَيْنَا فَا صَلَيْنَا فَا أَنْ لِأَفَـدَامَ إِنَّ لاَفَـيْنَا وَقَيْنِتِ الْاَفْـدَامَ إِنَّ لاَفَـيْنَا إِذَا اَرَادُوا فِـتَـنَـةُ اَبَـيْنَا إِذَا اَرَادُوا فِـتَـنَـةُ اَبَـيْنَا إِذَا اَرَادُوا فِـتَـنَـةُ اَبَـيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ: ﴿ أَبَيْنَا أَبَيْنَا ۗ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

الله على الله على الله عنه بيان كرتے بين كه جنك خندق كے دوران رسول الله على الله عليه

وسلم متی اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ غبار آلود ہو کیا۔ آپ (اشعار) کمہ رہے تھے اللہ کی حم! اگر اللہ نہ ہو آ تو ہم ہدایت یافت نہ ہوتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ نمازیں ادا کرتے۔ اے اللہ! ہم پر طمانیت نازل فرا اور جب ہم دشمن سے ملیں تو ہمیں ثابت قدی عطا فرا۔ بلاشہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ، جب وہ ہمیں دین سے پھیرنا چاہیں مح تو ہم ان کی ہے بات بھی نہیں مائیں مح۔ "دنہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مائیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں میں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں میں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں میں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں مائیں مائیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مح، نہیں مائیں مائیں

وضاحت : رجزیاشعار عبدالله بن رواحه " کے ہیں جنہیں نبی صلی الله علیه وسلم بطور رجز پڑھ رہے تھے۔ (سیرت ابن ہشام)

٤٧٩٣ ـ (١١) **وَعَنَ** اَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَخْفِرُوْنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَخْفِرُوْنَ النَّرَابَ وَهُمْ يَقُولُوْنَ:

نَحْنُ الَّهِ نِيْنَ بَهَ ايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَهَ بَقِيْنَا اَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُ عَلَى الْجِهَادِ مَهَ بَقِيْنَا اَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُ عَلَى الْجَهَادِ مَهَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَاللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّا عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرَ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الأخِرَةِ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۹۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مماجرین اور انسار خندق کمود رہے تھ مٹی اٹھا رہے تھ اور وہ یہ کیت انسار خندق کو درہے تھے۔ «ہم وہ لوگ ہیں جنوں نے جماد پر مجراکی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں " نی معلی اللہ طیہ وسلم ان کو جواب ویتے ہوتے فرانے "

الله! زندگی و آخرت کی زندگی ہے، و انسار اور مماجرین کو معاف فرا" (بخاری مسلم)

٤٧٩٤ ـ (١٢) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ولَأَنْ يَّمْتَلِىءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ ــ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِىءَ شِعْرًا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۷۹۳: ابر بریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا کمی هخص کا بید بیپ سے بحر جائے جس سے اس کے بعید فرید مثاثر ہوں یہ اس بات سے بمتر ہے کہ اس کا پید اشعار سے بحرا ہوا ہو (ہخاری مسلم)

قرا ہوا ہو (ہخاری مسلم)

الله عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ كَغَبِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: وإنَّ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: وإنَّ اللهُ عَنْهُ، وَلِسَانِه، تَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِى الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: وإنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِه،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحَ \_ النَّبْلِ، رَوَاهُ فِي شَوْحِ السُّنَّةِ.

وَفِي وَآلِاسْتِيْعَابِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاذَا تَرْى فِي الشِّغْرِ: فَقَالَ: وإنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ».

#### دو سری قصل

۳۷۹۵: کُنُب بن مالک رضی الله عند نے نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا ، ب شک الله تعالی نے اشعار کے بارے میں جو تھم تازل کیا ہے وہ معلوم ہے لینی شعراء کو برا کما ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ، بلاشبہ مومن تکوار اور زبان کے ساتھ جماد کرتا ہے۔ اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گویا تم اشعار کے ساتھ تیروں کی ماند بوچھاڑ کرتے ہو (شرحُ النَّه) اور ابنِ عبدالبر کی کتاب فالی شیاب میں ہے کہ کعب بن مالک نے وریافت کیا ، اے الله کے رسول! اشعار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے جواب ویا ، بلاشبہ مومن مخص اپنی تکوار اور اپن زبان کے ساتھ جماد کرتا ہے۔

وضاحت : مقدود یہ ہے کہ اسلامی شعراء جب کفار کے بارے میں جویہ اشعار کتے ہیں تو ان کے اثرات تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ زدر دار ہوتے ہیں۔ گویا اشعار کو مطلقاً ندموم قرار دینا درست نہیں۔ بال! وہ شعراء

یوں میں برباوے کی میں اور میں ان کے اشعار ندموم ہیں۔ (تنقیعے الرواۃ جلد استحداد)

٤٧٩٦ ـ (١٤) **وَعَنْ** اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُغْبَتَانِ مِٰنَ الاِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ ـ ، وَالْبَيَانُ شُغْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. رَوَاهُ الْبَرِّمِذِيُ

۳۷۹۱: ابواً مامه رضی الله عنه 'نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'شرم و حیا اور بری باتوں سے خاموش رمینا الحان کی شاخیں ہیں اور بے مودہ نسنول باتیں کرنا نفاق کی شاخیں ہیں (ترزی)

٤٧٩٧ ـ (١٥) وَعَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ اَحَبُّكُمْ إِلَى وَاَقْرَبَكُمْ مِنِيِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آحَاسِنُكُمْ آخَلَاقاً، وَإِنَّ اَبْغَضَكُمْ إِلَى وَاَبْعَدَكُمْ مِنِي، مَسَاوِيۡكُمْ آخُلَاقاً، وَاقْرَبَكُمْ مِنْقَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ أَلْهُ اللهُ اللهُو

٣٤٩٤: ابو اَعْلَبَهُ عُشَنِيْ رَضَى الله عنه بيان كرتِ إِن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا الله تم ين سب سے نواده مجمع عبوب اور سب سے نواده ميرے نزديك قيامت كے دن وہ لوگ بول كے جو تم ين سب سے التجے اظلاق كے مالك بول كے اور بلاشيه ميرے نزديك سب سے نواده نفرت والے اور جھ سے سب سے نواده دور وہ لوگ بول كے جن كے اظلاق برے إيں جو زياده باتيں بنانے والے إيں احتظم عن فير مخاط إين اور جو كبر و تخوّف كے ساتھ مند جمير كرياتيں كرنے والے إيں (بيتي شُعُبِ الْإِيكان)

٤٧٩٨ - (١٦) **وَدَوَى** التِّزْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ، وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا اَلثَّرْ ثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيِّهِقُونَ؟ قَالَ: «اَلْمُتَكَبِّرُونَ».

مرورہ : اور ترفری نے بیمق کی ماند جابڑے روایت کی ہے اور اس کی روایت میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو زیادہ باتیں بناتے ہیں اور جو گفتگو میں فیر مخاط ہیں لیکن "مُتَفَهْقُونَ" سے مقصود کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے مقصود مشکر لوگ ہیں۔

٢٩٩٩ ـ (١٧) وَعَنْ سَغَدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، اللهَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٧٩٩ : سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا والمت ١٤٥٩ : اس وقت تك قائم نه موكى جب تك ايسے فوگ ظهور پذير نه مول عن جو زبان كو كھانے پينے كا فريعه بنائيس من اس وقت تك قائم نه موكى جب التي عاره كھاتى ہے (احم) جب التي عاره كھاتى ہے (احم)

• ٤٨٠ - (١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَي: وإنَّ اللهُ يُبْغِضُ الْبَالِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِه كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ - بِلِسَانِهَا،، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاوْدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتِ.

۰۸۰۰: عبدالله بن عُررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'باشبه الله اس محص کو برا جانتا ہے جو چرب لسان ہے اور زبان کی چالاکی سے کمائی کرتا ہے جبیناکہ گائے اپنی زبان کے ساتھ چارہ کھاتی ہے (ترفدی ایوداؤد) امام ترفدی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١٩٠١ - (١٩) وَعَنْ النّسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: همرَرْتُ لَيْلَةَ السّرِى مِنْ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النّارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: السّرِي مِنْ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النّارِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: هُؤُلاَءِ فَعَلْوَنَ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ. هُؤُلاَءِ خُطَبًاءُ أُمِّتِكُ اللّذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

۱۹۸۹: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جس رات بجھے معراج پر اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جس رات بجھے معراج پر اللہ علیہ وسئوں کو آگ کی قینچیوں کے ساتھ کانا جا رہا کے جایا گیا تو اس رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، جبھے ہونؤں کو آگ کی آمٹ کے وہ خطیب ہیں تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے جرائیل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کی اُمٹ کے وہ خطیب ہیں جو ایسی باتیں کے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے (ترفری) اور امام ترفری نے اس صدیف کو غریب قرار ویا جد الی باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے (ترفری) اور امام ترفری نے اس صدیف کو غریب قرار ویا

ہے۔ وضاحت: علامہ ناصر الدین آلبانی بیان کرتے ہیں کہ یہ صدیث ترفی میں نمیں ہے۔ علامہ سیوطی نے اس حدیث کو الجامع الکیر میں ترذی کے علاوہ ویکر محد ثین کی جانب منسوب کیا ہے البتہ یہ حدیث مند احمد میں ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے (مکلوّة علاّمہ اَلبانی جلد س صفحہ ۱۳۵۳)

٢٠٠٢ ـ (٢٠) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمُنْ تَعلَّمَ صُرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِى بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ آوِ النَّاسِ \_ ، لَمْ يَفْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفاً وَلاَ عَدْلاً ». رَوَاهُ آبُوْ دَاوْدَ.

۳۸۰۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص مختلو کے مختف مختلو ک مختلف انداز سیکھتا ہے آکہ اس کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو ماکل کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نقل اور فرض عبادت کو قبول نمیں فرمائے گا (ابوداؤد)

وضاحت: یہ حدیث منقطع ہے، ضحائ بن شرحبیل رادی کی الما قات ابو ہریرہ سے عابت نہیں (تنقیعُ الرواق جلد اس صفحہ ۳۰۸ ضعیف ابوداود صفحہ ۴۹۲)

٤٨٠٣ ـ (٢١) **وَعَنِ** عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، ٱنَّـهُ قَالَ يَوْماً وَقَامَ رَجُلُ فَاكْثُرَ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَمْرُو: لَوْقَصَدَ فِى قَوْلِه لَـ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدُ رَايُتُ ـ اَوْ أُمِرْتُ ـ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۸۰۱: عَرُد بن عاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک دن کچھ باتیں کیں اور ایک دو مرا فخص کمڑا ہوا' اس نے بہت زیارہ' باتیں کیں تو عروؓ نے کہا' اگر یہ فخص کمڑا ہوا' اس نے بہت زیارہ' باتیں کیں تو عروؓ نے کہا' اگر یہ فخص مختگو میں میانہ روی افتیار کر آ تو اس کے لئے بہتر تھا۔ کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' میری رائے ہے یا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مختفر بات کردں اس لے کہ مختفر بات کرنا ہی بہتر ہے (ابوداود)

سع من ويا سيام له من سروب لان من على من اساعيل ادر اساعيل بن عياش دونون راوى منظم فيه بين (الجرح والمناحت: اس حديث كى سند مين محمد بن اساعيل ادر اساعيل بن عياش دونون راوى منظم فيه بين (الجرح والتعديل جلدا صغه ١٥٥٠ تقريبُ التهذيب جلدا صغه ١٥٠٠ تقريبُ التهذيب جلدا صغه ١٤٠٠ تقريبُ التهذيب جلدا صغه ١٤٠٠ تفقعُ الرواة جلد صغه ١٠٠٠)

٤٨٠٤ - (٢٢) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: هَانَ مِنَ الْبَيْمَانِ سِحْسَرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً -، وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً»... رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَد.

٣٨٠٣: مَعَوْ بن عبدالله بن بريده اپنے والد سے وہ اپنے وادا سے بيان كرتے بيں كه بين في رسولُ الله صلى الله علم ك ملى الله عليه وسلم سے سا ہے۔ آپ في قرمايا ' بلاشبه بعض باتيں جادد جيسا اثر ركھتى بين ' بلاشبه بعض علم كى باتيں جمالت ہوتى بين ' بلاشبه بعض اشعار محمت سے پر ہوتے بين اور بلاشبہ بعض باتيں بوجه بوتى بين (ابوداؤد) وضاحت ! : اس مدیث کی سند میں ابوجعفر نحوی رادی مجمول ہے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد س سخد۳۰۸ ضعیف ابوداؤر مغیر ۲۹۳۳)

وضاحت ۲ : عالم مخض بعض اوقات کمی بات کونہ جانے کے باوجود بَر کُلفّ اس کے بارے میں پھو میان کر دیتا ہے جو درحقیقت جمالت کی بات ہوتی ہے اور بعض اوقات کمی نااہل کے آگے کمی عمدہ بات کو بیان کر آ ہے جو اس پر خواہ کواہ کا بوجھ والنا ہے۔ علماء کو الی باتوں سے احرّاز کرنا چاہئے (واللہ اعلم)

#### م. الفَصلُ الثَّالثُ

٥٨٠٥ ـ (٢٣) مَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْضَعُ اللَّهِ ﷺ، وَيُضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِيَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، أَوْيُنَافِحُ —. وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحٍ ِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ. ` رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

#### تبسرى فصل

۱۳۸۰۵: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسّان کے لئے مجد میں منبرکا انتظام فراتے سے حسان منبرر کھڑے ہوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ' بلاشبہ اللہ تعالی حمان کی (جرائیل) روح القدس کے ساتھ معاونت فرا آ ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدافعت کرتا رہتا ہے (بخاری)

٢٤٠-(٢٤) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ حَادِ - يُقَالُ لَهُ: آنْجِشَةُ،
 وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: ﴿ وُرَّ يَلْدَكُ يَا آنْجِشَةُ لَا تَكْسِرِ الْفَوَارِيرَ ﴾. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنَى ضَعْفَةَ النِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وضاحت: اس مدیث میں عورتوں کو شیئے سے تجبر کیا گیا ہے اس لئے کہ بیتے شیشہ نازک ہوتا ہے اور معولی می ٹھوکر کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے' اس طرح عورتیں بھی کزور ہوتی ہیں اور جب وہ خوب صورت آواز کو سیس کی تو ان کے ول متاثر ہوں گے۔ "انجٹ" سیاہ فام انسان تھااور جب وہ رَجزید گیت خوب صورت آواز سے گاتا تھا تو اونٹ تیز چلنے لگ جاتے تھے۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں عورتیں اس کی خوب صورت آواز س

کر فتنے میں جٹلانہ ہو جائیں' اس لئے آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ بلند آواز کے ساتھ طَدِی خوانی نہ کے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ اس کی آواز سن کر تیز چلنا شروع کر دیں اور ان کے تیز چلنے کی وجہ سے کہیں عور تیں سواریوں سے مکر نہ جائیں۔

(تنفيعُ الرواة جلد المنحد ١٠٠٨)

كَاكُمُ وَكُورُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلشِّعْرُ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشِّعْرُ اللهِ ﷺ الشِّعْرُ اللهِ ﷺ. وَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

۳۸۰۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شعر کا ذکر ہوا تو آپ کے فرمایا، شعر کلام بی تو ہے۔ اچھا شعر، بھرین کلام ہے اور بُرا شعر، برا کلام ہے (دار قطنی)

٤٨٠٨ ـ وَرُوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عُزُوةَ ، مُرْسَلاً .

۴۸۰۸: الم شافعی نے عُردہ سے اس مدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے۔

٢٨٠٩ ـ (٢٦) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ اللَّهُ كَذِرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَةِ بِالْعَرْجِ ــ إِذْ عَرْضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَةَ الْهُو الشَّيْطَانَ، أَوْ الشَّيْطَانَ، أَوْ الشَّيْطَانَ، لَانْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا ، رَوَاهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَنْ يَنْمَتِلَىءَ شِعْرًا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۰۹: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی معیّت میں "عرَّج" علاتے میں سفر کر رہے تھے اچا تک شاعر سامنے آیا ، وہ اشعار کہنے لگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا شیطان کو کڑ لویا شیطان کو روک لو۔ یقیناً ایک محض کا پیٹ پیپ سے بحرا ہوا ہو تو (سے بیپ) اس کے لئے اس سے بمتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بحرا ہوا ہو (مسلم)

. ٤٨١٠ ـ (٢٧) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ»... رَوَاهُ الْبُيهَقِتُ فِى «شُعَبِ ٱلْإِيْمَانِ».

۳۸۱۰: جابر رضی الله عند میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مگانا ولوں میں نفاق اُجاکر کرتا ہے جیساکہ پانی تھیتی کو اُگا تا ہے (بیمنی شعب الایمان)

 رَسُوْلِ اللهُ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ ... فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. قَالَ نَافِعُ: وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغَيْرًا. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

۳۸۱: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سنر میں ابن عرظی معیت میں تھا' انہوں نے بانسری کی آواز میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں اپی دونوں انگلیاں ٹھونس لیں اور راستے ہے ہٹ کر دوسری جانب میں شروع کر ویا (نافع نے کہ) کچھ دور جانے کے بعد ابن عرظ نے بچھ سے پوچھا' اے نافع! کیا تھے کوئی آواز سائی دے رہی ہے؟ میں نے ننی میں جواب ویا۔ اس پر انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے الگلیاں نکال لیں اور بیان کیا وے رہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اسی طرح کیا تھا جیساکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اسی طرح کیا تھا جیساکہ میں نے کیا ہے۔ نافع نے بیان کیا کہ میں اس وقت عمر کے کھاظ سے نابالغ تھا (احمر' ابوداؤد)

# بَابُ حِفظِ اللِّسَانِ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتْمِ

## (زبان کی حفاظت عیبت اور گالی گلوچ سے احتراز)

#### الفصل الأول

اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِيُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةُ »... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### پېلى فصل

۳۸۱۲: سل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو مخص مجھے اپی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضانت دے گا' میں اے جنّت کی ضانت دول گا (بخاری)

وضاحت : زبان کی صانت سے مقصود یہ ہے کہ فتیج باتیں نہ کی جائیں ادر حرام اشیاء تناول نہ کی جائیں اور شرمگاہ کی صانت سے مراد شرمگاہ کو زنا وغیرہ سے محفوظ رکھنا ہے (واللہ اعلم)

٢٨١٣ - (٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ لاَ يُلِقَي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللهِ لاَ يُلِقِي لَهَا بَالاً، يَهُويَ بِهَا فِي جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ لِللهَ عَلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

۳۸۱۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ایک مخص اللہ تعالی کی خوشنووی کا کلمہ زبان سے نکالنا ہے حالا تکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نمیں دیتا تو اللہ تعالی اس کلمہ کے کہنے پر اس کے معمولی سمجھتا اس کے درجات بلند فرما تا ہے اور بلاشیہ ایک مخص اللہ تعالی کی نارافتگی کا کلمہ کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے تو اس معمولی کلمہ کی وجہ سے وہ جتم رسید ہوگا (بخاری)

نیز بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کلمہ کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ محرائی تک جنم میں کرتا ہے۔ اس سے زیادہ محرائی تک جنم میں کرتا ہے۔

٢٨١٤ ـ (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُونٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۱۳: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گائی دیتا فِس بے اور اس سے لڑائی کرنا کفر بے (بخاری مسلم)

وضاحت: جو مخض کی مسلمان سے اوائی کرتا ہے اس پر کفر کا اطلاق بطور مبالفہ کے ہے تاکہ وہ اس قتم کے اقدام سے باز رہ یا یہ بطور تشبید کے کما گیا ہے اس لیے کہ کی مسلمان سے اوائی کرنا کی مسلمان کا فعل جس بو سکتا بلکہ کافر کا فعل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں بلاشبہ مسلمانوں کے حق کو عظیم مردانا گیا ہے لیکن خوارج کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ اس حدیث میں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپس میں اوائی کرتے سے کوئی فخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔

ارشادِ بارى تعالى هـ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُسَلُوا لَاصَلِحُوا لَيْنَهُمَا

ترجد: "اور اگر مسلمانوں کے دو کروہ آپس میں اورسی تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کو" (الحجرات: ۹) اس آیت کریمہ میں اوائی کرنے والے دونوں کروہوں کو مومن کما کیا ہے (تنقیخ الرواة جلد اصفحہ ۱۳۱)

٥ ٤٨١٥ ــ (٤) **وُمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَيَّمَا رَجُلِ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ، فَقَدُ بَاءَ بِهَا ٱحَدُهُمَا ﴿ ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

سمال الله عليه وسلم في الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جو محض الني بمائى كو كافركتا ہے تو دونوں ميں سے ايك ضرور اس كے دَبال كو بھكتے كا (بخارى الله )

وضاحت ؛ آگرچہ اس مدیث کے کی معانی بیان کے محے ہیں لیکن زیادہ رائح معیٰ یہ ہے کہ جو مخص ایسے
انسان کو کافر کتا ہے؛ جس کے کال اسلام کو وہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں کی شم کا پچھ شک و شبہ بھی
نہیں ہے تو اس صورت میں واضح ہے کہ کافر کھنے والا خود کافر ہے گویا اس نے خود بی اپنے مقیدے کو کفر کما۔
نہیں ہے تو اس صورت میں واضح ہے کہ کافر کھنے والا خود کافر ہے گویا اس نے خود بی اپنے مقیدے کو کفر کما۔
(تنقیم الرواۃ جلدس صفحہ اس)

٢ ٤٨١٦ ـ (٥) **وَعَنْ** آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَرْمِى رَجُلُّ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ اللَّا ازْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۸۲۹: ابوذر (غفّاری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو مخض کی در سرے مخض کو فاسق یا کافر کہنا ہے تو اگر وہ مخض اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کے کھنے کا گناہ اس کی طرف لوٹے کا (بخاری)

٢١ - (٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْقَالَ: عَدُقَ

اللهِ ـ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

٣٨١٤: ابوذر (غفّارى) رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جو هخص كمى مسلمان هخص كو كافريا الله كا وغمن كمتا ہے جب كه وہ ايبا نيس ہے تو يه كلمه اس پر واپس لوثے كا (بخارى مسلم)

۱۸۱۸ - (۷)، ۱۸۱۹ - (۸) **وَعَنُ** اَنَسِ ، وَاَبِىٰ هُــرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَــا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمُسَتَبَّانِ مَا قَـالاً، فَعَلَى الْبَادِىءِ مَـا لَمْ يَعْتَدِ الْمَـظْلُومُ»... رَوَاهُ مُـسْلِمٌ.

۳۸۱۸: ۳۸۱۸: انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا و معنی جو ایک دو سرے کو گالی وے بول تو اس کا گناہ اس مخص پر ہو گا جس نے ابتدا کی ہے بشرطیکہ مظلوم زیادتی نہ کرے (مسلم)

٤٨٢٠ ـ (٩) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «لَا يَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقِ اَنْ يَكُوْنَ لَعُاناً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمی مومن کے لئے لائق نیس ہے کہ وہ (کسی دو سرے پر) لعنت بھیخ والا ہو (مسلم)

٤٨٢١ ـ (١٠) **وَعَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۲۱: ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا' بلاشید لعنت سیمین والے تمیں ہوں سے فرمایا' بلاشید لعنت سیمین والے تمیں ہوں سے (مسلم)

٤٨٢٢ - (١١) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ».. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٢٢ : الو مريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب كوكى محف كمتا على مدال عليه وسلم عنه و برياد مو كئي تو ده محف ان سب سے زياده جاه و برياد ہو رسلم)

١٨٢٣ - (١٢) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اللَّذِي يَاتِي هُؤُلاَءَ بِوَجْمِ، وَهُؤُلاَءَ بِوَجْمِهِ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۸۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'تم قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ برا اس مخص کو باؤ کے جو دوغلا ہے۔ ان لوگوں کے باس کچھ بات کمتا ہے اور دوسروں کے پاس کچھ بات کمتا ہے اور دوسروں کے پاس کچھ کمتا ہے (بخاری مسلم)

١٨٢٤ - (١٣) وَعَنْ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَنِيمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «نَمَّامٌ».

۳۸۲۳: مذیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' جنت میں چفل خور داخل نہیں ہو گا۔ اور مسلم کی روایت میں لفظ "نمّآم" ہے جبکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ وضاحت: چفل خور اپنی سزا پالینے کے بعد جنّت میں واخل ہو گا حدیث میں جو نفی کی گئی ہے اس سے مقصود سے ہے کہ اس کا شار ان لوگوں میں نہیں ہو گا جو سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سے ہے کہ اس کا شار ان لوگوں میں نہیں ہو گا جو سب سے پہلے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

8470 - (18) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا يَزَالُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا يَزَالُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا يَزَالُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْكَذِبَ، وَانَّ الْمِرْ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقاً ، وَإِيَّاكُمُ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً ». مُتَفَقٌ عَلَيهِ وَفِي رَوايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «إِنَّ الصِّدُق بِرُّ، وَإِنَّ الْمُبْوَرَ يَهْدِى إِلَى النَّادِ». إِلَى النَّادِ ، وَإِنَّ الصِّدُق بِرُّ، وَإِنَّ الْمَبْدِي إِلَى النَّادِ».

افتیار کرو اس لیے کہ سچائی نیک کی جانب راہ دکھاتی ہے اور نیک کام کرنا جنّت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی افتیار کرو اس لیے کہ سچائی نیکی کی جانب راہ دکھاتی ہے اور نیک کام کرنا جنّت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی بھیشہ مجی بات کرتا رہنا ہے اور سچائی کا طلب گار ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ مِدِین کھا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے کنارہ کش رہو اس لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی جانب دھکیلیا ہے اور نافرمائی دونرخ میں بہنچاتی ہے۔ ایک مخص بھیشہ جھوٹ بوال رہنا ہے اور جھوٹ کا طلب گار رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے بردیک کداب کھا جاتا ہے اور بخاری مسلم)

اور مسلم کی روایت میں ہے' بلاشہ سج بولنا نیک کام ہے اور نیکی جنّت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے اور برا کام دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔

١٨٢٦ ـ (١٥) **وَعَنْ** أُمَّ كَلْنُوْم رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا». . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ ۳۸۲۹: اُقِمَ کلوم رضی الله عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا وہ مخص جمونا نہیں بہت وجمون نہیں کہ ایک جو جمون نہیں کرتا ہے۔ بہت جو جموث بول کر لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے انہی بات کتا ہے اور انہی بات پیش کرتا ہے۔ (بخاری مسلم)

٤٨٢٧ ـ (١٦) **وَعَنِ** الْمِفْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَانِتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التَّرَّابَ» . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٢٤: مقداد بن اسود رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جب تم ايسے لوگوں كو ديكھو جؤ مبالغه آرائى كے ساتھ تعريف كرتے بين قو ان كے منه بين مثى ۋالو (مسلم) وضاحت : اس حديث بين دعيد مبالغه آرائى كى حد تك تعريف كرنے والوں كے ليے ہے ايسے لوگوں كو كچھ نمين دينا چاہيے وگرنہ كى كى صحح تعريف كرنا تو جائز ہے (والله اعلم)

٨٢٨ - (١٧) **وَعَنْ** أَبِيْ بَكَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ آخِيْكَ، ثَلاثاً ومَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَخْسَبُ فُلاناً، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، إِنْ كَانَ يُرى أَنَّهُ كَذْلِكَ، وَلاَ يُزَكِّىٰ عَلَى اللهِ أَحَدُّا، . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۸۲۸: ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے محض کی تعریف کی۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا ' تیرے لیے ہلاکت ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ (آپ نے فرمایا) اگر تم میں سے کوئی محض کمی کی تعریف ضرور کرتا چاہتا ہے تو دہ کے کہ فلال کے بارے میں میرا یہ خیال ہے . . . ورنہ اللہ تعالی اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ ہے (یہ بھی اس صورت میں کیے) بہت کہ وہ حقیقت میں اسے ایبا پائے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک آپ کمی کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے۔

(بخاری،مسلم)

٤٨٢٩ ـ (١٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوْ: اللهِ ﷺ قَالُ: «أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوْ: اللهُ عَنْهُ أَوْرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يُكُرُهُ. قِيلً: أَفَرَايْتَ إِنْ كَانَ فِي الْغَيْبَةُ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدِ

۳۸۲۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تم جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرایا " تم اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرو جنیں وہ پند نہیں کرتا۔ دریافت کیا گیا کہ آگر میرے (کمی) بھائی میں وہ ناپندیدہ بات موجود ہو جو بی کمہ رہا ہوں تو پر اس کے بارے میں آپ کیا تھم فراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہ رہا ہے تو اس صورت میں تو نے اس کی فیبت کی اور آگر اس میں وہ بات موجود نہیں جو تو کمہ رہا ہے تو اس صورت میں تو نے اس پر بستان لگایا (سلم)

اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کتا ہے جو اس میں موجود ہے تو تو اس کی فیبت کرتا ہے اور اگر تو الی بات کتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو تو اس پر بہتان لگا تا ہے۔

٤٨٣٠ - (١٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنهَا، أَنَّ رَجُلاً إِسْتَاذُنَ عَلَى النَّبِي ﷺ. فَقَالَ: وَإِنْذَنُوا لَهُ، فَيِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِي ﷺ فِي وَجِهِهِ وَانْبَسَطَ الْيَهِ. فَلَمَّا أَنطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطلَّقْتَ فِي وَجِهِهِ، وَانْبَسَطَتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۹۸۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک فض نے نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی امازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا 'اسے اجازت ود اور قرایا 'یہ فض اپنے قبیلہ کا برا انسان ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خدہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور مسمرا دیئے۔ جب وہ فض چلا گیا تو عائش نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ نے اس فض کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ ادا کیے تے (کر بھی) آپ اے خدہ پیشانی سے طے جب کہ آپ کے چرو پر مسمراہت بھی تھی؟ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا '(اے عائش!) تو نے جمعے فحق باتیں کرنے والا کب پایا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالی کے نزدیک اللہ علیہ وسلم نے فرایا '(اے عائش!) تو نے جمعے فحق باتیں کرنے والا کب پایا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالی کے نزدیک قیامت کے دن وہ لوگ برے مقام والے ہوں سے جنہیں لوگوں نے (ان کے) شربے محفوظ رہنے کے لیے چھوڑ وا ریخاری مسلمان والے ہو گیا ہوں اس کے بناؤں سے بچاؤ اختیار کرنے کے لئے چھوڑ وا (بخاری مسلم) وضاحت : جو فض آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس کا نام غیشنہ بن حصن تھا آگرچہ یہ فض بعد میں مسلمان ہو گیا لئین اس وقت مسلمان نہ تھا اور آپ کے ارشاد کے مطابق اسلام لانے کے بعد بھی یہ فض ونیائے عرب میں بے وقوف سمجما جا آ تھا۔ معلوم ہوا کہ اس شم کے انسان کی غیبت کرنا حرف اس وقت جائز ہے جب مقمود ویں اور ونیا کی بھائی ہو (دائلہ اعلم)

آمَّنَى اللهُ عَنهُ عَمَلُونُ اللهِ عَمَلَ آبِي هُرَيْرَةَ رضِى اللهُ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وكُلُّ أُمَّنِي مُعَافَى اللهُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدُ مُعَافَى اللهُ عَنهُ وَاللهُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدُ مَعَافَى اللهُ عَنهُ وَيَعُونُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ واللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَال

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً: ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ۚ فِي ۚ وَبَابِ الضِّيَافَةِ ۗ .

۳۸۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا میری تمام اُمّت کو معانی حاصل ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کو معانی نہیں لے گی جو تھلم کھلا بے حیاتی کرنے والے ہیں بلاشبہ یہ بد معافی اور فنڈہ پن ہے کہ آدی رات کو کوئی غلط کام کرے اور ضبح اٹھ کر کے اور فیج اٹھ کر اللہ تعالی کام کیا ... جب کہ اللہ تعالی نے برے فعل پر پردہ ڈالا تھا لیکن وہ ضبح اٹھ کر اللہ تعالی کے پردہ کو فاش کر منامی مسلم)

اور ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی صدیث کہ "جو فض اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔" کا ذکر باب التیاف میں گذر چکا ہے۔

#### اَلْفَصْلُ التَّالِيْ

٤٨٣٢ - (٢١) عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ - ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو مُحِقَّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو مُحِقَّ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ حَسُنَ خُسُنَ خُلُقُهُ بُنِي لَهُ فِي آغَلَاهَا ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ . وَكَذَا فِي وَشَرْحِ السَّنَّةِ ، وَفِي وَالْمَصَابِيْحِ ، قَالَ: غَرِيْبُ .

### دو سری قصل

۳۸۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فربایا، جس فیض نے جھوٹ بولنا چھوٹ وا علائکہ وہ صحح نہ تھا تو اس کے لئے جنت کے کناروں میں محل تقیر ہو گا اور جس فیض نے جھڑے کی بات کو چھوڑ ویا طلائکہ وہ حق پر تھا تو اس کے لئے جنت کے درمیان محل تقیر ہو گا اور جس فیض کے اظلاق اجھے ہوئے تو اس کے لئے جنت کے بلند مقام پر محل تقیر ہو گا (تذی) اہام تذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہو اور ای طرح شرخ اللہ میں ہے اور مصابح میں ہے کہ اہام تذی نے اس حدیث کو غریب کما ہے۔

٤٨٣٣ - (٢٢) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَآتَذُرُوْنَ مَا اَكْتُرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ، وُحُسْنُ الْخُلُقِ. اَتَذْرُوْنَ مَا اَكْتُرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْخَرْجَةِ وَالْفَرُجُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة.

۳۸۳۳ : ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ لوگوں کو جنت میں کون کی چیز نیادہ داخل کرے گی؟ وہ الله کا ڈر اور بھترین اظلاق ہے۔ کیا تم جانے ہو کہ لوگوں کو جنت میں کون کی چیز بیاد میں داخل کرے گی؟ وہ وہ کو کھو کھلی چیزیں ' زبان اور شرمگاہ ہیں۔

(تندی این ماجر)

٤٨٣٤ - (٣٣) وَعَنْ بِالآلِ بَنِ الْحَادِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَإِ رِضُوانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْجَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إلى يَوْم وَانَّ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ. وَوَاهُ وَفِي شَرْحِ السُّنَةِ ، وَرَوْى مَالِكَ ، وَالتِرْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَهُ نَحْوَهُ.

سهر الله عليه وسلم في الله عنه بيان كرتے بين رسول الله عليه وسلم في فرايا الله الك محمد الله عليه وسلم في فرايا الله الله الله الله الله الله فخص كله خير كمتا ب حالا نكه وه اس كي قدر و منزلت كو نسين جانا تو الله تعالى اس كے سب اس كے نامه اعمال مين قيامت كے دن افي سرضا مندى فيت فرا ديت بين اور بلاشيه ايك آدى برى بات زبان پر لا آ ہے جبكه وه اس كى حقيقت كو نسين جانا تو الله تعالى اس كے سب اس كے نامه اعمال مين قيامت كے دن تك افي نارانماكى فيت فرا ديتے بين (شرح الله )

نيزام مالك الم ترزي اور الم ابن ماجة في اس كي مثل بيان كيا --

٥٨٣٥ ـ (٢٤) **وَعَنُ** بَهُزِ بِنِ حَكِيْمٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيُلُ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلُ لَّهُ، وَيُلُ لَّهُ، رَوَاهُ اللهِ ﷺ: وَابُوْ دَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۸۳۵: بنربن علیم اپنے والد ہے وہ اپنے واوا ہے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، وہ فض جاہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے جموث بولا ہے۔ اس کے لئے دوزخ ہے (احمد ' تزی ' ابوداؤد ' واری )

٢٥٦ - (٢٥) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْعَبْدَ لَيْقُولُ الْكَلِمَةَ لاَ يَقُولُهَا إلاَّ ليُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ - ، يَهُوىُ بِهَا اَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ ، وَإِنَّهُ لَيَزِلُ عَنْ لِسَإِنِهِ اَشَدَّ مِمًّا يَزِلُ عَنْ قَدَمِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ وشُعَبِ الإِيْمَانِ».

۳۸۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ آیک مخص ایک بات میں مرف اس لئے کتا ہے آکہ لوگوں کو اس سے ہسائے ' وہ مخص اس بات کی وجہ سے آسان اور زمین کے درمیان کی مسافت سے زیادہ محمرے مقام میں مرایا جائے گا اور بلاشبہ آدی اپنے پاؤں کے بھیلنے سے اتنا نہیں محمر آ بعن اپنی زبان کی لغزش کی وجہ سے محر آ ہے (بہتی شُعیّبِ الْاِیمان)

١٨٣٧ - (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ صَمَتَ نَجَا». رَوَاهُ أَخُمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ ٱلْإِيْمَانِ».

٣٨٣٤ : عبدالله بن عمو رضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله على الله عليه وسلم نے فرايا ، جو فض

فاموش رما عبات باكيا (احمد تندى وارى يهي شعب الايمان)

دضاحت : بي مديث ضيف ب، اس كى سند من عبدالله بن اسع رادى ضيف ب (الجرح و التعديل جلده مفى ١٠٥٠) التاَّريخ الكبير جلده مفى ١٠٤٨ وران الاعتدال جلد مفى ١٠٤٨ وران الاعتدال جلد منفى ١٠٤٨ وران الاعتدال المدعمة منفى ١٠٤٨ وران الاعتدال المدعمة منفى ١٠٤٨ وران الاعتدال المدعمة منفى ١٠٤٨ وران الاعتدال المعتدل الم

٢٧٨ ـ (٢٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَعَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ: ﴿ اِلْمَلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ــ، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْقَتِكَ، وَالْمَرْمِذِيُّ .

۳۸۳۸: عقب بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا' نجات کیے ہوگی؟ آپ نے فرایا' اپنی زبان پر قابو رکھ' بلا ضرورت کھرسے نہ لکل اور اینے گناہ پر آنسو بما (احم' ترزی)

صاحت : یه صدیث ضعیف ہے اس کی سند میں متعدد رواة ضعیف بین (تنقیع الرواة جلد صفحه ۳۱۸)

٤٨٣٩ ـ (٢٨) **وَعَنْ** اَبِيْ سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، رَفَعَهْ، قَالَ: «إِذَا اَصْبَحَ اِبْنُ آدَمَ، فَاِنَّ لَاعْضَاءَ كُلِّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُوّلُ: إِنَّتِي اللهُ فِيْنَا، فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ، فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا، إِنِ اعْوَجَجُتَ اِعْوَجَجُنَا». رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ .

۳۸۳۹: ابوسعید (خدری) رضی اللہ عنہ اس مدیث کو مرفوع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان مجع کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت ساجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تجھے اللہ پاک سے ورنا چاہیے بلاشیہ ہم تیرے ساتھ ہیں' اگر تو ورست رہے گی تو ہم بھی ورست رہیں گے اور اگر تھھ میں کیڑھاپن آگیا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے (ترفدی)

وضاحت: ایک مدیث میں دل کو مرکزی عفو قرار دیا گیا ہے جبکہ اس مدیث میں زبان کو مرکزی عفو کما گیا ہے۔ مطابقت اس طرح ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے ، جب کمی کام کی نبست زبان کی طرف ہوگی تو یہ نبست بجازی ہوگی جبکہ حقیق نبست دل کی طرف ہوتی ہے ( ثنفیع الرواۃ جلد السخہ سانہ سانہ سانہ کا

٢٨٤٠ ـ (٢٩) وَعَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ أَحْسَنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعنِيهِ»... رَوَاهُ مَالِك، وَأَحْمَدُ.

۳۸۳۰ علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' فضول باتوں کو اور دینا ' آدی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے (مالک ' احمہ)

٢٨٤١ - (٣٠) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالبِتَرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْمُعَانِ» عَنْهُمَا.

سمم : نیز ابن ماجہ نے اس مدیث کو ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے نیز تمذی کے اور بیسی منے فر سمم اللہ عن اس مدیث اور ابو ہرو اس سے النا کیا ہے۔

٢٨٤٢ - (٣١) **وَمَنْ** اَنَيْنِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تُوَفِّيَ رَجُلُّ بِّنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالَ رَجُلُّ: أَبْشِرُ بِالْجُنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أوَلاَ تَدْرِيْ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ، أَوْبَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ ... رَوَاهُ التِرِّمِذِيُّ.

۳۸۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک محانی فوت ہو گیا چنانچہ ایک مخص نے اس کے بارے میں کما تیرے لئے جنت کی خوشخری ہو (اس کی بیہ بات س کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو جسیں جانتا شاید اس نے کوئی لائینی بات کی ہو یا اس نے اس چیز سے بحل کیا ہو جس کے خرچ کرنے سے مال کم جس ہو تا (ترفری)

آلَةُ عَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَجِهِ ) وَعَنْ شُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَاتَحَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ ؛ «هَذَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَحَهُ.

۳۸۳۳: منفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! میرے لئے آپ سب سے زیادہ کس چیزے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ سُفیان کتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کو پیڑا اور فرایا' اس سے (تذی) امام تذی نے اس مدیث کو صحح قرار دیا ہے۔

٤٨٤٤ - (٣٣) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ». رَوَاهُ التِّزُمِذِيُّ .

۳۸۳۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جب کوئی هخص جموث بول ہے تو جموث کی بدیو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے (ترفدی) وطماحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحیم بن بارون رادی متروک الحدیث ہے (میزان الاعتمال جلد مفید مفید)

٢٨٤٥ ـ (٣٤) وَهَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسَدِ الْحَضْرَمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَبُرَتُ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْنًا هُوَ لَـكَ بهِ مُصَـدِّقٌ وَانْتَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَبُرَتُ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْنًا هُو لَـكَ بهِ مُصَـدِّقٌ وَانْتَ بِهِ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقِعُ لِللهِ اللهِ عَلَيْنَا مُو لَـكَ بهِ مُصَـدِّقٌ وَانْتَ بِهِ كَاذِبٌ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۳۵: سُغْیَان بن اَسَدَ حضری رضی الله عند بیان کرتے ہیں جن نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہا ہے سنا کپ نے فرمایا سب سے بدی خیانت ہے کہ قرابے بھائی سے کوئی بات کے اور وہ مجھے اس بات جن سچا سمجھے جب کہ قوجموٹ بول بو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقیة بن دلید رادی منظم فید ادر اس کا اُستاد مجدول ہے (الجرح و التعدیل جلام مغد ۲۰۵ مغد ۲۰۵ مغد ۳۱۵) میزان الاعتدال جلدا مغد ۳۱۵ تقریب التهذیب جلدا مغد ۲۰۵ تنظیع الرواة جلد مغد ۳۱۵)

٤٨٤٦ ـ (٣٥) **وَعَنْ** عَمَّارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوِلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍهِ... رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

۳۸۳۹: مَمَّار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو مخص ونیا میں دوغلہ تھا میں اللہ علیہ وسلم نے دن اس کی دو زبانیں آگ کی مول کی (داری)

وضاحت : اصل کابوں میں السان" کا لفظ مغرد ہے تھنید نہیں ہے اور سُن ابوداؤد میں لفظ مغرد ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان آگ کی ہوگی (مکلؤة علاّمہ البانی جلد السمافية ١٣٦٢)

٢٨٤٧ ــ (٣٦) **وَهُنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلاَ بِاللَّعَانِ، وَلاَ الْفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِيءِ» رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِىٰ وشُعْبِ الْاِيْمَانِ». وَفِى اُخْرَى لَهُ: وَوَلاَ الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ. وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتِ.

٢٩٨٥: اين مسعود رسى الله عند بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا كثرت كے ساتھ طعى كرنے والا العنت بيمينے والا الله عند والا الله عند والا الله عند الله عند الله عند الله عند والا الله عند الله ع

٨٨٨٨ ـ (٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ : «لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

۳۸۵۸: ابن مررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاندار فض کمی پر لفت کرنے والا ہو لفت کرنے والا ہو لفت کرنے والا ہو (تندی)

 ٤٨٤٩ ـ (٣٨) **وَعَنْ** سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ولا تَـلاَعَنُوْا بِلَغْنَةِ اللهِ، وَلا بِغَضَبِ اللهِ، وَلا بِجَهَنَّمَ». وَفِى دِوَايَـةٍ وَوَلاَ بِـالنَّـادِه. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

۳۸۳۹: سَمُرَهُ بِن جُندُب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا م أيك دوسرے ير الله كا نفسب مو اور نه يه كموكه تم جنمى مو اور الله كا غضب مو اور نه يه كموكه تم جنمى مو اور ايك روايت ميں ہے اور نه يه كموكه تم آگ ميں داخل كيے جاؤ گے۔ (ترفدى ابوداؤد)

• ٤٨٥ - (٣٩) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَٰهُ يَقُولُ : 
وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ آبُوَابُ السَّمَآءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ
إِلَى الْآرْضِ فَتَغْلَقُ آبُوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعَتُ إِلَى اللَّذِي لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ آهُلًا ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا ، رَوَاهُ آبُو دَاؤُدَ .

۴۸۵۰: ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' باشبہ جب کوئی مخض کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو یہ لعنت آسان کی جانب بلند ہوتی ہے لیکن آسان کے وروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں پھر یہ لعنت زمین کی جانب آتی ہے زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں بعد ازاں وہ وائمیں اور بائمیں جانب جانا چاہتی ہے جب وہ کوئی گزرگاہ نمیں باتی تو اس محض کی جانب لوٹ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی ' اگر وہ محض لعنت کا مستق ہوتا ہے اور اگر نمیں تو لعنت کمنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے (ابوداؤد)

وضاحت : علام ناصر الدّين آلباني نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار ريا ہے (مكلوة علام الباني جلد الم صفحه ١٣٦٢)

١ ٥٨٥ - (٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ - رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، وَالِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلِ رَجْعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤْد.

۳۸۵۱: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تیز ہوا ایک فض کی جادر کو اس سے چین ربی تھی اس نے ہوا ایک فض کی جادر کو اس سے چین ربی تھی کو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'آندھی پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ آندھی کو سے ہوا پر لعنت اس پر واپس آ جاتی سے وہ اس کا مستق نہیں ہو آ تو لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے جب کہ وہ اس کا مستق نہیں ہو آ تو لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے (ترفی) ابوداؤد)

دَلَا عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَعَنَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يُعَنِّى أَخَدُ مَ إِنَّا صَلِيْمُ الصَّدْرِ. يُبَلِّغُنِي آخَدٌ مِّنْ أَضْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا ، فَانِّي أُحِبُ آنْ آخُرُجَ النِّكُمْ وَأَنَا صَلِيْمُ الصَّدْرِ.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وضاحت : علامہ نامرالدین اکبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابوداود صفحه ۲۵۹)

٣٥٨٥ ـ (٤٢) وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِ ﷺ: حَسُبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا ـ تَعْنِى قَصِيْرَةً ـ فَقَالَ: ولَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَخْرُ لَمُزَجَّتُهُ. . . رَوَاهُ آخمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۸۵۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے (آپ کی بیوی) صغیبہ کے بارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ اللہ علیہ وسلم سے کما کہ وہ ایسی اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا 'اے عائشہ اُ تو ایسا کلمہ زبان پر اللہ ہے کہ اگر اسے سندر کے برابر پانی میں ملایا جائے تو وہ اس پر غالب آ جائے (احمد ' ترزی ' ابوداؤد)

٤٨٥٤ ـ (٤٣) **وَعَنْ** أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا كَانَ الْفُحْشُ فِى شَنَىءٍ. اِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَآءُ فِى شَنَىءٍ اِلاَّ زَانَهُ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ.

۳۸۵۳: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ، فتیج بات جمال کمیں بھی ہو قابل ملامت ہے اور شرم و حیا جمال کمیں بھی ہو باعث افخرے (ترزی)

٨٥٥ - (٤٤) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ عَيْرَ اَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ يَمُتُ حَتَىٰ يَعْمَلُهُ ﴾. - يَعْنِي مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ -. رَقَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، لِأَنْ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذَ بْنِ جَبِل.
 جَبِل.

۳۸۵۵ : خالید بن معدان معاذ بن جبل رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر طامت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک فوت نہیں ہو گا لیکن اس گناہ سے مقصود وہ گناہ ہے جس سے وہ تائب ہو گیا تھا (ترذی) امام ترذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ اس مدیث کی سند مقصل نہیں ہے اس لیے کہ خالد رادی کی معاذ بن جبل سے طاقات نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن حسن بن ابی یزید بهدانی راوی ضعیف اور متروک الهدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلد الله صفحه ۵۸۲ تنفیعُ الرواة جلد الله صفحه ۳۲۸) ٢٨٥٦-(٤٥) وَعَنْ وَاثِلَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غُريْبٌ.

١٨٥١: وَا قِلَد (بن استَّع ليش) رضى الله عنه بيان كرت بن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اين مسلمان بھائی کی معیبت ہے خوش کا اظمار نہ کر (اس لیے کہ خوشی کے اظمار کی صورت میں) اس پر تو اللہ تعالی رمم فرائے کا لیکن بھتے اس معیبت میں گرفار کردے گا (ترزی) امام ترزیؓ نے اس مدیث کو حسن خریب قرار

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عربن اساعل رادی متروک الحدیث ہے ابن معین نے اسے كذاب قرار ول ب (ميزانُ الاعتدال جلد م مغد ١٨٢ تنقيحُ الرواة جلد م مغد ٣١٨ ضعف ترفي مغد ٢٨٨)

8٨٥٧ - (٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِي ﷺ: وَمَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ آحَدًا - وَإِنَّ لِنْ كَذَا وَكَذَا ، رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

المده : عائشه رضى الله عنها بيان كرتى إن ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، مجمع بند نبيس كه عن من (ك قول و نعل) کی نقل ا ماروں اگرچہ مجھے اعدامًا مجھ وا جائے (زندی) المام زندی نے اس مدیث کو میم قرار وا

٤٨٥٨ ـ (٤٧) **وَعَنْ** جُنِدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاَءَ اَعْرَابِيٌّ، فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمُّ عَقَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خُلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ اَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا، ثُمُّ رَكِبَ، ثُمُّ نَــادٰى: ٱللَّهُمُّ ارْحَمْنِي وَمُحَمُّـذًا وَلاَ تُشْــرِكُ فِي رَحْمَتِنُــا أَحَــذًا. فَقَــالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَاَتَقُولُونَ هُوَ اَضَلْ اَمْ بَعِيْرُهُ ﴿ ؟ اَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلَى مَا قَالَ؟، قَالُوَّا: بَلَى. رُوَاهُ أَنَّهُ دَاؤَدُ.

وَذَكِرَ حَدِيْثُ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًّا، فِيْ وَبَابِ الْإِغْتِصَامِ، فِي الْفَصْل الْآوَّلِ.

معه : جندب رمنی الله منه بیان کرتے ہیں کہ ایک دیماتی منس کیا' اس نے اپنا اون بھایا' ہمراس کا مجننا ری سے باعدما مجد نبوی میں وافل ہوا اور رسول الله صلى الله طبيه وسلم كى اقتدام ميں فناز اداك- جب نبازے سلام چیر کرفارغ ہوا تو اپی سواری کے پاس آیا اس کا مختا کمولا اور اس یر سوار ہو کمیا گراس نے باواز پلند کما اے اللہ! مجھ پر اور محد معلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر لیکن حاری رحمت میں کمی اور کو شریک نہ کر۔ اس كايد كليد من كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا حساراكيا خيال ب وه زياده جمالت والاب يا اس كا اون نوادہ جاات والا ہے کیا تم نے نسیں سا جو اس نے کیا ہے؟ محاب کرام نے کیا بالکل سا ب (ابوداؤر)

اور الديرية سے موى مدعث (جس يس بے كم) جكى فض كے لئے كى كناه بس كالعث كرة ہے" بائ

الاعتسام میں ذکر ہو چک ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سدی ایر عبدالله جشی رادی مجول ب (تنقیخ الرداة جلد مفرس)

## لَفُصْلُ الثَّالِثُ

٤٨٥٩ ـ (٤٨) عَنْ أَنَس رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

#### نیری فصل

۳۸۵۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب فاسق مخص کی سریف کی جاتی ہے ہوں اور اس کی بے جا تعریف کرنے میں بازاض ہوتے ہیں اور اس کی بے جا تعریف کرنے کے سبب عرش کاننے لگتا ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے علاّمہ عراق کے بھی اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (ملکوۃ علاّمہ البانی جلد ۳ صفحہ۱۳۷۷ تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ۱۳۱)

٤٨٦٠ ـ (٤٩) وَمَنْ آبِي ٱمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يُسْطَبُعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمِخْلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْمِخْيَانَةَ وَالْكَذِبُ ، . . رَوَاهُ آخَمَدُ.

۳۸۹۰: ابوابامد رضی الله مند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله طید وسلم نے فرایا ایماندار مخص میں جبلت کے لحاظ سے تمام عادات ہوتی ہیں البتہ خیانت اور کذب بیانی نمیں ہوتی (احم) نیز امام بیمانی تھے اس مدیث کو شعب الایمان میں سعد بن الی وقاص رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجول ہے (تنظیم الرواة جلد مطحک)

٤٨٦١ ـ (٥٠) وَالْبَيْهَ قِينُ فِي (شُعَبِ الْإِيْمَانِ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

۳۸۷: نیزانام بیتی کے اس مدیث کو شعب الایمان میں سعد من الی وقاص سے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (بنقیح الرواة جلد مسفیم سام)

٢٨٦٢ - (٥٦) وَهَنِّ صَفَوَانَ بَنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ فِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَيَانا؟ قَالَ: وَنَعَمْمِ. فَقِيْلَ لَهُ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: ونَعَمْهِ. فَقِيْلَ: آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً؟ قَالَ: ولاَهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وشُعَبِ الْإِيْمَانِهِ مُرْسَلًا.

١٨٧٠: مغوان عن سليم مان كرت بين رسل الله ملى الله طب وسلم عددوالمت كيام ياكب كيا اعاداء

مخص طبعاً بردل ہو سکا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر آپ سے دریافت کیا حمیا کہ کیا ایماءار مخص معاً جموث بولنے والا ہو سکا ہے؟ آپ نے نئی میں جواب دیا (مالک) امام بہتی شئے اس حدیث کو شعب الایمان میں مرسل طور پر ذکر کیا ہے۔

قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُوْرَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ ؛ فَيَقُولُ السَّرُجُلُ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ ؛ فَيَقُولُ السَّرُجُلُ مِنْ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ ؛ فَيَقُولُ السَّرُجُلُ مِنْ السَّمُهُ يُحَدِّثُ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٨٦٣: ابنِ مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين شيطان كى فخص كى شكل دھار ليتا ہے اور لوگوں كے پاس جا آ ہے اور لوگوں كے پاس جا آ ہے اور لوگوں كے باس جا آ ہے اور لوگوں ہے اس جو ايك فخص كمتا ہوں ليكن اس كے نام سے بے خبر موں وہ نلال فلال بات بتا آ تھا (مسلم)

وضاحت: اس مدیث کے منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض بظاہر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وضاحت: اس مدیث کے منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض بظاہر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے لیک کنرب ہیں کرتا ہے ہیں گئر ہے۔ ہر کنے والے کی بات کو صحیح تسلیم نہیں کرتا چاہیئے بلکہ چھان بین کرنی چاہیئے کہ وہ فخض سے کہ رہا ہے یا غلط نبیت کر رہا ہے، تحقیق کے بعد نفل کرتا مناسب ہے۔ اِس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ کمی فخص کے جمونا ہونے کے لیے بس کی بات کانی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے وہ آگے اسے بیان کرتا ہے (مرقات جلدہ صفحہ ۱۸)

١٨٦٤ - (٥٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حِطَّانَ ، قَالَ : آتَيْتُ آبًا ذَرِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي المَسْجِدِ مُحْتَبِياً بِكِسَاءِ آسُودَ وَحُدَهُ. فَقُلْتُ: يَا آبَا ذَرِّ! مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السَّوْءِ ، وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءَ الشَّرِ عَيْرٌ مِنَ السَّوْءِ ، وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءَ الشَّرِ السَّوْءِ ، وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ السَّكُونِ ، وَالسَّكُونُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءَ الشَّرِ » .

پایا وہ اکیلے ساہ عادر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے وریافت کیا اے ابوذرا یہ نمائی کیسی ہے؟ انہوں نے انہیں معجد میں پایا وہ اکیلے ساہ عادر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے وریافت کیا اے ابوزرا یہ نمائی کیسی ہے؟ انہوں نے کما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تمائی برے ہم نشین سے بمتر ہے اور اچھا ہم نشین میں میں ہوئے کور کرانے سے بہتر ہے اور خاموش رہتا بری باتوں کے تحریر کرانے سے بہتر ہے اور خاموش رہتا بری باتوں کے تحریر کرانے سے بہتر ہے اور خاموش رہتا بری باتوں کے تحریر کرانے سے بہتر ہے (بیمنی شُعَبِ الایمان)

ُ ٤٨٦٥ - (٥٤) **وَمَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ومَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ ٱفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً».

۳۸۲۵: عمران بن حَمِينُ رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، كمى مخص كا خاموش رہنا ساتھ سال كى عبادت سے افضل ہے (بہتی شُعَب الايمان)

١٨٦٦ - (٥٥) وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِي اللهُ عَنهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ابوزر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا پھر ابوزر نے طویل حدیث بیان کی بمال تک کہ بتایا میں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! ججے وصیت فرائے؟ آپ نے فرایا ' میں تجے اللہ تعالی ہے ورنے کی وصیت کر آ ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی کا وُر تیرے تمام کاموں کو زینت بخش وے گا۔ میں نے عرض کیا ' ججے اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ' تجے قرآن پاک کی طاحت اور اللہ عزوجل کے ذکر میں معروف رہنا چاہیے اس ہے آسانوں میں تیرا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تجے روشن عطا ہو گی۔ میں نے عرض کیا ' ججے اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ' تجے زیادہ خاموش رہنا چاہیے اس سے شیطان تھے ہیں کے بھی اور وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ' تجے زیادہ خاموش رہنا چاہیے اس سے شیطان تھے ہیں گا ور تجے تیرے دبئی امور میں مدد حاصل ہو گی۔ میں نے عرض کیا ' ججے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے کہ زیادہ بننا ول کو غافل کر دیتا ہے اور چرے کی رونی کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ' ججے مزید وصیت فرائیں؟ آپ نے فرایا ' تی فرایا ' تی

ب من وجہ سے ویوں وجود ہوں۔ وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے' اس حدیث کے تمام طرق میں گلام ہے نیز اس کی سند میں ابراہیم بن ہشام راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۲۲ تنقیحُ الرواۃ جلد۳ صفحہ۳۱)

٥٦٧ ـ (٥٦) **وَعَنْ** اَنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : «يَا اَبَا ذَرِّ! اَلَا اَدُلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُ عَلَى الظَّهْرِ ... ، وَآثَقَلُ فِى الْمِيْزَانِ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى اَدُلُوْلُ الصَّمْتِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا » . قَالَ : وَطُوْلُ الصَّمْتِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا » .

کاد ۱۹۱۸: انس رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا اے ابوذراکیا میں تھے الی وہ باتیں نہ ہاؤں جو (عمل کے لحاظ سے) خفیف ہیں اور وزن کے لحاظ سے شکل ہیں؟ (ابوذراکتے ہیں) میں نے عرض کیا مور ہاکیں۔ آپ نے فربایا وہ زیاوہ خاموشی اور محن طاق ہے اس ذات کی شم! جس میں میں جان ہے 'وگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان ودنوں کے برابر نہیں۔ سے باتھ میں میری جان ہے 'وگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان ودنوں کے برابر نہیں۔

٤٨٦٨ ـ (٥٧) **وَمَنْ** عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِآبِيُ بَكُرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهِ، فَالْتَفْتَ النَّيهِ فَقَالَ: وَلَعَّانِيْنَ وَصِيَّلْهِفِيْنَ؟ كَلاَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِهِ ﴿ فَاعْتَقَ اَبُوُ بِكُرِ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِ، ثُمَّ جَآءَ الى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا أَعْـُودُ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيُثُ الْخَمْسَة فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِهِ.

۳۸۷۸: عائشہ رضی اللہ صنا بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبڑ کے پاس سے گزرے ابوبڑ اپنے کسی قلام کو لعن طعن کر رہے تھے۔ آپ نے ابوبڑ کی طرف القات کیا اور فرایا تجب ہے! لعنت کرنے والا اور مقربی ؟ جرکز نہیں کوب کے رب کی تنم! لین دونوں وصف جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ابوبڑ نے اُس دن اپنے بعض قلاموں کو آزاد کردیا۔ پھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی حاضر ہوئے اور کما کہ آئدہ ہیں ایسا نہیں کوں گا (بہتی شُعَبِ الْاِیمان)

٤٨٦٩ ـ (٥٨) **وَعَنْ** أَسُلَمَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دُخَلَ يُوْماً عَلَى آبِى بُكَرِ الصِّدَّ يَقِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، وَهُوَيَجْبِذُ لِسَانَهُ ـ.. فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ، غَفَرَ اللهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ هَٰذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدُ... رُوَاهُ مَالِكٌ.

٣٨٧٩: اسلم بيان كرتے بين كه مُحررض الله عنه الك دن الديكر مدين كي پاس كے جب كه وہ الى ذيان كمين رہے تھے۔ مر نے كما چموڑ ديں! الله تعالى نے آپ كے گناہ معاف كر ديے بيں۔ الديكر نے جواب ديا، زيان عى نے جھے بلاكوں ميں داخل كيا ہے (مالك)

٤٨٧٠ ـ (٥٩) **وَهَنُ** عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: واضْمَنُوْا لِيُ سِتَّا مِنُ آنْفُسِكُمْ اَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوا اِذَا حَدَّنْتُمْ، وَاوْفُوْا اِذَا وَعَدْتَّمْ، وَاَدُّوْا اِذَا الْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُوْا اَبْصَارَكُمْ، وَكُفُوا آيدِيكُمْ،

مدمه: مُوَاوَهُ بن صَامِتُ رضى الله عند بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم لے قربايا ، تم است بارے بين على على على الله على خانت دو كو آ ابنا كرو ، جب وعده كو آ ابنا كرو ، جب وعده كو آ ابنا كرو ، جب تسارے باس المانت ركى جائے آ اوا كو ، ابنى شرم كابوں كى حافت كو ، ابنى نكابوں كو نيا ركمو اور است

ہاتھوں کو (ظلم سے) روکے رکھو (احمہ' بیبی شَعَبِ الْإیمان) وضاحت : اس مدیث کی سند منقفع ہے' مطلب راوی کا تخبادہ بن صامت رمنی اللہ عنہ سے ساح ٹابت نہیں۔ (تنقیعے الرواۃ جلدس منحہ ۳۱۸)

١٨٧١ - (٦٠) ٤٨٧٢ - (٦٠) <u>وَعَنْ</u> عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ غَنْمٍ ، وَاَسْمَاءُ بِنُتِ يَزِيُدَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : وخِيَارُ عِبَادِ اللهِ النَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ . وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : وخِيَارُ عِبَادِ اللهِ النَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِيرَ اللهُ . وَشُرَارُ عِبَادِ اللهِ النَّمَاوُهُ فَى النَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۸۷: ۳۸۷ : ۳۸۷ : مدالرمان بن فَنُمُ اور اساء بنتِ بنید رضی الله عنم بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم کے فرمایا الله کے بمترین بندے درتین بندے و فرمایا الله کے بمترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو الله یاد آتا ہے اور الله کے بدترین بندے وہ ہیں جو چفل خوری کرتے ہیں وہ ستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں کو تھک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (احمد میسی شُعَب الدِنُهان)

وضاحت : اس مدّیث کی سند میں شربن حوشب رادی شکلم نید ہے (الکاریخُ الکبیر جلد م صفحہ ۲۷۳۰ الجرح ا والتّحدیل جلد ۳ صفحہ ۲۲۸ میزانُ الاحتدال جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ (تنقیخ الراواۃ جلد ۳ صفحہ ۳۱)

٤٨٧٣ - (٦٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيًا صَلَاةَ الظَّهْرِ أَوِ الْعَصِّرِ، وَكِانَا صَائِمَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاةَ قَالَ: «اَعِيْدَا وُضُوءَكُمَا وَصَلاَتَكُمَا، وَامضِيَا فِيْ صَوْمِكُمَا، وَاقْضِيَاهُ يَوْمَا آخَرَهِ. قَالاً: لِمَ بَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَاغْتَبْتُمْ فُلانا،

۳۸۵۳: ابن حباس رضی اللہ عنما روایت بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ظہریا عصر کی نماز اواکی اور وہ دونوں کے ظہریا عصر کی نماز اواکی اور وہ دونوں کے بارے دونوں کے بارے دونوں کے بارے میں اس کی قضا دو۔ انہوں نے میں فرمایا 'تم وضو اور نماز دجراؤ (البتر) روزہ رکھے رہو اور کسی دوسرے دن میں اس کی قضا دو۔ انہوں نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! کس لیے؟ آپ نے فرمایا 'تم لے فلال انسان کی فیبت کی ہے۔

(بيعق شَعَبِ الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نبین ہو سکی البتہ اس مدیث کے متن سے اس مدیث کے ضعف کا پند چان ہے۔ (تنقیمُ الرواة جلد س مغیرس)

٤٨٧٤ ــ (٦٣) ٤٨٧٥ ــ (٦٢) <u>وَهَنْ</u> آيِن سَمِيْدٍ، وَجَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْغِيْبَةُ آشَدُّ مِنَ الرِّنَاءِ. قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الرِّنَا؟ قَالَ: وَإِنَّ الرُّجُلَ لَيْزُنِيْ فَيَتُوْبُ، فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ. ــوَفِيْ رِوَايَةٍ: وفَيْتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللهُ لَـهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يُغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ ،

سر ۱۳۸۷ : ۱۹۸۵ : ابوسعید خدری اور جابر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله علیه وسلم نے فرایا الله علیہ وسلم نے فرایا الله کے رسول! فیبت زنا سے سخت (گناه) کیے بیب زنا سے بھی سخت (گناه) کیے ہے؟ آپ نے فرایا ایک فض زنا کرتا ہے چروہ توبہ کرتا ہے الله تعالی اس کی توبہ تبول فراتا ہے اور اسے معاف کر وہا ہے لیکن فیبت کرنے والے فض کو اس وقت تک معانی نمیں کمتی جب تک کہ وہ فض معاف نہ کرے جس کی فیبت کی ہے (بیستی شعب الایمان)

١٨٧٦ - (٦٥) وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَاحِبُ الزِنَا يَتُوْبُ، وَصَاحِبُ الزِنَا يَتُوْبُ، وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تُوْبَةً»... رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاخَادِيْتُ الثَّلاَثَةَ فِي «شُعَبِ الإِيْمَانِ».

٣٨٧٦: نيزانس رضى الله عنه كى أيك روايت مي ب آپ ف فرايا وانى كے ليے توب ب جب كه غيبت كرنے والے مخص كے ليے توب ب جب كه غيبت كرنے والے مخص كے ليے توبہ نيس ب ربيعتى شُعَبِ اللهِ يُمان)

وضاحت : اس مدیث کے تمام طرق ضعیف میں (تنقیع الرواة جلد مفدام)

١٨٧٧ - (٦٦) **وَعَنْ** اَنَسِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْمِنْبِيَةِ اَنْ تَسْنَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ» وَقَالَ: فِي هٰذَا الْاَسْنَادِ ضُغْفٌ.

وضاحت : اس مدیث کی سد میں مُنْسَدَ بن سلیمان کونی راوی سروک الحدیث بے نیز اس مدیث کی سد کے تمام طرق ضعیف بین (تنقیع الرواة جلد صفحه ۳۱۹)

## بَابُ الْوَعْدِ (وعدے کی اہمیّت)

#### اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

٨٧٨ - (١) عَنْ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَاءَ أَبَا بَكُرِ مَالُ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ \_ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ دَيْنُ، اَوَّ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ دَيْنُ، اَوَّ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرُ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِى رُسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُ وَقَالَ: خُذَهُمْ فَاقَالُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَالَا جَابِرٌ: فَحَثَا لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي

### پېلى فصل

۴۸۷۸: جابر رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بب رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ابو کڑے پاس علاء بن حَفری کی طرف سے بال آیا تو ابو کڑنے اعلان کیا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیتا ہے یا آپ نے اُس سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے۔ جابڑ نے بیان کیا' میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمح سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اتنا اتنا (بال) دیں محر، آپ نے تین بار اپنے ووٹوں ہاتھ بحرکر ایک بار بال دیا میں نے اس کو شار کیا تو وہ پانچ سوتھا اور ابو کڑنے کما اس سے ووگنا (اور) لے (بخاری مسلم)

#### اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٤٨٧٩ ـ (٢) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً ـ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُّوْلَ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبِهُهُ ، وَآمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوْصاً ـ ، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا ، فَاتَانَا مَوْتُهُ . فَلَمْ

يُعْطُونَا شَيْنًا. فَلَمَّا قَامَ اَبُوْبَكُو قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَرْسُوْلِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِىءَ فَقَمْتُ اِلَيْهِ فَاخَبْرْتُهُ، فَامَرُ لَنَا بِهَا. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

## دد سری فصل

الا الله على الله عليه و مل الله عنه بيان كرتے بيں بين في رسول الله على الله عليه وسلم كو ويكھا۔ آپ كورے رك ك عن بير بيل الله عليه وسلم كو ويكھا۔ آپ كورے رك ك عن بير بيرا شوع بو چا تھا اور حسن بن عل آپ ك ساتھ مشابد تھے۔ آپ نے ہميں تيرو اونٹ وينے كا تھم ويا چناني ہم اونٹ كي في ك في ك تو ہميں آپ كى وفات كى فر بينى مميں كي نه ملا۔ جب الديك طلف الله عليه وسلم في كو ويدو كر ركھا ہے الديك طلف الله عليه وسلم في كو ويدو كر ركھا ہے وہ مارے ياس الدي بين اور ميں في انس بيات منائى تو انسوں في ميں أونث عطا كرك كا تھم ويا (تردى)

٤٨٨٠ - (٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْجَسْمَاءِ، قَالَ: بَتَايَعْتُ - النَّبِي ﷺ قَبْلُ أَنْ يَبْعَفَ، وَيَقِيَتُ لَهُ بَقِيَّةُ -، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهِ، فَنَسِيْتُ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثُلَاثٍ، فَإِذَا هُوَادًا.
 مُحَوَ فِيْ مَكَانِهِ، فَقَالَ: ولَقَدُ شَفَقْتَ عَلَى ً - ، أَنَا هٰهُنَا مُنذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ. رَوَاهُ أَبُو دُاؤدَ.

۰۸۸۰: حبر الله بن الى منماء بيان كرتے ہيں كه بن نے آپ كى بعث سے كل آپ سے كوئى چرخريدى ، آپ كى رقم كا (ميرى طرف) كچه بلا ره كيا۔ اس كا بن نے آپ سے وعده كياكه بن آپ كے پاس إى جكه لا آ بول كين بن بحول كميا تين روز كے بعد جھے ياد آيا تو ديكھاكه آپ أى جكه تھے۔ آپ نے فرايا " تو نے جھے محقت بن ذالا " تين روز سے جرا انظار كررا بول (ابواؤر)

وضاحت : اس مدعث کی شدین حیدالکریم بن الی الخارق رادی قابل جُسّت حین ب (تنقیعُ الداة جلد س مؤرمه منافق طائد البانی جلد موسلامی)

٤٨٨١ - (٤) وَمَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النّبِيّ ﷺ، قَالَ: وإذَا وَعَدَ الرّبُحُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيْتِهِ أَنْ يَفِى لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِى مِ لِلْمِيْعَادِ - ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَالتّرْمِنِينُ .
 دَاؤْدَ، وَالتّرْمِنِينُ .

۴۸۸۱: زید بن اُرقم رضی الله حد نی سلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ،جب کوئی فضی ایٹ (سلمان) بمائی سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی نیت بیہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن (بامر مجوی) اُس نے وعدہ پورا نہیں کیا یا وہ وعدہ کے مطابق قبیل آیا تو اس پر پچو کناہ نہیں (تندی)

وضاحت: اس معدى مد ضعف ب (الكلة طائد ألباني جدام مقدمه المنف تذي مقربه)

٤٨٨٢ ـ (٥) وَهَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ مَعَنْهُ، قَـالَ: دَعَتْنِي أَمِّيْ يَوْمَـا

وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَاعِلُمُ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا \_ تَعَالَ اعْطِيْكَ \_. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَمَا اَرْدُتِ اَنْ تُعْطِيْهِ وَمُولًا اللهِ عَلَيْهُ وَمُولًا اللهِ عَلَيْهِ: وَامَّا إِنَّكِ لَوْلَمُ تُعْطِيْهِ – شَيْئًا كُيْبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةً ، رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالْبَيْهَ فَيْ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

٣٨٨٢: مبدالله بن عامر رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه ميرى والده في جي بلايا اور رسول الله صلى الله عليه طليه وسلم حارث مرتفيف فرما يتحد والده في كما أؤ بن حميس بحد دينا جابتى بول رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب مروك الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في وزياد أكر تو الله كوكى فيزنه ديني تو تيرك نامه اعمال بن ركمتى نتى و رسول الله عليه وسلم في فريايا خبوار أكر تو الله كوكى فيزنه ديني تو تيرك نامه اعمال بن الكيان الكي محوث لكه ديا جاما (ابوداود كريم شعب الايمان)

وضاحت : عبدالله بن عامر رمنی الله عند آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے آپ سے کچے سا نہیں نیز اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجمول ہے (تنقیع الرواة جلد س مغین ۱۳۲۰) .

٢٨٨٣ ــ (٦) مَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَنْ وَعَدَ رَجُلاً فَلَمْ يَانَتِ اَحَدُهُمَا اِللَّى وَفْتِ الصَّلَاةِ ـــ، وَذَهَبَ الَّذِيْ جَاءَ لِيُصَلِّى ــ، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ رَذِيْنٌ.

۳۸۸۳: زید بن از م رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو فض کی۔ فضی سے دعدہ کرآ ہے اور نماز کے وقت تک ان میں سے ایک نمیں آیا اور آنے کا وعدہ کرنے والا نماز اوا کرنے کے لئے چلا جاتا ہے تو اس پر پچھ کناہ نمیں ہے (رزین)

وضاحت : رزین کے روایت کروہ الفاظ ہے یہ صدیث نہیں کی البتہ زید بن اُڑھ کی صدیث اور الفاظ کے ساتھ دوسری فعل میں گزر چک ہے (تنقیع الرواۃ جلد السخد ۱۳۲۰)

# مَابُ الْمَزَاحِ (مزاح وخوش طبعی کرنا)

#### الفصلُ الأوَّلُ

١٨٨٤ - (١) عَنْ آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَى يَقُولَ لِاَحْ لِينُ صَغِيرٍ: «يَا آبَا عُمَيْرٍ -! مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ - ؟» كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَهُ.

### پہلی فصل

۳۸۸۳: انس رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلاشبہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کھک بل کر رہجے۔
یماں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے کہتے' اے اَبُو مُمَیْرا بلبل کو کیا ہوا؟ اَبُو مُمَیْرا کی ایک بلبل تھی جس کے ساتھ
دہ کھیلا کرتا تھا اور وہ مرحمیٰ تھی (بخاری' مسلم)

وضاحت: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبُو مُنیر ہے اس لئے کما کہ جب اَبُو مُنیر کی بلبل مرحمیٰ تو اس کے مرنے پر وہ ممزوہ ہو گیا تھا تو آپ نے اس کا غم دور کرنے کی خاطر اس سے خوش طبعی کرتے ہوئے ایسا کما ایک اس کا غم دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ماتھ اس قتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔ ایک اس کا غم دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ماتھ اس قتم کی خوش طبعی کرنا درست ہے۔ (تنظیم الرواۃ جلد مسلم مسلم دسمتان

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِي

٥٨٨٥ - (٢) مَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَالْوُا: يَـا رَسُولَ اللهِ! إِنَّـكَ تُدَاعِبُنَا. قَالَ: «إِنِّى لَا آقُولُ اللَّا حَقّاً» – . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

### دو سری قصل

۳۸۸۵: ابو ہررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں محابہ کرام نے (تعبّ کے ساتھ) اس بات کا اظمار کیا کہ اے اللہ کیا کہ اللہ کے رسول ایس آپ تو ہمارے ساتھ ہی خال میں کر لیتے ہیں؟ آپ نے وضاحت کی کہ میں ہنی خال میں مرف مجی مرف مجی بات کہتا ہوں (ترفدی)

وضاحت : سعید مقبری کی او بریرة سے مروی به صدیث مرسل بے نیز اُسامہ بن زید بیثی راوی مخلف فیہ بے (بیزانُ الاعتدال جلدا صغیہ الرواة جلدا صغیہ الاعتدال جلدا صغیہ الرواة جلدا صغیہ الاعتدال جلدا معاملات

٢٨٨٦ - (٣) **وَهَنَ** اَنَسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلاً اِسْتَخْمَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -، فَقَالَ: «اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ؟» – فَقَالَ: مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وَهَلَ تَلِدُ الْإِبلَ إِلاَّ النَّوْقُ؟». رَوَاهُ البَرْمِيذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوْدَ .

۳۸۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے اُونٹن کے بچ پر سوار کراؤں گا۔ اس نے کما اونٹن کا بچۃ میرے کس کام کا؟ (اس کا وہم دور کرتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اُونٹ اُونٹیوں کے بچ ہیں۔
(اس کا وہم دور کرتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اُونٹ اُونٹیوں کے بچ ہیں۔

٤٨٨٧ - (٤) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الْاَذُنَيْنِ!» -. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوَدَ - ،

۸۸۸ : انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے اسے دوکانوں والا کمہ کر یکارا (ابوداؤد سرندی)

٤٨٨٨ ـ (٥) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ لِامْرَاةِ عَجُوْزٍ: وإِنَّهُ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ، فَقَالَتْ: وَمَا لَهُنَّ؟ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْفُرْآنَ. فَقَالَ لَهَا: «أَمَا تَقْرُثِيْنَ الْفُرْآنَ؟ ﴿إِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْكَادُ أَنْ أَنْكَالُنَاهُنَّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَا

۳۸۸۸: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک بو ڑھی عورت سے کما کہ جنت میں کوئی بو ڑھی عورت نبیں جائے گی؟ وہ عورت میں کوئی بو ڑھی عورت نبیں جائے گی؟ وہ عورت قرآن پاک بوج کی ہوئی تھی چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا 'کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ (ارشاد باری تعالی ہے) "نہم نے حودوں کو پیدا کیا تو ان کو کواریاں بنایا" (رزین) اور شرخ السنة میں مصابح کے الفاظ ہیں۔ وضاحت ، ان الفاظ سے روایت نسیں کی البتہ "ترزی" میں حسن بھری سے اس مضمون کی ایک مرسل روایت ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے (تنقیعے الرواة جلد صفحات)

٤٨٨٩ ـ (٦) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسمهُ زَاهِرَ بُنَ حِرَامٍ ، وَكَانَ يُهُدِئ لِلنَّبِي ﷺ وَمَا أَسمهُ وَاهِرَ بُنَ حِرَامٍ ، وَكَانَ يُهُدِئ لِلنَّبِي ﷺ وَمَا وَهُو لِلنَّبِي ﷺ وَكَانَ دَمِيماً . فَاتَى النَّبِي ﷺ وَمَا وَهُو لَا يَبِيمُ مَتَاعَهُ ، فَاخْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْصِرُهُ . فَقَالَ : اَرُسِلِنِي ، مَنْ هٰذَا ؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ لِيَبِيمُ مَتَاعَهُ ، فَجَعَلَ لَا يَالُو مَا النَّرَقُ ظَهْرَهُ بِصَدُرِ النَّبِي ﷺ حِيْنَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ النَّبِي ﷺ فَعَرَف لَا يَالُو مَا النَّرَقُ ظَهْرَهُ بِصَدُرِ النَّبِي ﷺ حِيْنَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ النَّبِي ﷺ اللهِ إِذَا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي ﷺ : اللّهُ الذِهِ إِذَا وَاللّهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي ﷺ اللهِ الذِهِ إِذَا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي ﷺ اللهِ الذِهُ إِذَا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهِ الذِهُ وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي ﷺ اللهِ الذِهُ وَاللهِ تَجْدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . وَهُو لَا يَالُولُ مَا اللهِ إِذَا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهِ الذَا وَاللهِ تَجْدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ لَلْنَاكُونُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الم الم الله علیہ والله عند میان کرتے ہیں کہ ایک دیماتی انسان کا نام ظاہر بن حرام تھا وہ مخص جگل ہے ہی معلی الله علیہ وسلم کے لئے تفالف لا آ تھا اور جب وہ مخص (واپس) جانے کا ارادہ کر آ تو رسول الله معلی الله علیہ وسلم اے (شہری سامان ضوارت کے مطابق) وا کرتے تھے۔ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے قربایا اس میں کہر دی شہری ساس کے کارندے ہیں۔ نبی معلی الله علیہ وسلم اس سے محبت فرباتے تھے اگرچہ وہ بدصورت تھا۔ نبی معلی الله علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے جبکہ وہ اپنا سامان بیج رہا تھا تو آپ نے اس کو پیچے ہے اپنے بازدؤں کے حصار میں لے لیا محراس نے نبی معلی الله علیہ وسلم کو بیجان لیا چنانچہ وہ پورا زدر لگانے لگا کہ اپنی کمر کو نبی معلی الله علیہ وسلم کو بیجان لیا چنانچہ وہ پورا زدر لگانے لگا کہ اپنی کمر کو نبی معلی الله علیہ وسلم کو بیجان لیا چنانچہ وہ پورا زدر لگانے لگا کہ اپنی کمر کو نبی معلی الله علیہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ طائے رکھے۔ نبی معلی الله علیہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ طائے رکھے۔ نبی معلی الله علیہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ طائے رکھے۔ نبی معلی الله علیہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ طائے رکھے۔ نبی معلی الله علیہ وسلم کے بیان اللہ کی اس نہ علیہ وسلم کے بیس کے تو برت کم قیت ملے گی۔ نبی معلی الله علیہ وسلم کے بواب ویا البتہ اللہ کے ہاں تو بی قیت نبی ہے تیس کے (شرح الیہ) البتہ اللہ کے ہاں تو بیت میں ہے (شرح الیہ)

١٩٩٠ - (٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ ، قَالَ: اَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزُوَةِ تُبُولُ ، وَهُو فِي أَنْهُ وَلَى غَرُوقِ مَنْ اَدَم - ، فَسَلَّمْتُ ، فَرَدَّ عَلَى ، وَقَالَ: «أَدُخُلُ» فَقُلْتُ: اَكُلِى بَنا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «كُلُّكَ ، فَلَدُخُلُ كُلِّى مِنْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُخُلُّ كُلِّى مِنْ صِغَرِ القُبَّةِ . رَوَاهُ اَبُو ثَاوَد.

۴۸۹۰: عوف بن مالک اَهُ عَمِی بیان کرتے ہیں کہ مِن جَگّتِ بوک مِن رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کی ضدمت مِن حاضر ہوا جب کہ آپ چڑے کے خیے مِن تشریف فرما تھے، مِن کے سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب ویا اور فرمایا اندر آ جاؤ۔ مِن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا مِن سارے کا سارا آ جاؤں؟ آپ کے فرمایا منام کا تمام۔ چنانچہ مِن اندر آ گیا۔ عثان بن ابِي الْعَاتِكَةُ نے بیان کیا کہ اس محض نے خیمے کے چھوٹے مونے کی وجہ سے کما کہ مِن سارے کا سارا واضل ہو جاؤں (ابوداؤد)

، الله عليه وسلم عن بير رمني الله عنه بيان كرت بي كه ابوكر في ني ملى الله عليه وسلم سے اجازت طلب

کی۔ ابو کر نے عائشہ کی بلند آواز سی جب وہ اندر مے تو انہوں نے عائشہ کو طمانچہ مارتا چاہا اور کما میں (پمر) نہ و کھوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکڑ کو وکھوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکڑ کو وکھوں کہ تو رسول اللہ طیہ وسلم نے قرمایا عائشہ تھا مدک رہے تھے۔ ابو پر فاراض ہو کر باہر چلے محتے جب ابو پر ابر کئے تو نبی صلی اللہ طیہ وسلم نے قرمایا عائشہ تھا کیا خیال ہے میں نے بچھے ابن واوں نے بیان کیا ابو پر نے چند دن کے بعد پر (اندر آنے ک) امازت طلب کی تو ابو پر نے دیکھا کہ ان دولوں میں صلح ہے اندوں نے دولوں سے کما کہ آپ جھے ابنی صلح میں بھی شریک کریں جیساکہ آپ جھے ابنی لاائی میں شریک کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا 'ہم نے میں کو شریک کریں جیساکہ آپ کو شریک کرلیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یونس بن کیر کونی رادی ضعف ہے (الجرح والتحدیل جلدہ صفحهد ۱۳۰۰ تفقیع الرواة جلد اصفحه ۱۳۰۰)

١٩٥ - (٩) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا تُمَارِ الْحَاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ.

۳۸۹۳: ابنِ عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا اپنے اسلمان) بھائی سے جھڑا نہ کر نه اس سے بنسی زاق کر اور نه بی اس سے دعدہ ظافی کر امام تفک نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے (تفک)

وصّاحت: یه مدیث ضعف ب اس کی سند میں ایّث بن ابی سلیم کونی رادی کو جمور علاء نے ضعف قرار دیا ہے (الله و معرفه الرّجال جلدا صفحه ۳۲۲ ، ضعف دیا ہے (الله و معرفه الرّجال جلدا صفحه ۳۲۲ ، ضعف تندی صفحه ۲۲۵)

# بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ (فخراور جاہلی تعصّب کی ممانعت) ﴿ الْفَصْلُ آلَاقِلُ

١٠٩٣ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ آرُمُ وَالَّذَ هَا كَرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ اَنْقَاهُمْ ». قَالُوّا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْالُكَ. قَالَ: وَفَاكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِي اللهِ إِبْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ ». قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْالُكَ قَالَ: وَفَعَنْ مُعَادِنِ يُوسُفُ نَبِي اللهِ إِبْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ ». قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْالُكَ قَالَ: وَفَعَنْ مُعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْالُونِي ؟ قَالُوا: نَعَمُ. قَالَ: وَفَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَعَنْ مُقَاوِّهُ ﴾ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## پہلی فصل

۳۸۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ زیادہ عزت والے ہیں؟ آپ نے فربایا اللہ پاک کے ہاں وہ لوگ زیادہ عزت والے ہیں جو زیادہ پر ہیز گار ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات دریافت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فربایا منام لوگوں سے زیادہ عزت والے اللہ تعالی کے تیفیر یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے تیفیر یعقوب بن ابراہیم ظیلُ اللہ کے بینے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جھے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جھے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو کیا تم جم سے عرب کے قبائل آپ نے فربایا مقم میں سے عرب کے قبائل آپ نے فربایا مقم میں سے جو (لوگ) جابات میں بمتر ہیں دریافت کر رہے ہیں۔ انہوں کے جواب دیا ابال آپ نے فربایا مقم میں سے جو (لوگ) جابات میں بمتر ہیں دریافت کر رہے ہیں۔ اسلام میں بمتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کو سمجھ لیں (بخاری مسلم)

٤٨٩٤ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۳۸۹۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عندین بعقوب بن اسمال معزز میں وہ معزز کے بیٹے ہیں اسمال معزز میں وہ معزز کے بیٹے ہیں (وہ آگے) معزز کے بیٹے ہیں (بخاری)

وضاحت: كريم على خويول ك عال قابل تعريف شريف اور فياض مخص كو كت بين (المنجد صغه ٨٥٣)

٥٩٨٥ - (٣) وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: فِيْ يَوْمِ حُنَيْنِ كَانَ اَبُوُ سُفْيَانَ بَنُ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: فِيْ يَوْمِ حُنَيْنِ كَانَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغُلَتِهِ، يَغْنِيُ بَغْلَةً رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا غَشِيَةُ الْمُشْرِكُونَ، نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ:

«أَنَّ النَّبِينُ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبُ» قَالَ: فَمَا رُبِّيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ آشَدُ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۹۵: براء بن عازب رضی الله عند نے جنگ و کنن کے دن کے بارے میں بتایا کہ ابوسفیان بن حارث نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فچر کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، جب مشرکین آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ (اپنی) سواری سے) ینچ اتر پڑے اور آپ اعلان کر رہے تھے "میں (الله کا) پیفیر ہوں (اس میں پکھ) غلط بیانی شیں ہے، میں عبدا لمملل کا بیٹا ہوں" رادی نے بیان کیا کہ اس روز نبی صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ بمادر کسی مخص کو شیس یایا میا (بخاری مسلم)

٤٨٩٦ - (٤) وَمَنُ انس ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ اللهِ ﷺ : «ذَاكَ إِبْرَاهِينُمُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۹: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک محض نبی صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اور کما الله علیہ وسلم کما اے (وہ محض) جو تمام محلوق سے بمتر ہے۔ (اس کی بیہ بات س کر) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، تمام محلوق سے بمتر تو ابراہم علیه السلام ہیں (مسلم)

وضاحت : آپ نے یہ کلمات بطور تواضع کے فرمائے ہیں و گرنہ الی کی میح احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بن نوع انسان پر شرف ادر برتری حاصل ہے۔
(تنقیحُ الرواة جلد مع صفحہ ۳۲۳)

١٨٩٧ ـ (٥) وَعَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُطَرُّوْنِيُ كَمَا الطُوتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا اَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٩٧: عمر رضى الله عنه بيان كرتے ميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم مبالغه آرائى سے ميرى تعريف نه كيا كو جس الله عنه الله عنه الله عنه كيا كو جس طرح عيسائيوں في عينى بن مريم كى تعريف كى۔ بس! ميں تو اس كا بندہ بول عمر بخارى مسلم) كا بندہ اور اس كا رسول كهو (بخارى مسلم)

١٩٩٨ - (٦) وَعَنْ عَيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَىَّ: أَنُ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ اَحَدُّ عَلَى اَحَدٍ، وَلَا يَبْغِى اَحَدُّ عَلَى اَحَدٍ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۸۹۸: مَیَّاضُ بِنُ جَارِ کَبَاشِی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، ب شک اللہ پاک نے میری جانب اس بات کی دمی قرائی کہ نوگو! تواضع النتیار کرد آکہ کوئی محنص کسی دوسرے محنص پر هخرنہ کرے اور نہ زیادتی کرے (مسلم)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٩٩٩ - (٧) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (ليَنْهُبَنُ آفُوامُّ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ اللّذِينَ مَاتُوا، إنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَم، أَوْ لَيَكُوْنَنُ آهُـوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ — الذي يُدَهُدِهُ — الْحِرَاءَ بِانْفِهِ إِنَّ اللهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمُ عُبَيَّةً — الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخُرَهَا بِالْآبَاءِ، وَلَمُ مُنْ مُرَّمِنُ تَقِيَّ، أَوْ فَاجِرُ شَقِيًّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ ، وَابُوْدَاؤْدَ.

## دومری فصل

۳۸۹۹: ابو بریره رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا وہ لوگ باز آ جائیں جو اسپے ان آباؤ اجداد پر فخر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں حالانکہ وہ جشم میں دیک رہے ہیں وہ لوگ اللہ پاک کے فزدیک گندگی کے اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں مے جو اپنی ناک کے ساتھ گندگی کو چلا آ ہے اس میں پھھ شہر نہیں ہے اللہ پاک نے تمہارے لئے جاہلیت کے فخر کو فتم کر دیا ہے جو فخر آباؤ اجداد کے ساتھ کیا جا آتھا ہیں شہر نہیں ہے اللہ پاک نے ساتھ کیا جا آتھا ہیں انسان دد قتم کے ہیں مومن پر بیزگاریا فاجر بر بخت۔ تمام لوگ آدم کی ادلاد ہیں ادر آدم مٹی سے ہیں۔

٠٠٠ عَنْهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخِيْرِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ اَبِي اللهِ عَنْهُ، وَمَالَ اللهِ عَنْهُ، وَمَالَ اللهِ عَنْهُ، وَمَالَ: اَنْتَ سَيِتَدُنَا. فَقَالَ: ﴿ وَمُؤْلُوا فَوَلَكُمْ ، اَوْبَعْضَ فَوْلِكُمْ ، وَالْمَصْلَا ، وَالْمُطَمُنَا طَوْلًا . فَقَالَ: ﴿ وَقُولُوا قَوْلَكُمْ ، اَوْبَعْضَ فَوْلِكُمْ ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنْكُمُ الشَّيْطِانُ ، رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاؤِدَ

معهد : مُعَرِّفُ بن عبدالله بن عِبِقَد رض الله عنه بيان كرتے بين كه بن بوعامر كے وقد بن (شائل ہوكر)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بن ماضر ہوا ہم نے عرض كيا "آپ ہارے آتا ہيں۔ آپ نے فرايا"
آقا قو بس اللہ ہے۔ ہم نے عرض كيا "آپ ہم سب سے زيادہ فضيلت والے بين اور ہم سب سے زيادہ عطيات ويے والے بين۔ (اس پر) آپ نے فرايا "تم اس طرح كى بات كوبا اس سے بحى كم تركمو كيان (خيال رب كه)
هيطان حمين (كوكى ناجائز بات كنے پر) وليرنه كروے (احمد ابوداؤر)
وضاحت : اس مدے بن اللہ باك كو اس لقب كے ساتھ حقيق طور پر خاص كيا حميا ہے كه الله تعالى تمام

مخلوق کے آتا ہیں لیکن اس کا یہ منموم نہیں ہے کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجازی طور پر انسانوں کے آتا نہیں ہیں۔ اس لئے آب کے آتا نہیں ہیں۔ اس لئے آپ نے فرایا' میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ بات میں فخرکے طور پر نہیں کہنا بلکہ اظہار حقیقت کے لئے کہنا ہوں (تنقیعُ الرداۃ جلد صفحہ سلمے)

ره) و عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُسرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ وَسَالَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلُحَسَبُ اَلْمَالُ، وَالْكَرَمُ النَّقُوٰى» .... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۹۰۱: حسن "سمره رضى الله عنه سے بیان كرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا وسب ال ب اور كرم تقوى ب (تدى ابن ماجه)

٢٩٠٢ ـ (١٠) **وَعَنُ** أَبَتِ بُنِ كَعُب، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنُ تَعَزَّى بِعَزَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ ـ ، فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ اَبِيُهِ وَلَا تَكْنُولُ». رَوَاهُ فِيْ «شَرْح السُّنَّةِ».

۳۹۰۲: آبّ بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سال آپ نے فرمایا 'جو مخص جابل نسب کی طرف نبت کرتا ہے (اور فخر کرتا ہے) تو تم اسے کمو کہ اسپنے باپ کی شرمگاہ اسپنے مند میں لے اور اس میں ہرگز کنایہ نہ کرد (شرحُ السمّ)

29.٣ - (١١) وَعَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ آبِي عُفْبَةً، عَنْ آبِي عُفْبَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَوْلِيٌ مِنْ آهُلِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَجُدًا، فَضَرَبُتُ رَجُلاً وَكَانَ مَوْلِي مِنْ آهُلِ فَارِسَ - ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةُ أُحُدًا، فَضَرَبُتُ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: خُذُهَا مِنِيْ وَإِنَا الْغُلامُ الْفَارِسِيُّ! فَالْتَفَتَ الِيَّ فَقَالَ: «هَلا قُلْتَ: خُذُهَا مِنِيْ وَإِنَا الْغُلامُ الْاَنْصَارِيُّ؟». رَوَاهُ آبُو دَاؤْدَ .

٣٩٠٣: عبدالرممان (اپنے والد) ابی عقب سے بیان کرنا ہے اور یہ مخض آزاد کردہ فاری غلام تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں جنگ اُمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا میں نے ایک مشرک انسان کو کوار مارت ہوئے کہ دیا کہ یہ محمرا زخم میری جانب سے لے اور میں فاری النسل ہوں۔ (یہ کلمہ من کر) آپ میری جانب متوجّہ ہوئے۔ آپ نے فرایا ' تو نے یہ کیوں نہ کما؟ کلوار کا یہ زخم میری جانب سے لے اور میں انساری جوان ہوں (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق راوی برتس ہے اور اس نے "مدّثا" کے لفظ کے ساتھ صدیث بیان نہیں کی (الجرح والتعدیل جلد ع صفی ۱۰۸۵ میزان الاعتدال جلد مسفی ۱۳۸۸ تقریب التّمذیب جلد م صفی ۱۳۲۸ تنقیخ الرواة جلد م صفی ۱۳۲۸ مفی ۱۳۲۸ مفیل ۱۳۲۸ مفی ۱۳۲۸ مفیل ۱۳۲۸ مفی ۱۳۲۸ مفیل ۱

٤٩٠٤ ـ (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِي رُدِّىَ ـ ، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ» ـ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤدَ. ۳۹۰۳: این مسعود رمنی الله عنه نی ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ،جو محض اپی قوم کی ناجائر مدد کرتا ہے وہ اس اُونٹ کی طرح ہے جو (کنویں میں) گر گیا ہے اور اس کی دُم پکڑ کر اسے (کنویں سے) نکالا جا رہا ہے (ابودادد)

٥٩٠٥ - (١٣) **وَعَنْ** وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: «أَنُ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظَّلْمِ ». رَوَاهُ آبُوُ دَاؤَدَ.

۳۹۰۵: وا فِله بن اَسْتُغُ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! عصبیت کے کستے میں این قوم کی معاونت کرے (ابوداؤد)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند میں عباد بن کیر بھری رادی متعلم نیہ ہے (ا نفعناء القیر صفحہ ۲۲۰ تقریب ا التهذیب جلدا صفحہ ۳۹۸ تنفیخ الرداة جلد صفحہ ۳۲۳ مفکوة علامه البانی جلد الصفحہ ۱۳۷۸)

٤٩٠٦ ـ (١٤) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَطَبَنَـا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ اَلْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ» ــ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۹۰۹: مُراقه بن مالک بن مُنعمُ بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا 'تم میں سب سے بمتروہ فخص ہے جو اپنے قبیلے کی جانب سے مدافعت کر ما ہے بشرطیکہ وہ ناجائز مدافعت نہ کرے (ابودادَد)

١٩٠٧ ـ (١٥) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 ولَيْسُ مِنَّا مَنْ دَعَا اللي عَصَيِيَةٍ ، ولَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً ، ولَيْسَ مِنَّا مَنُ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ » .
 رَوَاهُ اَبُو دَاؤَد .

۳۹۰۷: بجبنو بن مُنطِعم بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'وہ محض ہم میں سے نہیں جو مصبیت کی طرف وعوت دیتا ہے اور وہ محض مصبیت کی طرف وعوت دیتا ہے اور وہ محض مجم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی لڑتا ہے اور وہ محض مجم ہم میں ہے نہیں جو عصبیت پر فوت ہوتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محر بن عبدالر حمان کی رادی مجبول ہے، میچ مُسلم میں اس منہوم کی مدیث موجود ہے اس لئے معنوی لحاظ سے ہے مدیث میچ ہے (تنقیع الرواق جلد س مند ۳۲۵ ، مکلوّق علاّمہ البانی جلد س مغرب سے اس منعف ابوداؤد صفحہ ۵۰) ٤٩٠٨ - (١٦) **وَعَنُ** آبِى الدَّرْدَاءِ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ حُبُكَ الشَّيْءَ يُعْمِىٰ وَيُصِمُّ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

۳۹۰۸: ابو الدَّرداء نبي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا مكى چيز سے تيرى مجت عجمے اندها اور بسراكر ديتى ہے (ابوداؤر)

وضاحت : لین محبوب کے عیب، محب کو نظر نہیں آتے نہ ہی وہ انہیں سننے کے لئے تیار ہو آ ہے نیز اس مدیث کی سند میں ابو بکر راوی ضعیف ہے (تنقیعُ الرواۃ جلد ۳ صفیہ ۳۲۵)

#### النَّالثُ

٩٠٩ ـ (١٧) وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ كَثِيْرِ الشَّامِيّ، مِنْ آهْلِ فِلَسْطِيْنَ، عَنِ امْرَاةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ، اَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ آمِى يَقُولُ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيّ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنُ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُنُ مَاجَةً.

#### تيسرى فصل

۳۹۰۹: مُجَاوَهُ بن بَشِرْشَای ، جو الملِ فلطین میں سے ہیں اپنے خاندان کی ایک عورت سے بیان کرتے ہیں جس کا نام " نسیلہ" تھا اس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس کے رسول!کیا تمی محض کا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟ آپ کے فرمایا انہیں!البت عصبیت یہ ہے کہ ایک محض علم میں اپنی قوم کی مدد کرے (احمد ابن ماجد)

• ٤٩١٠ - (١٨) وَعَنُ عُفْبَةُ بْنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ: وَانْسَابُكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتُ بِمَسَبَّةٍ عَلَىٰ آحَدٍ، كُلْكُمُ بَنُو آدَمَ طَفُ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُهُ مِ . لَيْسَ لِاَحَدٍ عَلَىٰ آحَدٍ فَضُلُ الاَّ بِدِيْنٍ وَتَقُوتُى، كَفَى بِالرَّجُلِ آنْ تَكُونَ بَذِيتًا - فَاحِشًا بَخِيْلًا، -. رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۹۰: کقب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تمارے یہ انساب کی کے لئے باعث عار نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور برابر ہو چیے ایک صاع ووسرے صاع کے برابر ہو آ ہے جب کہ صاع خالی ہو۔ کمی مخص کو ووسرے مخص پر مرف دینداری اور پر بیز گاری کے سبب نفیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ کمی مخض کے لئے عار کے لحاظ سے یمی بات کانی ہے کہ وہ زبان وراز کمش کو اور بیل ہو (احمد بیل شعب الایمان)

# بَابُ الْبِرِّوَالصِّلَةِ (يَكَى اورصلهٔ رحمی)

#### ٱلْفَصُلُ الْإَوَّلُ

١٩١١ - (١) عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنُ اَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ: ﴿ أُمُكَ ». قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ﴿ أُمُكَ ». قَالَ: ﴿ أُمُكَ ». قَالَ: ﴿ أُمُكَ ». قَالَ: ﴿ أُمُكَ » ثُمَّ اُمَّكَ ، ثُمَّ اُمَّكَ ، ثُمَّ اُمَّكَ ، ثُمَّ اَمْكَ ، ثُمَّ اللهَ الْمُنْكَ ، ثُمَّ الْمُنْكَ ، ثُمَّ اللهُ اللهُ

#### پہلی نصل

۱۹۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخص نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! میرے قربی عزوں ہیں سے ایتھے بر آؤ کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرمایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرمایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرمایا' تیری دالدہ۔ اس نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرمایا' اپنی دالدہ کے ساتھ (نیکی کر) پھر اپنی دالدہ کے ساتھ بھر جو تیرا بتنا بتنا زیادہ قربی ہے اس کے ساتھ والدہ کے ساتھ بھر جو تیرا بتنا بتنا بتنا زیادہ قربی ہے اس کے ساتھ درخاری' مسلم)

ر میں اور والدہ کے ماتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی یہ توجیہ بھی مناسب ہے کہ والدہ مل کا بوجہ اُٹھاتی ہے، وضع حمل کی مُشقت سے دوجار ہوتی ہے اور پھردددھ پلانے کی زُمّہ واری بھی تعول کرتی ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسلم معلی)

٢٩١٢ - (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ -، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَفِيهُ أَنْفُهُ، رَقِمُ مُسُلِمٌ. لَمُ يَذْخُلِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۹۲ : ابو ہررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس مخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ (آپ کے خاک آلود ہو جائے۔ (آپ کے تین بار فرمایا) آپ سے دریافت کیا گیا 'اے اللہ کے رسول! کس کی ناک؟ آپ کے فرمایا 'اس مخص کی جس نے

این مال باپ دونوں کو یا ایک کو برهایے کے وقت پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا (مسلم)

٣٩١٣ - (٣) **وَعَنْ** اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكْرٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : قَدِمَتُ عَلَىَّ اِمْتَى وَهِىَ مُشْرِكَة يُّنَى عَهْدِ قُرِيْشٍ – ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اُمِّىٰ قَدِمَتُ عَلَىَّ وَهِى رَاغِبَة ؓ – اَفَاصِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ صِلِيْهَا» . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۱۳: اساء بنتِ الى بكر رضى الله عنما بيان كرتى ہيں۔ ميرے پاس ميرى والدہ آئيں' وہ مشركہ تھيں (جبكہ) قريش كے ساتھ (صلح كا)معامدہ ہوا تھا۔ ہيں نے عرض كيا' اے اللہ كے رسول! ميرى والدہ ميرے پاس آئى ہيں اور وہ (مجھ سے) بمتر سلوك كى طلب كار ہيں۔ كيا ہيں ان كے ساتھ صلہ رحمى كروں؟ آپ نے فرمايا' ہاں! ان كے ساتھ صلة رحمى كر (بخارى' مسلم)

وضاحت : معج روایت میں لفظ "زاغم" ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام لانے کو بُرا سجعتی ہے معلوم ہوا کہ ایس طالت میں بھی قریبی رشتہ وار سے صلد رحمی کرنا جائز ہے آگرچہ وہ کافر بی کیوں نہ ہو۔

(تنقيعُ الرواة جلدِ صفحه ٣٢١)

٤٩١٤ - (٤) **وَمَنْ** عُمَّرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ آلَ آبِى — فُلَانٍ – لَبُسُوْا لِى بِآوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّى اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمُّ اَبْلُهَا بِبِلَالِهَا» – . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

سال الله علي وسلم سے سا آپ آ رسول الله عليه وسلم سے سا آپ آ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا آپ آ في الله عليه وسلم سے سا آپ آ في فيك آل الى فلال ميرے دوست نبيل بيں۔ ميرا دوست تو الله پاک اور وہ ايماندار لوگ بيں جو نيك بيل البته آلِ الى فلال كے ساتھ ميرا رشته ب ين ان كے ساتھ اس رشته كى وجہ سے مسلة رحمى كرما ربوں كا۔ (بخارى مسلم)

وضاحت : آلِ الى فلال سے مراد بو الى طالب بين جيساك "مُتخرج ابوقيم" من ان كا ذكر ب رادى في ان كا عام كمى متوقع فسادك پيش نظر نبين ليا (تنفيخ الرواة جلد المسف السلام)

٤٩١٥ ــ (٥) **وَهَنِ** الْمُغِيْرَةِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُـُوقَ الْاُمَّهَاتِ، وَوَاْدَ الْبَنّاتِ، وَمَنْعَاوَهَـاتِ ــ. وَكَرِهَ لَكُمُ قِيثُلَ وَقَالَ، وَكَشُرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۵: أمنے (بن شعبہ) رضى الله عنه بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ' باشه الله پاك فرام ن مان كا فرانى كرف بيئيوں كو زندہ دركور كرف خود نه دينے اور لوگوں سے عطيتہ طلب كرنے كو حرام قرار ديا ہے اور تسارے لئے زيادہ باتيں كرنے كو حرام قرار ديا ہے۔ نيز زيادہ سوال كرنا يا لايعنى سوال كرنا اور مال كو (حرام راستے ميں) فرج كرنا بھى حرام قرار ديا ہے (بخارى مسلم)

دَمِنَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وَمِنَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَهَلَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:

ونَعَمُ، يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ آبَاهُ؛ وَيَسُبُ أُمَّهُ، فَيَسُبُ أُمَّهُ». . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۲ : عبداللہ بن مخرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی مخص اپنے مال باپ کو گائی دے۔ محابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بھلا کوئی مخص اپنے مال باپ کو گائی دے سکتا ہے؟ فرایا 'بال! جو کسی کے باپ کو گائی دیتا ہے وہ (جواب میں) اس کے باپ کو گائی دیتا ہے 'جو کسی کی مال کو گائی دیتا ہے (بخاری مسلم)

٧٩ ٤٩ - (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرُّ صِلَةَ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُولَى، - . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۹۷: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ بہت بردی نیکی سمی فخص کا اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے جبکہ والد فوت ہو گیا ہو یا سفر میں چلا گیا ہو (مسلم)

٨٩١٨ ـ (٨) **وَعَنْ** آنَسِ ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آخَبُ آنُ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ آثَرِهِ - ؛ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٩١٩ ] ـ (٩) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «خَلَقَ اللهُ

الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَاحَذَتْ بِحَقْوَي الرَّحْمِنِ — فَقَالَ: مَهُ؟ قَالَتْ: لهٰذَا مَقَامُ الْحَاثِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ: «اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ آصِلَ مَنَ وَصَلَكِ، وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا جب اللہ پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس سے فارغ ہوا تو رشتہ داری کمڑی ہو گئی ادر اس نے اللہ پاک کے تبند کو پکڑ لیا اللہ تعالی نے فرمایا ' ہٹ جا۔ اس نے کما' بیاس مخص کا مقام ہے جو تیرے ساتھ قطع رحمی سے پناہ مانگا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ' کیا تجھے بیہ بات پند نہیں کہ میں اس مخص کو (اپنے ساتھ) ملاؤل جو تھے کو ملائے اور میں اس مخص سے قطع تعلق کرے؟ اُس نے جواب دیا' پروردگار! درست ہے اللہ پاک نے فرمایا' پس بیہ تیرے لئے ہے (بخاری' مسلم)

وضاحت : یه مدیث اِن مفات کو بیان کر رہی ہے جو متفاہدات میں سے بین ہمارے لئے الی مفات پر ایمان لانا اور اس کے علم کو اللہ پاک کے سرد کرنا لازم ہے البتہ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بین کہ رشتے واری نے اللہ پاک کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑا اور فریاد کی (تنقیخ الرواۃ جلدس صفحہ سے)

١٩٢٠ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ — فَقَالَ اللهُ؛ مَنُ وَصَلَلُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ» ... رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۴۹۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' رشتہ واری لینی رحم کا لفظ رَنُمَان سے مشتق ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جو تحقیم لمائے گا میں اسے (اپنے ساتھ) لماؤل گا اور جو تحقیم لمائے گا میں اس سے قطع تعلق کرول گا (بخاری)

١٩٢١ - (١١) **وَعَنُ** عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ يِالْعَرْشِ تَقُوُلُ: مَنُ وَصَلَنِىُ وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنُ قَطَعَيْنِ قَطَعَهُ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۲۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' رشتہ واری عرش کے ساتھ معلّق ہے' وہ اعلان کرتی ہے کہ جو مجھے تو ڑے گا اور جو مجھے تو ڑے گا اللہ پاک اس سے قطع تعلق کرے گا (بخاری' مسلم)

١٩٢٢ - (١٢) **وَعَنُ** جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۹۲ : جَبَعَد بن مُنْعِم رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، قطع رحى كرتے والا مخص جنّت مين واض حين بوگا (بخارى مسلم)

وضاحت: اس سے مُراد وہ فخص ہے جو قطعِ رحی کو بلا سبب طال کردانتا ہے' ایبا فخص ان لوگوں کے ساتھ بنت میں وافل نہیں ہوگا جو اوّل اوّل جنّت میں داخل ہوں سے سرحال اس صدے میں قطعِ رحی کرنے والے انسانی سخت وعید ہے (تنقیم الرواۃ جلد معلم ۳۲۸)

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۲۳: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا وہ فض صلم رحی کرنے والا ہے جو صلم رحمی کا بدله ویتا ہے البت وہ فخص صلم رحمی کرنے والا ہے جس سے صلم رحمی سے ملم رحمی کرنا ہے (بخاری)

٤٩٢٤ – (١٤) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِيُ قَرَابَةً آصِلُهُمُ وَيَعْظَعُونِنَ ، وَالْحُسِنُ إِلَيْهِمُ ويُسِينُونَ إِلَى، وَاحُلُمُ عَنْهُمُ وَيَجْهَلُونَ عَلَى. فَقَالَ: وَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيُرٌ عَلَيْهِمُ مَا دُمْتَ عَلَى . وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيُرٌ عَلَيْهِمُ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

سعد الوہریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک فض نے بیان کیا' اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے صلا رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں' میں ان کے ساتھ انتہا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بڑا سلوک کرتے ہیں' میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جمالت سے پیش ہوں اور وہ میرے ساتھ جمالت سے پیش آپ نے فربایا' اگر تیری بات درست ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم فاکسرڈال رہا ہے اور اللہ پاک کی جانب سے تیرے ساتھ ہیشہ (ایک فرشتہ) ان کے ظاف مدگار رہے گا جب تک تو اس کی پابندی کرے گا رہا ہے

#### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٤٩٢٥ ـ (١٥) **عَنْ** ثَوْبَانَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَرُدُّ الْقَلَرَ اِلَّا الدُّعَائِ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرُ اِلَّا الْبِرُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ . رَوَاهُ الْبُنُ مَاحَهُ

#### دو سری قصل

ہوں : فَرْبَان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عندر کو وُعا ہی بدل سکتی ہے اور نیک اعمال سے ہی عُرجِس اضافہ ہو سکتا ہے اس میں پچھ شُبہ نہیں کہ محمناہ کے سبب انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے (ابن ماجہ) ١٩٢٦ - (١٦) وَعَنْ عَائِشَة ، رَضِى الله عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَدَخَلْتُ اللّهِ عَنْهَا ، فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَدَخَلْتُ اللّهَ عَنْهَا ، فَاللّهُ عَنْهَا ، فَاللّهُ عَنْهَا ، فَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

۳۹۲۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا میں جنت میں وافل ہوا تو میں نے دہاں پڑھنے کی آواز سی میں نے استفسار کیا 'یہ کون ہے؟ جواب ملا 'طاریہ بن فیمان ہے نیک سلوک کا کی بدلہ ہوتا ہے۔ یہ هنص اپنی والدہ کا سب لوگوں سے براہ کر خدمت گزار تھا (شرخ السُّز 'بیہی شعب الایمان) اور ایک روایت میں ہے آپ نے فربایا 'میں سوگیا تو میں نے (خواب میں) خود کو جنت میں پایا۔ ان دونوں کی ایک روایت میں اس کے بدل ''میں جنت میں واضل ہوا۔ "کے الفاظ ہیں۔

٤٩٢٧ ـ (١٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ورضَى الرَّتِ فِى رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّتِ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۳۹۲۷: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوروگار کی رضا مندی والدکی والدکی نارانسکی والدکی نارانسکی بن ہے (تذی) وضاحت: اس حدیث کا موقوف ہونا صبح ہے (تنقیع الرواۃ جلدس صفحہ ۳۲۸)

٤٩٢٨ - (١٨) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَاةً وَإِنَّ أُمِّى تَامُرُنِى بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوُلُ: وَٱلْوَالِدُ أَوْسَطُ اللهِ عَلَى الْبَابِ أَوْضَيَّعُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَإِنْ مَاجَهُ.

۳۹۲۸: اَبُوالدَّرُوَاء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک محض اس کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میری ہوی ہے۔ اور میری دی اللہ عندی دروں الله عندی والدہ مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے چنانچہ آبُوالدَّرُوَاء نے اس سے کما کہ میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سالہ آپ نے فرایا والد جنّت کے دروازوں میں سے بہت اتجھا دروازہ ہے ہی آگر آپ جائیں تو اس دروازے کی حفاظت کریں یا (اسے) ضائع کردیں (ترفدی ابن باجه)

وضاحت : والديا والده الن بين كو عم دي كه وه الى بيوى كو طلاق دك تو اس طلاق دك وفي جاميع-بشر طيكه كوكى شرى عذر سبب مو (تنقيم الرواة جلدا مسخد ٣٢٨)

٤٩٢٩ ـ (١٩) وَهَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْم ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَنُ آبَرُ ؟ قَالَ: «أَمُكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُكَ، وَأَمُونَا وَدَ. وَأَمُكَ، وَأَبُونَا وَدَ. وَأَمُكَ، وَأَمُونَا وَدَ.

ہمہم: بنر بن عکیم اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہیں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول ایم ہیں کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے فرمایا' اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا' پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا' اپنی والدہ سے۔ میں نے کما' پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا' اپنی والدہ سے۔ میں نے کما' پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا' اپنی والدہ سے۔ میں نے کما' پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا' اپنی والدہ سے۔ میں الراتب۔
مرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا' اپنے والد سے' پھر قربی رشتہ واروں سے علی حسب الراتب۔
(ترفیک) ابوداؤد)

٤٩٣٠ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْف، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَصِٰق اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ يَقُولُ: وقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَّ اللهُ، وَانَا الرَّحْمُنُ، خَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اشْمِى، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعُهَا بَتَنَهُ، -. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

سوم : عبدالر جمان بن عُوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جس نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا الله عبدالر جائے ہیں جس الله بول اور جس رحمان ہوں میں نے رشتہ واری کو پیدا فرمایا اور جس نے اس کے لئے اپنے نام سے نام نکالا لیس جو شخص رشتے واری کو ملائے گا میں اس کو ملاؤل گا اور جو شخص رشتے واری کو ملائے گا میں اس کو ملاؤل گا اور جو شخص رشتے واری کو قرارے کا میں اس کو قرادل کا (ابوداؤد)

٢٩٣١ - (٢١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي آوُفَى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمْ فِيهُمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ» — رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ الرَّحِمِ» — رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ الرَّحِمِ» — رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُمْ اللهُ الل

سوم : عبدالله بن الى اونى رضى الله عنما بيان كرتے بيل ميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ عليه وسلم ع فرمايا ان لوگوں پر الله تعالى كى رحمت نازل نهيں ہوتى جن ميل كوئى فخص قطع رحى كرنے والا ہے۔ (بيستى شعب الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سلیمان بن زید راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد م صفحه۲۰۰ تنقیحُ الرواة جلد اصفحه۳۲۹)

٢٩٣٧ - (٢٢) **وَعَنْ** اَبِىْ بَكُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْ اَحُرَى اَنْ يُعَجِّلُ اللهِ يَشِيُّةِ: «مَا مِنْ الْبَغْيِ ذَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سوس : ابوبکم رمنی الله عنه میان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' زیادتی کرنے اور قطع رحمی کرنے کے سواکوئی ابیا محناه حمیں ہے کہ الله پاک اس کے کرنے والے کو دنیا میں بھی جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اے سزا سے مکتار کرے (ترفدی الوداؤد) ٤٩٣٣ ـ (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ ــ، وَلَا عَاقَ ــ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ، ــ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

سوس الله عبدالله بن عُرُو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'احسان جمائے والا 'والدين كى نافرمائى كرنے والا اور بيشه شراب پينے والا جنت ميں وافل نہيں ہو كا (نسائى وارى) وضاحت : اس حديث كى سند ميں نبيط اور جابان وونوں راوى ضعيف ہيں نيز حديث كى سند ميں إنقطاع ب (ميزانُ الاعتدال جلدا صفحه سند ميں تنقيع الرواة جلد مع صفحه سند)

٤٩٣٤ ـ (٢٤) **وَمَنْ** آبِىٰ هُرُيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ ُفِى الْاَهْلِ، مَثْرَاةٌ ْفِى الْمَالِ، مَنْسَاةً يُّفِى الْاَثْرِ». رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

۳۹۳۳: ابوہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اپ نسب ناموں کے ہارے میں معلومات حاصل کرو ٹاکہ تم صله رحمی کر سکو اس لئے کہ صله رحمی ابل و عیال ہیں مجبّت ' مال کی زیادتی اور مُحریس اضافہ (کا باعث) ہے (ترزی) امام ترزیؓ نے کما ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے۔

٤٩٣٥ ـ (٣٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْنِيْ اَصَبْتُ ذَنْباً عَظِيمًا، فَهَلُ لِيُ مِنْ نَوْبَةٍ؟ قَالَ: «هَلُ لَكَ مِنْ أُمَّ؟» قَالَ: لَا . قَالَ: «وَهَلُ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبَرُهَا» ــ. رَوَاهُ التِّرْمِذِينَ.

۳۹۳۵: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بلاشہ میں نے بہت برا گناہ کیا ہے 'کیا میرے لئے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا 'تیری والدہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے وریافت کیا 'کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا 'اُس سے امجما سلوک کر (ترزی)

۳۹۳۹: ابوأسيد سايدي رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك وفعه كا ذكر ب كه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس سے "آب" كے پاس بنو سلم سے ايك فض آيا۔ اس نے وريافت كيا اے الله كے رسول! كيا

میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد کوئی ایسا نیک سلوک ہے جو میں اپنے والدین کے ساتھ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا 'ہاں والدین کے لئے وعاکرنا' ان کے لئے بخشش کی ڈعا مانگنا' ان کے بعد ان کے وعدول کو پوراس نا' ان کے اقارب کے ساتھ ملد رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا (والدین کے ساتھ نیک سلوک ہیں)

(ابوداؤد ابن اجه) وضاحت : علامه ناصر الدّين الباني نے اس مديث كي سند كو ضعيف قرار ريا ہے (ضعيف ابن اجه صفحه ٢٩٦٠) مككؤة علامه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٨٠ ضعيف ابوداؤد صفحه ٥٠٨)

﴿ ٤٩٣٧ - (٢٧) وَعَنُ آبِي الطَّفَيْلِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَآيْتُ النَّبِيُّ يُثَاثِّ يُفَيِّمُ لَحْما بِالْجِعِةِ آنَةِ — إِذْ آقْبُلَتِ امْرَآهٌ حَتَّى دَنَتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوُا: هِيَ اُمَّةُ الَّتِيُ ٱرْضَعَنْهُ —. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

٢٩٣١: ابوا للمنفيل رضى الله عنه بيان كرتے بيل بيل في مشاہره كياكه نبى صلى الله عليه وسلم بعرَّائه (مقام) بيل كوشت تقتيم كر رہے تھے اچاك ايك عورت آئى وہ نبى صلى الله عليه وسلم كے قريب كى آپ في اس كے لئے اپنى چادر بجھائى وہ اس پر بيٹے كئى۔ بيل نے بوچھا بير كون ہے؟ محابہ كرام نے بتايا بير آپ كى رضاى والدہ بس (ابدواؤد)

۔ وضاحت : علامہ نامر الدّین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (سکلوٰۃ علاّمہ البانی جلد۳ سنو ۱۳۰۸)

#### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٤٩٥ - (٢٨) عَنِي ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ، قَالَ: وبَيْنَمَا ثَلَاثَهُ نَفَرِ يَتَمَاشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَّرُ، فَمَالُوا إلى غَارِ فِي الْجَبَلِ، فَالْمُحَظِّتُ عَلَى فَمِ عَارِهِمْ صَحْرَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : أَنْظُرُوا اَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا يِلْهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَهُ يُفْرِجُهَا. فَقَالَ اَحَدُهُمُ : اللَّهُمُ إِنّه كَانَ لِي وَالِدَانِ شَبْخَانِ كَبْيَرَانِ، وَلِي فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَهُ يُفْرِجُهَا. فَقَالَ اَحَدُهُمُ : اللَّهُمُ إِنّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَبْخَانِ كَبْيَرَانِ، وَلِي صِبْبَةً صِغَارُ كُنْتُ ارْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأَتُ بِوَالِدَى الشَيْهِمَا قَبْلُ وَلَدِي، وَإِنّهُ قَذَا نَامًا، فَحَلَبْتُ كَمّا كُنْتُ وَالْدَى الشَيْهِمَ فَحَلَبْتُ بَدَأَتُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّيْفِ مَ فَحَلَبْتُ بَدَانُ وَلِيكُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَا اللّهُ مَن وَالْمُ اللّهُ مَا وَالْمَوْبُولِ اللّهُ مَن وَالْمُ اللّهُ مَن السَّيْفَ وَعَلْمُ وَلَوْلَ البَيْعَاءَ وَجُهِكَ، فَافُرُجُ لَنَا فُوْجَةً نَهُم وَتَى يَرُونَ السَّمَاء . وَاكْرَهُ اللّهُ السَّمَاء . فَافْرُجُ لَنَا فُوْجَةً نَهُ مَن يَوْلُ السَّمَاء .

قَالَ النَّانِيُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِي بِنْتُ عَمَّ اُحِبُهَا كَاشَدِ مَا يُحِبُ الْرَجَالُ النِسَاءَ، فَطَلَبُتُ النَهَا نَفْسَهَا، فَابَتْ حَتَى آتِيهَا بِمِائةِ دِيْنَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَى جَمَعْتُ مِائةَ دِيْنَارٍ، فَلَقِيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهِ وَلَا تَفْتَح ِ الْخَاتَم، فَقُمُتُ عَنْهَا اللّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذِلِكَ الْبَيْغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرُجَةً.

وَقَالَ الْآخِرُ: اللّٰهُمَّ إِنِي كُنْتُ اسْتَأْجَرُتُ آجِيْراً بِفَرَقِ - آرُزْ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: آغَطِنِي حَقِيٰ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ آزَلُ آزُرَعُهُ حَتَى جَمَعْتُ مِنهُ بَقَرا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتّقِ اللهُ وَلا تَظْلِمُنِي وَاعْطِنِي حَقِيٰ. فَقُلْتُ: إِذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا، فَقَالَ: اتّقِ اللهُ وَلا تَظْلِمُنِي وَاعْطِنِي حَقِيٰ. فَقُلْتُ: إِنّ لا آهْزَا بِكَ فَخُذُ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَاخَذَهُ وَرَاعِيهَا فَاخَذَهُ فَاللّٰهُ اللهُ عَلَمُ آنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ مَا بَقِي فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ أَنِي مُنْفَقَ عَلَيْهِ.

# تيىرى فصل

۳۹۳۸: ابنِ عمر رضی اللہ عنمانی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ تین فضی چل رہے ہے انفاقاً) غار کے منہ پر بہاڑ ہے چل رہے جے انسی بارش نے آلیا چنانچہ وہ بہاڑ کی کمی غار جی چھپ گئے۔ (انفاقاً) غار کے منہ پر بہاڑ ہے ایک بچر آگرا جس نے آن کے لئے (بابر نظنے کا راستہ) بھر کر دیا تو انہوں نے آئیں جس محورہ کیا کہ (کجر) ایسے نئی اعمال سوجو جو تم سے اللہ پاک کے لئے کئے ہیں۔ بس ان کا واسط دے کر اللہ پاک ہے دعا کہ شاید اللہ تعالی اس معیبت سے نجات عطا فرائے چنانچہ ان جس سے ایک نے (یوں) دعا کی اے اللہ! جمرے والدین بمت بورہ سے تھے اور چھوٹے جھوٹے نئے تھے میں ان کے گزارے کے لئے (کہوں) چا آتا تھا جب میں شام کو دالی لونا اور (کہوں کا دودھ) دوبتا تو جس اپنے بچوں سے بہلے اپنے والدین کو دودھ پلا آتھا (لیکن ایک روز) مجھے ہے۔ حسب جا کر چارہ وستیاب ہوا جس والین نہ آ کا یہاں تک کہ شام ہو گئی جس نے دیکھا کہ وہ دونوں سو بچکے تھے۔ حسب مار چوک کی دودھ پلاؤں جبکہ شخے جمرے پاؤں جس معمول جس نے دودھ نگالا اور دودھ کا برتن لے کر ان دونوں کے مہائے کھا کہ وہ دونوں بہتے جہ میرے پاؤں جس بھوک کی دجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع جمر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے علم جس بھوک کی دجہ سے بلک رہے تے چنانچہ میرا اور بچوں کا طلوع جمر تک بی صال رہا (اے اللہ) آگر تیرے علم جس بات ہو تمارے کہ اس اس اس اس اس کی اس سے بہتے کہ جس کے دیک رہ اس نظر آئے لگا۔

ود سرے فض نے دعا کی اے اللہ! میرے بگا کی بٹی تھی ' جھے اس سے اس قدر نوبت تھی جتنی کہ مود زیادہ سے نوابع کی اس کے ساکہ سے نیاوہ موروں سے مجت کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس سے خوابش پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کما کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ تم جھے سو (۱۰۰) دینار نہ دو۔ میں نے کوشش کی یماں تک کہ میں

ے سو (۱۰۰) دینار جع کر لئے۔ میں وہ وینار لے کر اس کو طا جب میں اس کے پاؤں کے ورمیان بیشا تو اس نے کمڑا ہو کما کہ اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور (میرا) پردہ بکارت ضائع نہ کر۔ چنانچہ میں اس کے پاس سے کمڑا ہو گیا۔ اے اللہ! اگر تو جان ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا طلب کرتے ہوئے کیا ہے تو ہمارے لئے راستہ کھول دے چنانچہ ان کے لئے تھوڑا سا راستہ اور کھل کیا۔

تیرے نے دعاکی' اے اللہ پاک ! میں نے ایک مزود چاولوں کے ایک پیانے پر رکھا تھا جب اس نے کام کمل کر لیا تو اس نے کما کہ جھے میرا حق و جیئے میں نے اس کے سامنے اس کا حق پیش کر دیا وہ اس کو معمولی سیجھتے ہوئے اے چھوڑ کر چل دیا چانچہ میں ان چاولوں کی کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے پچھ تیل اور ان کا چرواہا حاصل کر لیا پھروہ مخص میرے پاس آیا اور اس نے کما' اللہ پاک سے ڈر اور جھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق عطا کر۔ میں نے (اس سے) کما' ان بیلوں اور ان کے چرواہے کو نے جا۔ اس نے کما' اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ خوش طبعی نہ کر۔ میں نے (جواب میر) کما' میں تیرے ساتھ خوش طبعی نہیں کر دہا ہوں تو ان بیلوں کو اور ان کے چرواہے کو لے جا۔ چنانچہ اس نے ان کو پکڑا اور لے گیا (اے اللہ!) اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ کہ میں نے اس کے کیا ہے تو (غار کا) جو حقہ بند ہے اسے بھی کھول دے پیل اللہ پاک نے ان کا راستہ کھول دیا (بخاری' مسلم)

١٩٣٩ ـ (٢٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اللهِ النَّبِيِ ﷺ ، فَقَالَ: «هَلُ لَكَ مِنْ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: «هَلُ لَكَ مِنْ أُمِّ ؟» قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «فَالْزَمُهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجُلِهَا». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اللهُ عَلَى الْإِيْمَانِ».

ہم ہم ہے۔ معادیہ بن عَامِمَ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جَارِمَ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے مرض کیا اللہ کے دسورہ طلب کرتے آیا ہوں۔ مرض کیا اے اللہ کے دسول ایس جماد کرتے کا ارادہ رکھتا ہوں اور بی آپ سے مشورہ طلب کرتے آیا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے اثبات بیں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کو لازم سمجے میں بیتی شعب الائے اُن کیا کہ اس کے پاؤں تلے ہے (احمر انسانی بیسی شعب الائے اُن )

عَمَرُ يَكُونُهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَمَرُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَرُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَرُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

مهه : ابن عُرَرضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تمی جس سے میں محبت کرا جبکہ (میرے والد) عراس کو ناپند سجھتے تھے۔ اُنہوں نے جھے تھم ویا کہ اُسے طلاق دے۔ میں نے انکار کیا تو عمر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پہنچ اور آپ کے پاس اس کا ذکر کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اسے طلاق وینے کا تھم ویا (تمذی ابوواؤو) ا ٤٩٤١ ـ (٣١) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ» ــ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ کے فرایا' ماں باپ تیری جنت اور دونٹ بیں (ابنِ ماجہ) اے اللہ کے رسول! ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ کے فرایا' ماں باپ تیری جنت اور دونٹ بیں (ابنِ ماجہ) وضاحت : اس مدیث کی سند بیں علی بن زید بن جدعان اور اس کا استاد قاسم بن عبدالرحمان دولوں رادی معیف بیں (تنقیعُ الرواة جلد معصفہ ۳۳۰ ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۹۱)

٢٩٤٢ ـ (٣٢) **وَعَنْ** آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبَـٰدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ آوُ آحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَّا كَتَى يَكْتُبُهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَى يَكْتُبُهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا عَالَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ الللهُ عَلَا عَلَا عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَالَالْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا

298٣ - (٣٣) وَعَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنُ اصْبَحَ مُطِيْعًا لِللهِ عَلَيْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنُ اصْبَحَ مُطِيْعًا لِللهِ فِي وَالِدَيْهِ آصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ، إِنْ كَانَ وَاحِداً فَوَاحِداً، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَالْ طَلَمَاهُ وَالْ طَلَمَاهُ وَالْ طَلَمَاهُ وَاللّهُ وَالْمُعَامُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

سوم الله على والله عنها بيان كرتے بين رسولُ الله على الله عليه وسلم في فرمايا جو هخص اس حال من منح كرتا ہے كه وه الله باك كى رضا كے لئے اپنے والدين كا مطبع ہے تو اس كے لئے جنت كے وه وروازے كمل جاتے بين اور اگر ايك ہے تو ايك وروازه كمل جاتا ہے اور جو مخص اس حال بين منح كرتا ہے كه اپنے والدين كا نافرمان ہے تو اس كے لئے دونرخ كے وه وروازے كمل جاتے بين اور اگر ايك ہے تو ايك وروازه كمل جاتا ہے اس مخص نے كما اگرچه والدين ظلم كريں۔ آپ نے فرمايا اگرچه وه ظلم كريں۔ اگرچه وه ظلم كريں۔ الري قد مُعَبِ اللهِ يمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند پیس عبراللہ بن نخی سرخی رادی کذاب اور ایان بن ابی العباس عایت ورجہ ضعیف ہے (تنبقعُ الرواة جلد۳ صفحه۳۳ مشکوة علاّمہ البانی جلد۳ صفحہ۱۳۸۲) ٤٩٤٤ ـ (٣٤) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشَخَّ قَالَ: همَا مِنْ وَلَدِ بَارٍ يَنْظُرُ اللَّى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً ، قَالُوْا: وَانْ نَظَرَ كُلِّ يَوْم مِ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: وَنَعَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ وَاطْيَبُ» .

وضاحت : علامه ناصر الدين الباني نے اس مديث كو موضوع قرار روا ب (مكلوة علامه الباني جلد الم صفحه ١٣٨٣)

١٩٤٥ ـ (٣٥) **وَعَنْ** آبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبُلَ الْمَمَاتِ».

مهم : الوبكرة رضى الله عند بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قربايا والدين كى نافرانى ك علوه أكر الله عليه وسلم ن قربايا والدين كى نافرانى كا علاوه أكر الله عليه و سبحى كناموں كو معاف كر سكا سب والدين كے نافران كو موت سے پہلے دنيا كى زندگى بيس عن الله عن ا

وضاحت : اس مدے کی سند بی بکار بن عبدالعزیز رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا مخداس تنقیح الرواق جلدس مغداس) تنقیخ الرواق جلدس مغداس)

٤٩٤٦ - (٣٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وحَقُّ كَبِيْرِ الْانْحَوَةِ عَلَى صَعْدِ مِمْ حَوَّ الْوَالَـد عَلَى زَلَيْهِ ﴿ وَأَى الْمَنْهُ فِي الْاَحَادِيْثَ الْحَادِيْنَ الْحَدْمَةُ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ﴾.
 الْخَمْمَةُ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ﴾.

۱۳۹۳۹: سعید بن عَاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے اور برے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پر اتنا بی حق ہے جس قدر کہ والدین کا اولاد پر حق ہے (بیق شُعَبِ الْاِنْحَان) وضاحت : اس حدیث کی سند میں واقدی راوی ضیف ہے (ا تضعفاء الصفیر ۱۳۳۳) المجروحین جلد مفید ۲۹۰ تاریخ بغداد جلد معنی تنافیخ الرواۃ جلد مفید ۱۳۳۳ مفید ۱۳۸۳ مفید ۱۳۸۳)

# بابُ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلَقِ (الله كى مخلوق سے شفقت كرنا اور أن پر ترس كھانا)

#### ٱلْفَصَلُ الْاَوَّلُ

١٩٤٧ - (١) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# پہلی نصل

ے سہم : ﴿ جَرِئرِ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اللہ تعالی اس محض پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا (بخاری مسلم)

٢٩٤٨ ـ (٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَ آغْرَابِئَ اِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰهُ فَقَالَ: اتُقَبِّلُوْنَ الطِّبِيُّتِانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ آمُلِكُ لَكَ آنُ نَـزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِـكَ الرَّحْمَةَ؟». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۳۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک دہماتی نبی صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'، اس کے آب عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک دہماتی ہو؟ ہم تو نمیں لیتے (اس کی سے بات من کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میرے بس میں نمیں (کہ تیرے دل میں رحم ڈالوں) (بخاری'مسلم)

٤٩٤٩ \_ (٣) وَعَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَاةٌ وَمَعَهَا الْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُنِيْ، فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَاعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَّمَتُهَا بَيْنَ الْبَنَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَحَدُثْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ الْبَتْلِي مِنُ هذهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَهُ فَنْ كُنَّ لَهُ مِنْ النَّالِةِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَهُ فَنْ كُنْ لَهُ مِنْ النَّالِةِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاحْسَنَ اللَهُ فَنْ كُنْ لَهُ مِنْ النَّالِةِ . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

سوم الله عن الله عنها بيان كرتى بيل كه ميرك باس ايك مورت آلى اس ك مائد اس كى دو يشيال محمد و بيا الله عنه الله عنها بيان كرتى بيل كه ميرك باس مرف ايك مجود محمد من في ده اس كو دي بينانيد اس ك اس ايك مجود كو ابى دونول بينيول كه درميان النيم كرديا ادر خود اس سے نه كھايا اس

کے بعد وہ کمڑی ہوئی اور باہر چلی گئی (اِس دوران) نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ کو ساری بات بتائی آپ نے آپ کو ساری بات بتائی آپ نے فربایا ، جس محض کی صرف بٹیاں ہوں اور زہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے تو وہ اس کے لئے دوزخ سے رکاوٹ بنیں گی (بخاری مسلم)

• ٤٩٥٠ ـ (٤) وَعَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ عَالَ – جَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنَا وَهُوَ هٰكَذَا» وَضَمَّ آصَابِعَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

مهه : انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو مخص وو لڑکیوں کی کفالت کرتا رہا بیاں تک که وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے ون میں اور وہ مخص اس طرح آئیں مے اور آپ نے اکلیوں کو طاکر اشارہ کیا (مسلم)

١٩٥١ - (٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّاعِيْ عَلَى اللهُ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فَلَى: «كَالْقَاشِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتِرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْتِرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْتِلُونِ عَلَيْهِ.

سور الدوس الله عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والد (اوی کتا ہے میرا کہ خیال رکھنے والد (او اب میں) اس محض کی طرح ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں جماد کرتا ہے اور راوی کتا ہے میرا خیال ہے آپ نے قربایا کہ وہ اس محض کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے سستی فیس کرتا اور دین کو روزہ رکھتا ہے افطار فیس کرتا (بخاری مسلم)

٢ ٩٥٦ - (٦) وَعَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَآنَا وَكَافِلُ اللهِ ﷺ: وَآنَا وَكَافِلُ النَّبِيْمِ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ —، فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَآشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. وَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۹۵۲: سَمُل بن سَعُد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ بیٹیم اس کا رشتہ دار ہویا اجنبی جنت میں اس طرح موں سے اور آپ نے انگشت شمادت اور درمیانی انگی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فرق کیا (بخاری)

٤٩٥٣ ـ (٧) وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُهُهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً — تَذَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
 لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

سودہ : تعمان بن بَشِر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا کم ایمانداروں کو موسل درم کرنے مجتب اور شفقت کرنے کے لحاظ سے ایک جسم کی ماند یاؤ سے کہ جب (جسم کا) کوئی عضو

بار ہو آ ہے آو اس کی وجہ سے تمام جم بیدار رہتا ہے اور بخار میں جلا ہو آ ہے (بخاری مسلم)

٤٩٥٤ ــ (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ ، اِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ إِشْتَكَىٰ كُلَّهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مهده: لُغَان بن بَشِرَ رضى الله عنما بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا منام الحا الدار الك محض كى مائد بين أكر اس كى آكمه جى درد ہوتا ہے تو اس كا تمام جم تطيف محسوس كرتا ہے اور أكر اس كے مرجى ورد ہوتا ہے تو اس كا تمام جم تكليف محسوس كرتا ہے (مسلم)

١٩٥٥ ـ (٩) **وَهَنُ** اَبِي مُوسَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبُكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۹۵۵: ابو مُوی آشیری رضی اللہ عند نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ایماندار (دوسرے) ایماندار کے لئے ممارت کی ماند ہے کویا ممارت کے ایک حقے نے دوسرے حقے کو مضبوط کیا ہوا ہے بعد ازاں آپ نے اپنی الکیوں کو ایک دوسری میں داخل کیا (بخاری مسلم)

١٩٥٦ - (١٠) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ، اَنَّهُ كَانَ إِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: وإشْفَعُوّا فَلُتُوْجَرُوْا وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءٍ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۵۹: ابو مُوی آفغری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سائل یا ضرورت مند آآ تو آپ فرماتے کہ (اس کے لئے) سفارش کو مجسیں ٹواب ملے گا اور اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے فیملہ کرآ ہے یعنی میرا رہا یا نہ دینا سب اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے۔
(بخاری مسلم)

٤٩٥٧ ـ (١١) **وَعَنُ** اَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْصُرُ آخَاكَ ظَالِماً أَوْمَظْلُوْماً». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَنْصُرُهُ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ طَالِماً؟ قَالَ: «تَمْتَعُهُ مِنَ الظَّلُم، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۵۵: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اپ بھائی کی مد کرخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک محض نے دریافت کیا (جب) وہ مظلوم ہوگا تو میں اس کی مد کردں گا (اگر) وہ ظالم ہو قرمی اس کی مد کردں؟ آپ نے فرمایا 'آپ آپ آگ ظلم سے دد کیس یمی اس کی مد کرتا ہے (بخاری مسلم)

٤٩٥٨ ـ (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ٱلْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسُلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُعْلَلِمُهُ — ، وُمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ يُفِى حَاجَتِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسُلِمٍ كُزُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسُلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ

الُفِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۵۸: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان مسلمان کا ہوائی سلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کی مد چھوڑے اور جو فض اپنے (مسلمان) ہمائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو فض کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرائے گا اور جو فخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرائے گا اور جو فخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا (بخاری مسلم)

۳۹۵۹: ابوہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہو اللہ علیہ وسلم نے فرایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے نہ اس کی مد چھوڑے اور نہ بی اسے حقیر سمجے۔ تقویٰ کا مقام یمال (دل میں) ہے آپ نے سینے کی جانب تین بار اشارہ کیا (اور فرایا) کمی شخص کے لئے کی برائی کانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجے ، ہرمسلمان پر دومرے مسلمان کا خون کال اور عزت حرام ہے (مسلم)

١٩٦٠ - (١٤) وَمَنُ عَيَّاضِ بُنِ حِمَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 وَاهُلُ الْجَنَةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلطانٍ مُقَدِيظٌ مُتَصَدِقٌ مُونَقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي وَمُسُلِم، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَآهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: اَلضَّعِيْفُ الَّذِي لَا زَبُرَ لَهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُونَ آهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمْعٌ وَإِنْ دَقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا يَخْفَى لَهُ طَمْعٌ وَإِنْ دَقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ البُخُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۱۹۹۹: میاض بن جمار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا 'جنت کے حقدار تین فض ہیں (پلا) وہ صاحبِ اقدار جو عاول ہے صدقہ کرنے والا ہے جے نیک کامول کی توثق وی گئ ہے اور (دو سرا) وہ فخص جو رحم ول ہے اس کا ول ہر قربی رشتہ وار اور مسلمان کے لئے فرم ہے اور (تیمرا) وہ فخص جو حرام اور سوال سے بچتا ہے اہل ومیال والا ہے۔ نیز (آپ نے قربایا) جنتی پانچ لوگ ہیں (پلا) وہ محزور فخض جس کی کوئی رائے نہیں ہے جو تم میں بیچے گئے والا ہے (لین خاوم ہے) ایسے لوگ بیوی اور مال کے خواہاں نہیں ہوتے اور (دو سرا) وہ خائن جس کا لالج مختی نہیں ہے اگرچہ معمولی چیز ہو اور وہ پھر ہمی خیانت کرتا ہے اور (تیمرا) وہ فض جو شام تیرے اہل اور جیرے مال کے بارے میں تھے وسوکہ دیتا ہے اور (جوتا) آپ نے بخیل یا وہ فض جو میم و شام تیرے اہل اور جیرے مال کے بارے میں تھے وسوکہ دیتا ہے اور (جوتا) آپ نے بخیل یا

كذّاب كا ذكر كيا اور (بانجوال) وہ بد فلل جو كثرت كے ساتھ فش باتيں كرتا ہے (مسلم)

إِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَالَّذِي نَفْسِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِى إِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۳۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس ذات کی فتم جس کے باتھ میں میری جان ہے کوئی مخص اس وقت تک (کامل) ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز محبوب نہ جانے جو وہ اپنے لیے محبوب جانتا ہے (بخاری مسلم)

١٩٦٢ - (١٦) **وَهَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: وَاللّهِ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ مَوْاللّهَهُ.... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی متم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم! ایماندار نہیں ہے اللہ کی فتم! ایماندار نہیں ہے اللہ کے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! کون ایماندار نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ، وہ مخص جس کا پڑوی اس کے فتوں سے امن میں نہیں ہے (مخاری مسلم)

٢٩٦٣ ـ (١٧) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ ﴾ \_ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۹۹۳: انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محض جنّے میں واضل منیں ہو سکتا جس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے (مسلم)

ِ ١٩٦٤ ــ (١٨) **وَعَنُ** عَاثِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَازَالَ جِبْرَثِيلُ— يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورِّثُهُ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۷۳: عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جرا کیل ا پروی کے بارے میں بیشہ مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ وہ اسے ضرور وارث بنائیں مے (بخاری مسلم)

١٩٦٥ ـ (١٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا كُنتُكُمْ ثَلَاثَةُ فَـلاَ يَتَنَاجِلى — اِثْنَـان دُوُنَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِـالنَّاسِ، مِنْ ٱلجُـلِ أَنْ يَحُرُّنَهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ۳۹۱۵: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم یمی اللہ عنم تمن مخص موجود ہوں تو (ان میں سے) دو مخص تیرے کو چموڑ کر آپس میں سرکوشی نہ کریں جب تک کہ اور لوگ نہ آ جائیں اس لئے کہ تیرے مخص کو اس سے غم لاحق ہوگا (بخاری مسلم)

٢٩٦٦ - (٢٠) وَعَنُ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: واَلدَّيْنُ النَّصِيْحَةُ الْمَسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمُهُ. النَّصِيْحَةُ الْمَسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمُهُ. وَلِرَسُوْلِهِ وَلِآئِمَّةِ الْمَسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمُهُ. وَلِرَسُوْلِهِ وَلِآئِمَةِ الْمَسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمُهُ. وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٢٦: بَتَيْمُ وَارِیُ رضی الله عند بيان كرتے بيں نبی صلی الله عليه وسلم في تين بار فرمايا وين خيرخوای كا نام بـ بم في دريافت كيا كس كے لئے؟ آپ في فرمايا الله پاك كے لئے اس كى كتاب كے سلت اس كے تيفير كے لئے "مسلمان خلفاء كے لئے اور عام مسلمانوں كے لئے (مسلم)

٢٩٦٧ ـ (٢١) وَهَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ إقام الصَّلَاةِ، وَايْنَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۱۷: تجریر بن عبداللہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، ذکواۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخوای کرنے پر بیعت کی (بخاری، مسلم)

#### الْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٩٦٨ ــ (٢٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّــادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ يَقَوْلُ: وَلَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الاَّ مِنْ شَقِيٍّ؛ . . . رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ

# دوسری فصل

۳۹۱۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ابوالقاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے فرمایا ' رحمت تو صرف بد بخت انسان سے چین کی جاتی ہے (احمد ' ترفری)

٤٩٦٩ – (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ ورَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ، إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْآرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رَوَاهُ آبُورُ
 دَاؤدَ، وَالتِرْمِذِئُ.

واله والله عبدالله بن عُرَوض الله عنما بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا وحم كرف والول بر الله رحم كرا من مرائد رحم كرا من من الل نين بر رحم كرو آسان والاتم بر رحم كرد كا (ابوداؤد تندي)

١٩٧٠ - (٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْخَمُ صَغِيْرَنَا، وَلَمْ يُوَقِّرُ كَبِّيْرَنَا، وَيَامُو بِالْمَعُرُوْفِ، وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .
 التَرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۳۹۷۰: این عباس رسی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا وہ مخص ہم میں الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کو جنس کرتا اور سے جنس کرتا اور برائی سے جنس روکا (ترفری) امام ترفری نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ : ا

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایث بن ابی سلیم رادی منظم نید ہے (البل و معرفة الرّبال جلدا صفحه ۳۸۹ تقریبُ الرّبال جلدا صفحه ۳۸۹ تقریبُ الرّبان جلد منفه ۱۳۸۷ تنفیخ الرواة جلد منفه ۱۳۸۵ منفره ۳۳۸ منفره ۱۳۸۷ منفره ۱۳۸۸ منفره از ۱۳۸۸ منفره از

٢٩٧١ ـ (٢٥) وَهَنْ انْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا اَكُرَمَ شَاتُ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ تُكُرِمُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

اسمه : انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، جو نوجوان کمی بو رُسے انسان کی اس کے عمر رسیدہ ہونے کے وقت ایسے انسان کی اس کے عمر رسیدہ ہونے کے وقت ایسے مخض کو مقرد فربائے گا جو اس کی عزت کرے گا (ترذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (تنفیعُ الرواۃ جلد سمنیہ ۳۳۵ سکٹوۃ علامہ البانی جلد س منیہ ۳۸۷ منفیہ ۳۸۷ منفیہ م ضعیف ترزی منفہ ۲۲۷)

٢٩٧٢ - (٢٦) **وَعَنْ** آبِيْ مُوْسَى، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَانَّ مِنْ اِجْلَالِ اللهِ اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِئِ فِيْهِ وَلَا الْجَافِئِ عَسْهُ، وَاِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوْدُ، وَالْبَيْهَةِئُ فِئ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

سعد الله على الله على الله عند بران كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ورج ويل المور الله يأك كا الله على عظمت بين سع بين مسلمان كى عرّت كرنا الله على عرّت كرنا جو قرآن يأك كا عافظ ہے وہ نہ اس ميں غلو كرنا ہے اور نہ (علاوت سے) إمراض كرنا ہے اور عادل بادشاه كى عرّت كرنا۔ عافظ ہے وہ نہ اس ميں غلو كرنا ہے اور نہ (علاوت سے) إمراض كرنا ہے اور عادل بادشاه كى عرّت كرنا۔

﴿ ٤٩٧٣ - (٢٧) **وَهَنُ** اَمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وخَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسُلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُخْسَنُ اِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسُلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

سام او بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مسلمانوں میں بمتر کھر وہ ہے جس میں بیتم رہتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بُرا کمروہ ہے جس میں بیتم رہتا ہے اور اس کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہے (ابنِ ماجہ) وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدے کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ابنِ ماجہ صفحہ ۲۹۷) احادیث ضیفہ علامہ البانی مدیث نمبرے ۱۲۳۳)

مَّوْمَ وَمَنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَسَحَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ اَحْسَنَ اللهُ رَاسَ يَتِيْمُ لَمْ يَمْسَحُهُ إِلَّا لِلهِ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نَمُرُ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ ، وَمَنْ اَحْسَنَ اللهُ يَتَيْمُ إِلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

سرم الله المرائم رضى الله عند بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، و هف يتيم كم مر ر مرف الله عليه وسلم كے فرايا ، و هف يتيم كم مر مرف الله پاك كى رضا كے لئے ہاتھ كيرنا ہے تو اس كے لئے ہراس بال كے بدلے جس پر سے اس كا ہاتھ مزرا ہے نيكياں فبت ہوں كى اور جو هف كى يتيم لؤكى يا يتيم لؤكے كے ساتھ احسان كرتا ہے تو بى اور وہ جنت ميں ان دو الكيوں كى طرح ہوں كے اور آپ نے اپنى دونوں الكيوں كو طاكر اشاره كيا (احمد عندى) امام ترذي نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے۔

۱۹ مدن علی مدیث عابت ورجہ ضعف ب اس کی سند میں عبید الله علی بن بزید اور قاسم بن عبدالرحمان ایسے رادی ہیں جنوں نے حدیث کو وضع کیا ہے (میزانُ الاعتدال جلد مفدا و جلد ۳۳ مفدست مقریبُ التهزیب جلد اصفی ۱۹ مند الرواة جلد مسفد ۳۳۵)

وَمِنَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَمَنْ آوَى يَتِيما إلى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ آوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةُ آلْبَتَّةَ، إِلَّا آنُ يَعْمَلَ ذَنْباً لَا يُغْفَرُ ... وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتِ آوُ مِثْلَهُنَّ مِنُ الْاَحْوَاتِ فَادَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَى يُغْنِيَهِنَّ اللهُ آوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إَوَالْمَنتَيْنِ؟ قَالَ: و وَ اثْنَتَيْنِ، حَتَى يُغْنِيَهِنَّ اللهُ آوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّة ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِوَالْمَنْتُنِ؟ قَالَ: و وَ اثْنَتَيْنِ، حَتَى لَوْ قَالُوا: آوُ وَاحِلَةً ؟ اللهَ اللهِ إِوَالْمَنتَيْنِ؟ قَالَ: وَ وَالْمَنْتُ لِلَهُ اللهِ إِوَمَا كَرِيْمَتَنُهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، قِيلً : يَا رَسُولَ اللهِ إِوَمَا كَرِيْمَتَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، قِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِوَمَا كَرِيْمَتَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، قِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِومَا كَرِيْمَتَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، قِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِومَا كَرِيمَتْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، قِيلًا: يَا رَسُولَ اللهِ إِومَا كَرِيْمَتَنْهُ وَ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللله

۱۹۵۵ این مباس رسی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ہو فض کمی بیتم کو اپنے کھانے اور پینے میں شرک کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے لائی طور پر جنت واجب کر وتا ہے البتہ اگر وہ کوئی ایسا گاہ کرے جو قابل معانی نہیں اور جو فض تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرتا ہے 'انہیں اوب سکھا تا ہے اور ان پر شفقت کرتا ہے بمال تک کہ اللہ پاک ان کو خود کفیل بنا ویتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے جنت واجب کر ویتا ہے۔ ایک فض نے وریافت کیا کیا دو بھی؟ آپ نے قربایا 'بال! دو بھی۔ یمال تک کہ اگر وہ کمی دویات کیا گیا دو بھی کہ ویتے اور جس مخص کی دو بیاری چیزوں کو اللہ پاک لے جاسے وہ

جنت كا متحق مو آ ہے۔ آپ سے دریافت كيا كيا الله كے رسول! وہ دد محبوب چين كيا بير؟ آپ نے فرمايا ، ددنوں آئسيں بين (شرحُ السُّنَّ)

٢٩٧٦ ــ (٣٠) **وَهَنُ** جَابِرِ بْنِ سُمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَانُ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدُّقَ بِصَاعِ ». رَوُاهُ التِرْمِـذِيُّ، وَقَالَ: هـٰـذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ، وَنَاصِحُ الرَّاوِيُ لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِّيْثِ بِالْقَوِيّ.

٣٩٤٦: جَابِر بِن سُمُوهُ رَمَى الله عنه بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كوئى هخص الى الله اولاد كو ادب سكھائے تو يہ اس كے لئے اس سے بمتر ہے كه وہ ايك صاع صدقہ كرے (ترذى) امام ترذى آئے اس حدیث كو غریب قرار دیا ہے نیز ناصح رادى محد مین كے زديك قوى نہيں ہے۔

وضاحت : ي مدعث سند ك لحاظ ع قابل استدلال سيس ب (تنبقع الرواة جلد م مني ٢٠٠١)

٢٩٧٧ ــ (٣١) **وَهَنُ** اَيَوُبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ جَدِّم، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَحَلَ — وَالِدَّ وَلَدَهُ مِنْ نُحُلِ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَب الْإِينَمَانِ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا عِنْدِیْ حَدِیْثٌ مُرْسَلٌ.

٢٩٧٤: اليوب بن موى الي والدس وه الي وادا سے بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا والد الله عليه وسلم في فرايا والد الى ادار الم ترزي فرايا والد الى ادار الم ترزي في اس مدے كو مُرْسَل قرار ديا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عامر بن ابی عامر خراز راوی سنی الحفظ ہے ہی مدیث مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ عایت ورجہ ضعیف بھی ہے (میزانُ الاعتدال جلد مفره سنده مناقع عالت ورجہ ضعیف بھی ہے (میزانُ الاعتدال جلد مفره سنده مناقع عالت ورجہ ضعیف بھی ہے (میزانُ الاعتدال جلد م

٤٩٧٨ - (٣٢) وَعَنْ عَـوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاَنَا وَامْرَأَةُ سَفْعَاءُ اللَّخَدْيْنِ — كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَ اَوْمَا يَزِيْدُ بْنُ ذَرِيْعِ إِلَى الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَابَةِ وَإِمْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا —، ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَىٰ يَتَامَاهَا حَتَىٰ بَانُوا — أَوْ مَاتُوْاً». رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد.

۸۹۷۸: عوف بن مالک اُ جمعی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے رفساروں کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے قیامت کے دن ان دد (الکیوں) کی طرح ہوں مے اور بزید بن فریع راوی نے ورمیانی انگی اور انگشت شادت کی جانب اشارہ کیا (اور کما کہ اس سے مُراد) الی عورت ہے جو بیوہ ہو چک ہوں ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹیم بچوں کی پرورش کے لئے روک رکھا یماں تک کہ دہ بیٹ ہو گئے یا فوت ہو مجئے (ابوداؤد)

وضاحت : یه مدیث ضعیف مونے کے ساتھ ساتھ منقطع مجی ب (تنقیع الرواة جلد مسل ساتھ ساتھ

٤٩٧٩ - (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ومَنْ كَانَتُ لَهُ انتُى فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَغْنِى الذَّكُورَ - اَدْ خَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ».
 وَاهُ أَنهُ دُاوْدَ.

929، ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص کے ہال اور کی پیدا ہوئی اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا اور اس کو ذلت کے ساتھ نہیں رکھا (اور) نہ لڑکول کو اس پر ترجح دی تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا (ابوداؤد)

٤٩٨٠ - (٣٤) وَعَنْ آنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: ومَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ آخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ نَصْرِهُ فَنَصَرَهُ؛ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ نَصْرِهِ؛ آذَرَكَهُ اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. — رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ.

۳۹۸۰: الن رضی الله عند الى صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا ، جس مخص کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو اور وہ اس کی مد کرنے پر قدرت رکھتا ہو ادر اس نے اس کی مد کی تو اللہ پاک ونیا اور آخرت ہیں اس کی مد فربائے گا لیکن اگر اس نے اسکی مدد نہ کی جبکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر تھا تو اللہ پاک اس کو اس کی وجہ سے ونیا اور آخرت ہیں سزا دے گا (شرخ النہ )

٤٩٨١ - (٣٥) وَعَنْ اَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَمَنْ ذَبُ عَنْ لَحْم ِ اَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ \_ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ اَنْ يُغْتِقَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى وَشُعَب الْإِيْمَانِ».
 وَشُعَب الْإِيْمَانِ».

۱۹۹۸: اسام بنت بند رمنی الله عنها بیان کرتی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو مخص اپنے ممال کی فیبت من کراس کی فیر ما مری بی دافعت کرتا ہے تو الله پاک پر لازم ہو گاکہ اسے دونے سے دہائی مطا
فرائیس (بیمتی شعب الایمان)

٢٩٨٢ - (٣٦) وَعَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
ومَا مِنْ مُسْلِم يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ آخِيْهِ إِلَّا كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ آنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ. ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَّةِ عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَّةِ عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَّةِ عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَّةِ عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَةِ عَلَيْنَا فَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ - . رَوَاهُ فِي (شَرُحِ السُّنَةِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

۱۹۸۸ : اَبُوالدَّرُوَاء رضى الله عند ميان كرتے بين بين في سے وسولُ الله صلى الله طيه وسلم سے سنا آپ كے فرمايا ، جو سلمان اپنے بيمائى كى مزت كى دافعت كرنا ب قو الله پاك بر لازم مو كاك وہ قيامت كے دن اس سے

جنم کی آات کو دور فرمائیں پھریہ آیت تلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اور ایمانداروں کی مدہم پر لازم متی" (شرخ النیز)

٢٩٨٣ - (٣٧) وَمَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِىّ ﷺ قَالَ: وَمَا مِنِ امْرِىمُ مُسُلِمُ يَخُذُلُ امْرَأَ مُسُلِماً فِي مَوْضِع يُسُتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُسْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلَّا خَذَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَوْضِع يُسُتَقَصُ [فيهِ] - مِنْ فَيْ مَوْضِع يُسُتَقَصُ [فيهِ] - مِنْ عِرْضِه وَيُسْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرُمَتِهِ اِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيْهِ نَصْرَتُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

۳۹۸۳: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فربایا اگر کوئی مسلمان کمی و سرے مسلمان کی الله علیہ وسلم نے فربایا اگر کوئی مسلمان کی جائی ہے تو الله مسلمان کی ایسے موقع پر مدو نہیں کرنا جال اس کی غرمت پال ہوتی ہو گا اور اگر مسلمان کمی و سرے مسلمان کی باک اس کی مدو ایسے مقام میں نہیں فربائے گا جال وہ مدکا عمان کی حرّمت پال ہوتی ہے تو الله پاک ایسے مقام میں اس کی مدد فرائیں سے جال وہ مدکا طالب ہوگا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سند میں اساعیل بن بثیر رادی مجول ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۱۲۲۳ تنقیع الرواۃ جلد المغیر الاعتدال جلدا صفحہ ۱۲۲۳ تنقیع الرواۃ جلد المغیر المعند الرواۃ جلد المغیر المعند الرواۃ جلد المغیر المعند المع

٢٩٨٤ ـ (٣٨) **وَعَنْ** عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ زَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ رَائى عَوْرَةُ فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ آخْيَا مَوْءُودَةً أَ. رَوَاهُ آخْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

۳۹۸۳: مُعْبَدِ بِن عَامِر رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جس مخص في الله عب كى عيب ويك الله والله والله والله مخص كى مائد ب جس في الله والله وال

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے' ان الفاظ کے ساتھ یہ مدیث ابوداؤد میں بھی ہے۔ (مکلوۃ علآمہ آلیانی جلدس صفحہ ۱۳۹۰)

د ٢٩٨٥ ـ (٣٩) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ آحَدَكُمُ مُرْآة أَخِيْهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ آذَى فَلْيُمِطْ عَنْهُ ، — رَوَاهُ التَّرِمِيذِيُ وَضَعَّفَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِابِينَ دَاوَدَ: وَآلُمُوْمِنُ مِرْآة الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ آخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيَّعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَاهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيَّعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَاهُ ).

۳۹۸۵: ابوہریرہ رشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کالشبہ تم میں سے ہر آوی اپنے بمائی کے لئے آئینہ ب آگر اس میں کہی جیب کو ویکھے تو دہ اس سے ددر کرے (ترفری) الم ترفری نے

مدے کو ضعیف قرار ویا ہے اور اس کی ایک اور روایت ابوداؤد بیں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن کا آئینہ ہے اور مومن کا بھائی ہے دور اس کی فیرماضری بین اس کی بوری بوری مد کرے۔ مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس سے اس کے نقصان کو روکے اور اس کی فیرماضری بین اس کی بوری بوری مد

وضاحت : بیر مدیث ضعف ہے اس کی سند میں بجی بن عبید الله راوی ضعف اور اس کا والد عبید الله فیر معروف ہے نیز ووسری مدیث بھی ضعف ہے (میزانُ الاعتدال جلدم ملی ۱۳۵۳ میں معروف ہے نیز ووسری مدیث بھی ضعف ہے (میزانُ الاعتدال جلدم ملی ۱۳۵۳ میں معروف ۱۳۵۳) تنقیحُ الرواة جلدم ملی ۱۳۳۷)

٤٩٨٦ - (٤٠) وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَنُ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللهُ مَلَكا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنُ رَمِى مُسْلِماً بِشَىءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ آبَوُ دَاؤدَ.

۳۹۸۱: مُعَاذين انس رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، و مخص كى مومن كى كى منافق كے مقابله بيں حالت كرنا ہے تو الله پاك ايبا فرشتہ بيعج كا جو اس كے جم كو قيامت كے دن دونے كى اگل سے محفوظ رکھ كا اور جو مخص كى مسلمان كو كى عيب كے ساتھ مشم كرنا ہے (اور) اس كا اراده اس كو بدنام كرنے كا ہے تو الله پاك دونے كے بل پر اس كو روك دے كا يمال تك كه وه اپنے اس كاناه سے صاف ہو جائے (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدعث کی سند میں سل بن معاذ راوی ضیف اور اساعیل بن یکی راوی مجمول ب (میزانُ الاعتدال جلد مخدسه) الاعتدال جلد مغدسه)

٤٩٨٧ ـ (٤١) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَيْرُ الْاَصْحَابِ عِبْدَ اللهِ خَيْرُمُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرَهُمْ لِجَارِهِ، رَوَّاهُ التِّرْمِذِينُ، وَالدَّارَمِيْ، وَقَالَ التِرْمِذِيْ: لَهٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبٌ.

۳۹۸۷: عبد الله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله پاک کے نزدیک بمترین پروی وہ ہے جو نزدیک بمترین پروی وہ ہے جو این بروی وہ ہے جو این پروی وہ ہے جو این بروی وہ ہے جو این بروی وہ ہے جو این بروی کے ساتھ بمتر رہے (ترفری) اور الم ترفری کے اس مدے کو حسن فریب قرار دیا ہے۔

١٩٨٨ - (٤٢) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِى أَنُ أَعْلَمَ إِذَا أَخْسَنْتَ أَوْ إِذَا أَسَاتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَإِذَا سَمِعْتُ مُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ جَيْرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ، وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ، وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ، وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ آسَاتُ ؛ فَقَدْ آسَاتُ ، وَاذَا اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

۳۹۸۸: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وروافت کیا اللہ کے رسول جمعے کیے معلوم ہو کہ میں نے نیکی کی ہے یا بدی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تو اللہ کے رسول جمعے کیے معلوم ہو کہ میں نے نیکی کی ہے یا بدی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تو ان سے کئے کہ تیرے پروی کمہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو واقعی تو نے غلط کام کیا ہے (ابن ماجہ)

٤٩٨٩ ـ (٤٣) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنْوَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمُ، رَوَاهُ آبُوُدَاؤد.

۳۹۸۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوکوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے فاظ سے سلوک کرد (ایوداؤد)

#### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

• ٤٩٩٠ - (٤٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ آبِى قُرَادَ، أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيُّ تَوَضَّا يَوْماً، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوْنِهِ. فَقَالَ لَمَمُ النَّبِيُ يَشِيُّ : «مَا يَحُمِلُكُمُ عَلَى هَذَا؟ ، قَالُوا : حُبُّ اللهِ وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبَّ اللهِ وَرَسُولُهُ فَلْيَصُدُقَ حَدِيْنَهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصُدُقَ حَدِيْنَهُ إِذَا حَدُّثَ، وَلْيُحُسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ .

#### تيسرى فصل

١٩٩١ - (٤٥) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اللهِ جَنْبِهِ اللهِ وَاهْمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي وَسُعَبِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

۳۹۹ : ابنِ عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا وہ عض مومن شیں جو سرمو کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلو میں بموکا رہے (بہتی شعب الایمان)

899 ۲ - (٤٦) وَعَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: یَا رَسُولَ اللهِ! اِنَّ فُلَانَةَ تُذُكّرُ مِنْ كَثُرَةِ صَلَاتِهَا وَصِیَامِهَا وَصِیَامِهَا وَصَدَقَیْهَا، غَیْرَ اَنَّهَا تُوْذِی جِیْرانَهَا بِلِسَانِهَا. قَالَ: وَهِی النَّارِهِ، قَالَ: یَارَسُولَ اللهِ! فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذُكّرُ قِلَةً صِیَامِهَا وَصَدَقَیْها وَصَلَاتِها، وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ فِی النَّارِهِ، قَالَ: وَمِی الْاَنْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ ۔، وَلَا تُوْذِی بِلِسَانِهَا جِیْرانَهَا قَالَ: وَهِی فِی الْجَنَّةِ، رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَیْهَا فِی الْبَیْهَا فِی الْجَنَّةِ، وَالْمَانِهِ، وَالْبَیْهَا فِی الْبَیْهَا فِی الْجَنَّةِ فِی وَلَا تُوْذِی بِلِسَانِهَا جِیْرَانَهَا قَالَ: وَهِی قَالَ اللهِ الْجَنَّةِ، وَالْمَانِهِ، وَالْبَیْهَا فِی الْبَیْمَانِهِ، وَالْبَیْهَا فَالَ: وَهِی قَالَ: وَمِی الْجَنَّةِ فَیْ وَشُعْبَ الْایْمَانِهِ، وَلَا تُوْفِی بِلِسَانِهَا جِیْرَانَهَا قَالَ: وَهِی قَالَ اللهِ الْمُرْبِعِی اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

۳۹۹۳: ابو بریرہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عنص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! فلال عورت کے بارے میں چہا ہے کہ وہ کثری کے ساتھ نوا فل اوا کرتی ہے افلی روزے رکھتی ہے اور نفلی صدقہ کرتی ہے البت زبان سے ایخ پڑوسیوں کو تکلیف پنچاتی ہے۔ آپ نے فرایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس عنص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! فلال عورت کے بارے میں چہا ہے کہ وہ نفلی روزے کم رکھتی ہے انفلی صدقہ کم ویتی ہے اور نوا فل کم پڑھتی ہے مرف پنیر کے کلاوں کا صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دی ۔ آپ نے فرایا وہ جنت میں ہے (احر، بہتی شعب الائمان)

٢٩٩٣ ـ (٤٧) وَعَفْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسَ جَلُوسُ فَقَالَ: وَالَا اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسَ جَلُوسُ فَقَالَ: وَالَا أَخْبِرُكُمُ مِنْ شَرِّكُمُ مِنْ شَرِّكُمُ ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُّلُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! آخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ: وَخَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرُّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ، وَقَالَ: وَخَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجِلَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ لِيَرْمِيذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ القِرْمِيذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرِّفَا وَلَا يُولِمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُؤْمِنُ مَالُولُ اللَّهُ وَلَا يُولُولُونُ مِنْ مُنْ مُرَادِينَ وَالْمَالِقُولُ اللّهِ وَمِنْ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهُ وَلَا يَوْمَ اللّهُ وَلَا يُولُولُونُ اللّهُ وَلَا يُولُولُونَ اللّهُ وَلَا يَوْمُ اللّهُ وَلَا يُولُولُونُ وَلَا يُولُولُونُ مِنْ وَلَا يُولُولُونُ اللّهُ وَلَا يُولُولُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْهُ وَلَا يُولُولُونُ اللّهُ وَلَا يُولُولُونُ اللّهُ وَلَا يُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يُؤْمِنُ وَاللّهُ ولَا يُؤْمُنُ مُنْ اللّهِ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سهه ۱۳۹۹: ابو برره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے لاگوں کے پاس کوئے ہوئے جو بیٹے ہوئے تئے آپ نے ان سے فربایا میں حبیس نہ بتاؤں کہ تم میں بمتر کون ادر بد رَ کون ہیں؟ (راوی نے بیان کیا کہ) لوگ فاموش رہے۔ آپ نے یہ کلمات تین بار دہرائے۔ ایک مخص نے عرض کیا کیل نہیں اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے کون بمتر اور کون بد تر ہے؟ آپ نے فربایا وہ لوگ تم میں سے بہتر ہیں جن میں جنری اُمید کی جاتی ہے اور ان کے شرسے محفوظ رہا جا آ ہے اور وہ لوگ بد تر ہیں جن سے خبری اُمید نہیں اور نہ ان کے شرسے بچا جا سکتا ہے (ترقی) بینی شُعَبِ الا بحان)

١٩٩٤ ـ (٤٨) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَّ اللهَ تَعَالَى يَعُطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ تَعَالَىٰ قَسَّمَ بَيْنَكُمُ أَرُزَاقَكُمُ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُعُطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ

وَمَنْ لَا يُحِبُّ —، وَلَا يُعُطِي الدِّيْنَ اِلَّا مَنُ آحَبُّ فَمَنْ آعْطَاهُ اللهُ الدِّيْنَ فَقَدُ آحَبُه، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِيسَانَهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَىٰ يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، .

سبه الله تعالی نے تمارے درمیان الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا اس میں کچھ شبہ نمیں کہ الله تعالی نے تمارے درمیان تمارے رفق خمیں کہ الله تعالی دیا اس مخص کو دیا ہے جس طرح تمارے درمیان تمارے رفق کو تقسیم کر دیا ہے اس میں کچھ شبہ نمیں کہ الله تعالی دیا اس مخص کو دیا ہے جس کو اچھا سمجتا ہے اور اس مخص کو بھی دیا ہے جس کو وہ اچھا سمجتا ہے ہیں مخص کو بھی سمجتا ہے ہیں جس مخص کو الله تعالی نے دین (اسلام) کا عطیہ دیا اس کو الله نے اچھا سمجا۔ اس ذات کی قنم! جس کے پاتھ میں میری جان ہے کوئی مخص اس وقت سک مسلمان نمیں ہو تا جب سک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو جاتے اور اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہو تا در اس وقت سک مومن نمیں ہو تا جب سک کہ اس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نمیں ہوتا رائیان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں آبان بن اسحاق راوی لیّن الهدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحه ۵ تنقیعُ الرواة جلد معند ۳۲۹)

١٩٩٥ ـ (٤٩) وَعَنُ آبِيٰ هُرُيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ـ ﷺ قَالَ: وَالْمُؤْمِنُ مَا أَنْفُ وَلَا يُؤْلَفُ، رَوَاهُمَا آخْمَدُ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.
 مَأْلُفُ ـ وَلَا خَبْرَ فِيهُمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ، رَوَاهُمَا آخْمَدُ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

۳۹۹۵: ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مومن مجت کرتا ہے اور اس سے بھی مجت کرتا ہے اور اس محت کی جاتی اور اس سے بھی مجت کی جاتی ہے (احرا بہتی شُعَبِ الْإِنْمَان)

٢٩٩٦ ـ (٥٠) وَعَنُ أَنْسٍ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ قَضَى لِآحَدِ مِنْ أُمَّتِيْ حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يُسِرَّهُ بِهَا فَقَدُ سَرَّنِيْ ، وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللهَ ، وَمَنْ سَرَّ اللهَ آذْخَلُهُ اللهُ

٣٩٩١: انس رضى الله عند بيان كرتے إين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، جم محض في ميرى أمّت بين سے كى فض كى ضرورت كو پوراكيا ، وه اس طرح اس كو خوش كمنا چاہتا ہے تو اس في خوش كيا الله تعالى اور جس محض في الله تعالى الله تعالى

وضاحت : علامہ نامرُ الدِین البانی نے اس مدیث کی سد کو ضیف قرار رہا ہے (مکاؤہ طالمہ البانی جلد ۳ مؤسمین ١٩٩٧ ـ (٥١) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ اَغَاثَ مَلُهُوْفاً كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثاً وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةً ُفِيْهَا صَلاَحُ اَمْرِهِ كُلِّهِ، وَثِنْنَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ.

2012: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو مخص کمی معیبت ذوہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے تمتر (۵۳) مغفرتیں جبت فرما آ ہے ان میں سے ایک بی سے اس کے تمام معاملات ورست ہو جائیں کے اور باتی بمتر مغفرتیں قیامت کے دن اس کے ورجات کے حسول کا باعث ہوں گی (بیعتی شُخب الْاَیْمَان)

وضاحت ! یه مدیث ضعف ب عباد بن عبدالعمد رادی ب مردی اکثر احادیث موضوع بی (میزان الاعتدال جدا صفحه ۱۳۹۲) تنفیخ الرواة جلد صفحه ۱۳۳۹ مفره ۱۳۹۲)

١٩٩٨ ـ (٥٢) ٤٩٩٩ ـ (٥٣) <mark>وَصَنْهُ،</mark> وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُنَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَحْسَنَ اللهِ عَيَالِهِ». رَوَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ اللهِ عِيَالِهِ». رَوَى اللّهِ مَنْ أَحْسَنَ اللّهَ عَيَالِهِ». رَوَى اللّهِ مَنْ أَحْسَنَ اللّهَكَانَةَ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۹۹۸: ۱۹۹۹: انس اور عبد الله (بنُ مسعود) رضى الله عنما بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في درايا علوق الله كا درايا علوق الله كا درايا علوق الله كا حيال كے ساتھ اچھا بر آذكر آ ب وربيق شعب الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بوسف بن عطیہ مفار رادی متردک الدیث ہے (الباریخ الکیر جلد ۸ صفحہ۳۲۳ تقریبُ التبذیب جلد۲ صفحہ۱۳۸ تنفیخ الرواۃ جلد۳ صفحہ۳۳۰ سککوۃ علاّمہ البانی جلد۳ صفحہ۳۹۳)

٠٠٠٠ (٥٤) **وَعَنُ** عُفْبَةً بُنِ عَامِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَاوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْفِيّامَةِ جَارَانِهِ، ـــــرَوَاهُ اَحْمَدُ.

وضاحت : تامت کے روز جن چزوں کا پہلے کیل فیملہ ہو گا ان میں پروسیوں کے ایک دوسرے پر حقق شام ہوں مے (واللہ اعلم)

٠٠١ - (٥٥) **وَعَنُ** اَبِي هُرُيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسُوَةً قَلْبِهِ نَتَالَ: وامْسَحُ رَأْسَ الْبَتِيْمِ، وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ.

ابوہرو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک عض نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ول کی قساوت اللہ اللہ علیہ وسلم سے اپنے ول کی قساوت لی۔ آپ نے فرایا میں میں کے سرر ہاتھ چھراور سکین کو کھانا کھلا (احم)

٥٠٠٢ (٥٦) وَعَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّيِّ ﷺ قَالَ: وآلَا أَدُلُكُمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّيِّ ﷺ قَالَ: وآلَا أَدُلُكُمُ عَلَى الْفَصَلِ الصَدَقَةِ ؟ اِبْنَتُكَ مَرُدُوْدَةً اِلنِّكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِب غَيْرُكَ، \_\_\_ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

# باَبُ الْحُبِّ فِى اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ (الله كے لئے كى سے محبت كرنا اور الله كى جانب سے بندے سے محبت) الله كى جانب سے بندے سے محبت) الله كى جانب سے بندے سے محبت)

# پہلی فصل

سموں : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا 'ارداح مخلف حتم کے الکر ہیں ، ہو اُرداح متعارف ہوتے ہیں) دنیا ہی ان ہی انقاق ہو آ ، ہو اُرداح متعارف ہو تا ان ہی انقاق ہو آ ، ہو آ ہے اور جن میں آوائق جمیں ہو آ ان میں اِختااف ہو آ ہے (بخاری)

٤٠٠٥ - (٢) وَرَوَاهُ مُسُلِّمٌ عَنْ آيِيْ هُرَيْرَةً.

المسم: فغرمهم نے اس مدیث کو ابد بریرہ رضی الله عنی سے رادیت کیا ہے۔

٥٠٠٥ - (٣) وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: وإِنَّ اللهَ إِذَا احَبُّ عَبْداً دَعَا جِبْرَثِيْلَ - ، ثُمَّ يُنَادِئُ أَحَبُّ فُلَاناً فَاجَبُّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرَثِيْلُ - ، ثُمَّ يُنَادِئُ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَاجَبُوهُ، فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَاجَرِثِيْلُ - ، فَمُ يَنُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ - ، وَإِذَا اَبْعَضَ عَبُداً دَعَا جِبْرَثِيْلٍ - فَيَقُولُ: إِنِّى الْبَعِضُ فَلَاناً فَابْغِضُهُ فَلَاناً فَابْغِضُهُ . قَلَمُ السَّمَاءِ: إِنَ اللهَ يُبْغِضُ فَلَاناً فَابْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ . ثُمُّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضُوهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ . ثُمُّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْاَرْضِ - ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

2000: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلا شہہ جب اللہ پاک میں برے کو مجوب جانتے ہیں تو جرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں ' اسے تھم دیتے ہیں کہ میں فکال محف سے مجت کر تا ہوں تو بھی اس سے مجت کر رادی نے بیان کیا کہ (پھر) جرائیل علیہ السلام اس محف سے مجت کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلال محف سے مجت کرتا ہے تم بھی اس سے مجت کرتا ہے تم بھی اس سے مجت کرتا ہے تم بھی اس سے مجت کرتا ہوں والے اس سے مجت کرتے ہیں اس کے بعد زمین میں بھی اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے ادر جب اللہ پاک کسی بڑے کو برا جانتے ہیں تو جرائیل علیہ السلام کو بلا کر تھم دیتے ہیں کہ میں فلال محف کو بُرا جانو رادی نے بیان کیا چائیل علیہ السلام اُسے بُرا جانتے ہیں پھر آسان والوں جاتے ہیں کہ بی اس کو بُرا جانو رادی نے بیان کیا کہ لوگ میں منادی کرتے ہیں کہ رادی نے بیان کیا کہ لوگ اس کو بُرا جانے ہیں کہ رادی نے بیان کیا کہ لوگ اس کو بُرا جانے ہیں پھر ذمین والوں کے ولوں میں بھی اس کو مُرا جانو رادی نے بیان کیا کہ لوگ اس کو بُرا جانے ہیں پھر ذمین والوں کے ولوں میں بھی اس کو مُرا جانے ہیں جم دی جاتی ہے (مسلم)

٥٠٠٦ - (٤) وَمَغْهُ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ يَقُولُ يَــُومَ الْفِيَامَـةِ: أَيْنَ اللهَ يَقُولُ يَــُومَ الْفِيَامَـةِ: أَيْنَ المُتَحَاثُونَ بِجَلَالِيُ؟ اَلْيَوْمَ اُطِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّي، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۵۰۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' اس میں کچی شبہ نمیں کہ قیامت کے ون اللہ تعالی فرائے گا کہ میری تنظیم کی وجہ سے آپس میں مجتب کرنے والے کمال ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ (آج کے دن) میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نمیں (سلم)

٥٠٠٧ - (٥) وَعَفْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ آَحَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخُرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ — مَلَكاً قَالَ: إَيْنَ تَرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَحَا لِى فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا —؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ آئِنْ آخِبَتُهُ فِي اللهِ، قَالَ: فَاتِنَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ آحَبُكَ كَمَا آخَبَتُهُ فِيهِ عَنْ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۰۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عض کی دوسری بہتی میں ایٹ بعائی سے طاقات کرنے کو چلا تو اللہ پاک نے اس کے رائے پر آیک فرشتہ مقرد کر دیا اس نے پر چھا تو کمال

جا رہا ہے؟ اُس نے جواب رہا' میں اس بہتی میں اپنے بھائی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے دریافت کیا'
کیا تو اس کا سرپرست ہے کہ اس کی محمداشت کے لئے جا رہا ہے؟ اُس نے نئی میں جواب رہا اور کما' ہاں! اتن بات ہے کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے بتایا کہ میں تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ پاک بھی تھھ سے محبت کرتا ہے (مسلم)

٥٠٠٨ - (٦) وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَالنَّمِ ﷺ فَقَالَ: وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحْبُ وَمُا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ - ؟ فَقَالَ: وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحْبُ وَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۱۰۰۸: این مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اس نے وریافت کیا اس نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ اس مخص کے بارے میں کیا کتے ہیں جو ایسے لوگوں سے مجت کرآ ہے جن جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرایا 'آدی اس مخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرآ تھا۔ جن جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرایا 'آدی اس مخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرآ تھا۔ (بخاری مسلم)

٥٠٠٩ (٧) وَعَنْ آنَس رَضِى الله عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟
 قَالَ: وَوَيْلَكَ! وَمَا آغَدَدْتَ لَهَا؟ مَ قَالَ: مَا آغَدَدْتُ لَهَا إِلَّا آنِي ٱحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: وَآنُتَ مَعَ مَنْ آخَبَيْتَ». قَالَ آنَسُ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسُلِمِيْنَ فَرِحُوا بِشَى عَ بَعُدَ الْإِسُلَامِ فَرْحَهُمُ بَهَا ... مُتَفَقَى عَلَيْهِ.

مده: الن رضى الله عنه ميان كرتے بي كه ايك فض فے دريافت كيا الله كے دسول! قيامت كب الله كے دسول! قيامت كب بوگ؟ آپ فے فرمايا تجھ پر افسوس! تو فے قيامت كے لئے كيا تيارى كى ہے؟ اُس فے واب ديا ميں في قيامت كے لئے كيا تيارى كى ہے؟ اُس فے فرمايا تو اُس فخص كے لئے صرف به تيارى كى ہے كہ ميں الله اور اس كے دسول سے مجت كرتا ہوں۔ آپ فے فرمايا تو اُس فخص كے ساتھ ہو گاجس كے ساتھ تيرى محبت ہے۔ انس في بيان كيا ميں في مسلمانوں كو ديكھا كه وہ اسلام (لانے) كے بعد كسى بات پر انتے خوش نہيں ہوئے جت وہ اس بات پر خوش ہوئے (بخارى مسلم)

الْجَلِيسُ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَثَلُ الْجَلِيشِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيثِ الْ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا اَنْ يُحْدِقُ ثِيَابُكَ، يُحَذِيَكَ — وَامًّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً ؛ وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابُكَ، وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ وِيْحًا طَيِّبَةً ؛ وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابُكَ، وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ وِيْحًا خَيِيْنَةً ، ... مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۰۱۰: ابو مُوى اَفْعَرِى رضى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا البقے اور ثرے مائنی کی مثال اس محض کی ہے جو محتوری رکھنے والا ہے اور اس کی ہے جو بعثی میں (آگٹ) بمركانے والا ہے

پس ستوری والا یا تو بختے (بلا قیت) ستوری کا عطیہ دے یا تو اس سے ستوری خرید لے گا اور یا تو اس سے مُعمو خوشبو پائے گا۔ خوشبو پائے گا اور بھٹی میں پھونک مارلے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا وے گایا تو اس سے بد ہو پائے گا۔ (بخاری مسلم)

#### الفضل الثاني

١١ · ٥ - (٩) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِي ، وَالْمُتَزَاوِدِيْنَ فِي ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِي ، وَالْمُتَزَاوِدِيْنَ فِي ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِي ، وَالْمُتَزَاوِدِيْنَ فِي ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِي ، وَالْمُتَبَاذِيْنَ فِي ، وَوَاهُ مَالِكُ . وَفِي رِوَايَةِ التَّوْمِذِيّ ، قَالَ: ويَقُولُ الله تَعَالَى : الله تَعَالَى : الله مَنَابِرُ مِنْ بُوْدِ يَغْبِطُهُ مُ النَّبِيُونَ وَالشَّهَدَاءُ » .

# دومری فصل

۱۹۰۱: مُعاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا' الله پاک فرماتے ہیں کہ میری مجت ایسے لوگوں کے لئے قابت ہے جو میری وجہ سے مجت کرتے ہیں اور میری وجہ سے مل توجہ کرتے ہیں (مالک) میری وجہ سے مل توجہ کرتے ہیں (مالک) اور میری وجہ سے مل بیلے ہیں اور میری وجہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان اور میری تعظیم کے لئے جو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان اور میری تعظیم کے لئے جو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تو لوگ آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے لئے تورکے منبر بول گئ ان پر انبیاء اور شہداء رک کرس میں

٧٠١٠ - (١٠) وَمَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَانَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَائْسَا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءً، يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ بَوْمَ الْفِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ، قَالُونَا مَا هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُواْ بِرَوْحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ ارْحَامِ قَالُواْ: يَا رَسُولُ اللهِ! تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ مُ قَوْمٌ تَحَابُواْ بِرَوْحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ ارْحَامِ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالُ يَتَعَاطُونَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وَبُحُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالُ يَتَعَاطُونَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وَبُحُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنْهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَوْفَ اللهِ لَا خَوْفَ النَّاسُ، وَلَا يَدُواللهِ إِنَّ اللهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ \_ . رَوَاهُ اَبُورُدَاوُدَ.

الله علی علی مرمنی الله مند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اس بیں مجھ فک نہیں کہ الله پاک کے بندوں بی سے کھ لوگ ایسے ہیں جو نہ پیغیر ہیں اور نہ شدید (لیکن) پیغیر اور شدید لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے مقام و مرتبہ پر رفک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! آپ ہمیں بتا کمی کہ وہ کون لوگ ہیں ؟ آپ نے فرایا 'وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے بلا کمی رشتہ واری کے اور بلا کمی مالی لین دین کے آپس میں مجت کرتے ہیں پس اللہ کی ضم! بلاشبہ ان کے چرے روش ہوں گے اور بلاشبہ وہ لوگ روشنی پر ہوں گے، جب لوگوں کو خوف لاحق ہو گا تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ

غناک ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہو گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی طاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "فجردار! بے علی اللہ یاک کے اولیاء کو نہ ڈر ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے" (ابودادُر)

٥٠١٣ - (١١) وَرَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ، عَنُ آبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ وَالْمَصَابِيَّحِ، مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَا فِي وَشُعَبِ الْإِبْمَانِ».

سرد: نیز اس مدیث کو شرخ النُّمَّ میں ممانع کے الفاظ کے ساتھ کی ذائد الفاظ کے ساتھ ابدالک لے بیان کیا ہے اور اِی طرح شُعَبِ اُلاِیکان میں ہے۔

١٤ ٥ - (١٢) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِآبِى فَدٍ:
 وَيَا اَبًا فَدًا اَیُ عُرَى الْإِیْمَانِ اَوْتَقُ؟، قَالَ: اَللهُ وَرَسُولُ لهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَالْمَوَاللَّهُ فِى اللهِ، وَالْبُغْصُ فِى اللهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الْإِیْمَانِ».
 وَالْحُبُ فِى اللهِ، وَالْبُغْصُ فِى اللهِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وشُعَبِ الْإِیْمَانِ».

سمده : ابن مباس رضى الله عنما بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ابوذر رضى الله عنه سے فرمايا الله اور اس كے رسول جانے فرمايا الله اور اس كے رسول جانے بيں۔ آپ في فرمايا الله باک كى خوشنودى كے لئے موافقت كرنا اور الله كے لئے محبّ كرنا اور الله كے لئے محبّ كرنا اور اى كے لئے عارانتى افتيار كرنا (بيمق شُعَبِ الْإِنْكَان)

٥٠١٥ - (١٣) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: وإذَا عَادَ الْمُسْلِمُ آخَاهُ أَوْزَارَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۵۰۵: ابو ہررہ رسنی اللہ عنہ میان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب مسلمان اپنے بھائی کی ہار پری کرا ہے یا اس سے ملاقات کرا ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں تو بھرہے ' تیما چلنا بھرہے اور جنت میں تیما فمکانہ ہے (ترزی) امام ترزیؓ نے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں عیلی بن سنان رادی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلد ۳ صفی الدوران الاحتدال جلد ۳ صفی ۱۳۳۳ تنافع الرواة جلد ۳ صفی ۱۳۳۳ تنافع الرواة جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنافع الرواة الدوران الاحتدال جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنافع الرواق الدوران الاحتدال جلد ۳ مسفی ۱۳۳۳ تنافع الرواق الدوران الاحتدال الدوران ال

وَاذَا آحَبُ الرَّجُلُ آخَاهُ فُلُهُ خُبِرُهُ ٱنَّهُ يُحِبُّهُ ، رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ . عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ : وإذَا آحَبُ الرَّجُلُ آخَاهُ فُلُهُ خُبِرُهُ ٱنَّهُ يُحِبُّهُ ، رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ .

۵۰۱۱: مِثْدَامُ بِنُ مَعْدِ بَكِرِبُ رَضَى الله عنه في صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين آپ كے فرايا ، جب كى هض الله عبد كرنا ہے (ابوداؤد كرنا ہے) كى هض الله عبد كرنا ہے (ابوداؤد كرنا كا الله كا مِنْ كرنا ہے (ابوداؤد كرنا ہے) كى من كرنا ہے (ابوداؤد كرنا ہے) كى من كرنا ہے (ابوداؤد كرنا كے كرنا ہے) كا من كرنا ہے كہ كا من كرنا ہے كہ كرنا ہے كہ كرنا ہے كہ كرنا ہے ك

فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنُ عِنَدَهُ: إِنِّى لَا حِبُ هَذَا اللهِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَعْلَمُتَهُ؟» .. قَالَ: لا. قَالَ: وقُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمُهُ وَقَالَ: أَحَبُّكَ اللَّذِي آخَبَنَنِي لَهُ .. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ. فَسَالَهُ النَّبِي ﷺ: وَأَنْتَ مَعَ مَنُ آخَبَنْتَ ، وَلَكَ مَا الْحَسَنُلَهُ النَّبِي ﷺ: وَأَنْتَ مَعَ مَنُ آخَبَنْتَ ، وَلَكَ مَا الْحَسَنُتَ ، رَوَاهُ الْبَيْهُ عِنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ». وَفِي رَوَايَةِ التِّرْمِذِي : اَلْمَرْ مُمَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا اكْتَسَبُتَ ». رَوَاهُ الْبَيْهُ عَنْ الْمَرْمُ مَعَ مَنْ آحَبُ وَلَهُ مَا اكْتَسَبُ ».

244: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک ہخص نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کے پاس کچھ لوگ بنے ان لوگوں ہیں ہے جو آپ کے پاس نے ایک آدی نے کما' ہیں اللہ کی (رضا) کے لئے اِس کررنے والے سے مجت کرآ ہوں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' کیا تو نے اس بتایا ہے؟ اس نے نفی ہیں جواب دوا۔ آپ نے فرایا' اُٹھ! اُس کے پاس جا اور اُس بتا۔ وہ اُس کی جانب گیا اور اُس نے اُس کو بتایا۔ اس مخص نے کما' وہ ذات جھے سے مجت کرے جس کے لئے تو نے مجھ سے مجت کی ہے۔ رادی نے کما' پھروہ انسان والی لوٹا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا۔ اس نے آپ کو ان الفاظ کے ہارے ہیں خبردی جو ایس نے کہ سے میت کی ساتھ ہو گا جس سے تو مجت کرآ ہے اور اُس فیض کے ساتھ ہو گا جس سے تو مجت کرآ ہے اور بھی شعب الایمان) اور ترزی کی روایت ہیں ہے کہ آدی اس مخص کے ساتھ ہو گا جس کے تو محبت کرآ ہے اور جس کے ساتھ ہو گا۔

وضاحت : اِس حدیث کی سند میں مبارک بن فضالد رادی کشت سے تدلیس کرنا تھا نیز الدہشّام رفاعی اور اَشُعث بن سوار کندی ضعیف رادی ہیں البتہ اس جملے تک کہ "اللہ تھھ سے محبت کرے جس کے لئے تو نے مجھ سے محبّت کی ہے" کی سند حَسَن ہے (الجرح والتعدمِل جلد مصفیہ ۱۵۵۷ میزانُ الاعتدال جلد مسلمی مسلمی مسلمی علاّمہ البانی جلد مسلمہ الرداۃ جلد مسلمہ مسلمہ علاّمہ البانی جلد مسلمہ کا تعدید مسلمہ الرداۃ جلد مسلمہ مسلمہ مسلمہ کا مسلمہ کے مسلمہ کا مسلمہ کا مسلمہ کا مسلمہ کا مسلمہ کا کہ کہ کا مسلمہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کرت کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا

٥٠١٨ - (١٦) **وَعَنُ** أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَضُولُ: ﴿لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً ﴿ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ اللَّا تَقِيَّ ﴾ ﴿ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَاَبُوُدُاؤُدَّ، وَالدَّارَمِيُّ .

۵۹۸ : الد سَعِيد خُدُرِيِّ رضى الله عنه بيان كرتے بي كه أس نے بى صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ كے فرمايا مرف مومن انسان كو اپنا سائقى بنا اور صرف پر بيزگار آدى تيرا كمانا كمائے (ترفری ابوداؤد وارمی)

٥٠١٩ - ٥٠١٩) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَرْءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ، ... رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَآبُو دَاوْدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ، ... رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَآبَلُ النَّوَاوِيَّ : إِسْنَادُهُ فَى دَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، وَقَالَ النَّوَاوِيَّ : إِسْنَادُهُ صَدْيَحٌ . وَعَالَ النَّوَاوِيَّ : إِسْنَادُهُ صَدْيَحٌ .

٥٠١٥: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، بر مختس است دوست

وَ ٢٠ ٥ - (١٨) وَعَنُ يَزِيْدَ بْنِ نَعَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، وَإِذَا آخى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْالُهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ آبِنِهِ، وَمِثْنُ هُو؟ فَانَهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، . . . رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ.

۵۰۲۰: یزید بن نَعَامَهٔ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمای جب کوئی مجنس کسی محض سے بھائی جارہ قائم کرے تو وہ اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام معلوم کرے نیز معلوم کرے کہ وہ کس قبیلہ سے ہے؟ یہ بات مجت کو قائم رکھنے والی ہے (ترفدی)

وضاحت : علامہ نامر الدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار رہا ہے۔

(مفكوة علآمه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٩٧)

#### اَلُفُصِٰلُ الثَّالِثُ

٥٠٢١ - ٥٠٢١) عَنُ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَاللَّكَاةُ، وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَقَالَ قَائِلٌ؛ اَلصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، وَقَالَ قَائِلٌ؛ اَلْحَبُ وَى اللهِ وَقَالَ قَائِلٌ؛ اللهِ عَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَالَى اللهِ وَاللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ وَاللهُ عَمْلُ اللهِ وَاللهُ عَمْلُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

### تيبري فعل

1941: ابوذر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جارے پاس تشریف لائے آپ کے فرمایا 'تم جانے ہو کہ کونیا عمل اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ ایک مخص نے کما' نماز اور زکوہ ہے اور دو مرے نے کما' جماد ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اللہ کے زدیک تمام اعمال میں سے زیادہ انچھا عمل دو مرے نے کما' جماد کے وجت کمنا اور اُسی کی رضا کے لئے دشنی کمنا ہے (احم) اور ابوداؤد نے اس صدے کا آخری حصہ مان کمنا ہے۔

وضاحت ، اس مدعث كي سند ضعف ب (تنابيخ الرواة جلد م مخد ٢٢٣)

٢٠ ٥ - (٢٠) وَمَنْ آبِي ٱمَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَا ٱحَبُّ عَبْدٌ عَبْدًا إِللهِ إِلَّا آكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلُّهِ. رَوَاهُ ٱخْمَدُ. ۵۰۲۲: ابو اُمَامَه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص کمی مخص سے اللہ کے اللہ کے خص سے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا مترف ہے (احمہ)

٣٢ ° ٥ - (٢١) وَعَنُ اَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ: يَقُولُ : ﴿ اَلَا اُنْبِنَكُمُ مِنِيَارِكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ خِيَارُكُمُ اللَّذِيْنَ إِذَا رُوُّوُوا ذُكِرَ اللهُ ﴾ .. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة .

۵۹۲۳: اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی ہیں اس نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ کے فرمایا کیا ہیں فرمایا کیا ہیں حمیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون بھتر ہیں؟ اُنسوں نے عرض کیا مردر اے اللہ کے رسول اِ آپ نے فرمایا 'تم میں سے بھترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے (ابن ماجہ)

وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار ریا ہے (ضعیف ابن اجم منحدس)

٥٠٢٤ - ٥٠٢١) **وَعَنُ** آِبِى هُوَيُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاحِدٌ فِى الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِى الْمَغْرِبِ؛ لَجَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ــ. يَقُولُ: هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ».

۵۰۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر وو محض اللہ کی رضا کے لئے ایک ووسرے سے مجت کرتے ہیں ان بن سے ایک مشرق بیں رہتا ہے اور ووسرا مغرب بیں رہتا ہے قو میری رضا کے جو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر وے گا اور کے گاکہ یہ وہ محض ہے جس سے تو میری رضا کے لئے مجت کرتا تھا (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ب (تنقیعُ الروام جارس مغرسس)

٥٠٢٥ - (٢٣) وَعَنْ آبِن رَذِينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: «آلَا آدُلُكَ عَلَىٰ مِلَاكِ هٰذَا الْاَمْرِ الَّذِي تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ اللَّهُ ثِنَا وَالْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ آهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ اللهِ مِذَا الْاَمْرِ الَّذِي تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ اللهُ مُوَاجِبُ فِي اللهِ وَآبِغِضُ فِي اللهِ ، يَا أَبَا رَزِينِ! هَلُ خَلَوْتَ اَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهُ مَالُهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

۵۰۲۵: ابد رزین رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله علی الله علیہ وسلم نے اس سے وریافت کیا کہ کیا بھی بھی بھی بات کی فررنہ دول جس پر تمام اسلام کا دار و مدار ہے ، جس کے سبب تو ونیا اور آفرت کی بھلائی عاصل کر پائے گا۔ آپ نے فرمایا ، تجھے ذکر کی مجلسوں بیں جاتا چاہیئے اور جب تو تنما ہو تو اپنی ہست کے مطابق اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت وے اور اللہ کے لئے عبت کر اور اللہ کے لئے وشنی کر۔ ا ، ا

رون! کیا تھے معلوم ہے کہ ایک مخص جب اپ گرے اپنے بھائی کی ملاقات کے لئے لکا ہے تو ستر ہزار فرشتے اُس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور دُعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور دُعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے کہ تو اپنے اس نے حمری رضا کے لئے تعلق قائم کیا ہیں تو اس سے تعلق قائم فرا۔ اگر تھے ہیں استطاعت ہے کہ تو اپنے جم کو اس کام میں نگائے تو ضرور (ایدا) کر (بیمق شُعَبِ الْلِنَمان)

وضاحت: اس مديث كي سند ضيف ب (تنفيخ الزواة جلدس مني ١٣٢٣)

٢٦ · ٥ - (٢٤) وَعَنْ آبِنْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا غُرَفَ مِنْ زَبَرْجَدِ، لَهَا آبُوابُ مُفَتَّحَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا غُرَفَ مِنْ زَبَرْجَدٍ، لَهَا آبُوابُ مُفَتَّحَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا غُرَفَ مِنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: وَالْمُتَحَابُونَ تَضِي عُلَيْهَا غُرفَ اللهِ! مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: وَالْمُتَحَابُونَ فَى اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُونَ فِى اللهِ، وَالْمُتَلَاقُونَ فِى اللهِ، وَوَى الْبَيهَقِيّ الْاَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِى وَسُعَبِ اللهِ مَا لَيْمَانِ .

وسعب او بعدی او برجرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے فرایا ' بلاشبہ جت میں یا قوت کے ستون ہیں جن پر زمرہ کے (بینے ہوئے) محلآت ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں وہ اول روشن ہیں جیساکہ چکٹا ہوا سارہ روشن ہو آ ہے۔ انہوں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! ان میں کون یوں روشن ہیں جیساکہ چکٹا ہوا سارہ روشن ہو آ ہے۔ انہوں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! ان میں کون رہنا کے لئے آپس میں مجت کرتے ہیں اور اللہ کی رہنا کے لئے آپ میں مجت کرتے ہیں اور اللہ کی رہنا کے لئے لئے لئے کہ کرتے ہیں (بیمق شُعَبِ الله ان) اللہ کی رہنا کے لئے لئے لئے لئے کی رہنا کے لئے الاقائم کرتے ہیں (بیمق شُعَبِ الله ان) وہ اور اللہ کی رہنا کے لئے اس مدے کی سند میں یوسف بن یعقوب قاضی راوی ضعیف ہے (تنظیم الرواة جلد مع صفیہ سے)

بَابُ مَا يُنهُ لَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ
وَالتَّقَاطُعِ وَاتَّبَاعِ الْعَوْارَتِ
(وه أمور جن سے روكا جاتے)
ترك كلا قات ولاع تعلق اور عوب كا جس الفَصْلُ الآولَ مُن

الفصّل الأول و من مؤرّد من من من من من مؤرّد من أن من أن الله مَنْظَعُمَّة :

٥٠٢٧ مَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْانْصَارِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَا يَحْلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَـوْقَ ثَلَاثِ لِيتَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا صَعْرُضُ هٰذَا صَعْرَضُ هٰذَا ... وَخَيْرُهُمُنَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

#### ہلی قصل

2042: ابر اتیب انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'کی فض کے لئے طال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات اس طرح منقطع کرے کہ وہ دونوں ایک دو مرے سے ملیں تو یہ فض إدهر منہ پھیر لے اور وہ اُدھر منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ فخض ہے جو پہلے سلام کے گا (بخاری مسلم)

٥٠٢٨ - (٢) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِيتَّاكُمُ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ اَكُذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسُّسُوا – وَلَا تَنَاَجُسُّسُوا – وَلَا تَنَاَجُسُّسُوا – وَلَا تَخَسَّسُوا – وَلَا تَخَسُّسُوا – وَلَا تَنَاجُسُّوا – وَلَا تَخَاسَدُوا، وَلَا تَبَادَ اللهِ إِخْوَاسًا، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا تَنَافَسُوا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۹۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا'تم اپنے آپ کو بدھکانی ہے دور رکھو کیونکہ بدگانی بہت بوا جموث ہے اور تم کسی کے عیب طاش ند کو' ند جاسوی کو' ند وجوکا دو' ند حد کو' ند بغض رکھو اور ند دھنی کو۔ اللہ کے بندوا بھائی بھائی بن کر رہو اور ایک دوایت بس ہے کہ تم جھڑا ند کو (بخاری' مسلم)

٢٩ - ٥ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَتُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَجْمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا اللهِ رَجْلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: الْخَرِمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا اللهِ رَجْلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَىٰ يَضْطَلِحَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

20-۲۹: ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'پیر اور جعرات کے روز جنت کے وروازے کمل جاتے ہیں اور ہر اُس فخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک شمیں ٹھرا تا البتہ وہ فخص جس کی اس کے بھائی کے ساتھ وُشنی ہے تو کما جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو یمال کے کہ دونوں مسلم کرلیں (مسلم)

٠٣٠ ه - (٤) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُغْرَضُ آغمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اللَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاهُ، مَرَّتَيْنِ يَوْمُ الْخَيْهِ شَحْنَاهُ، وَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو کول کے اعمال ہفتے میں دو بار پیر اور جعرات کے دن پیش کئے جاتے ہیں تو ہر اس مخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے البتہ وہ مخص جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشنی ہے تو کما جاتا ہے اشیں مسلت دو یسال تک کہ بید دونوں اتفاق کرلیں (مسلم)

٥٠٣١ - (٥) **وَعَنُ** أُمِّ كُلُنُوْمُ بِنْتِ عُفْبَةَ بْنِ آبِى مُعَيْطٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ وَيَظْفِى بَعْنُ اللهِ وَيَظْفِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ وَيَظْفِى اللهِ وَيَعْمَلُ وَيَعْمِى اللهِ وَيَعْمُونُ وَيَعْمَلُ فِى شَيْءٍ حَيْرِاً، وَالْمُ اللهِ مَعْدُ لَا اللهِ اللهِ اللهُ وَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَيَ اللهُ اللهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ: وإنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ، فِي وَبَابِ الْوَسُوسَةِ».

۱۹۰۳: اُمِّمَ کُلُوُم ہنتِ مُخْبَہ بن اَلِی مُعِیْط رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا' وہ محض جمونا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا تا ہے ادر اچھی بات کتا ہے اور اچھی بات پانچا آ ہے (بخاری مسلم)،

ادر مسلم میں اضافہ ہے، أُمِّم كُلُوم كمتى ہيں كہ ميں نے آپ كو ان باتوں ميں جنيس لوگ جموث كيتے ہيں مرف مين موقوں پر جنوث كى اجازت ديتے سا اس كے سوا آپ نے جموث كى اجازت نہيں دى۔ جنگ كے در ان كوك كے درميان صلح كرواتے وقت نيز خاوند اور بيوى كى آليس كى مفتكو كے وقت۔

اور جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ "شیطان ناأمید ہو چکا ہے" باب الوسوسہ میں ذکر کی متی ہے۔

#### الفَصْلُ التَّانِيُ

٥٠٣٢ - (٦) عَنْ اَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَا يَحِلُ اللهُ عَنْهَا، وَالْكِذُبُ إِلَى اللهُ عَنْهَا، وَالْكِذُبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكِذُبُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكِذُبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكِذُبُ لِيُمُ لِيَصُلِحَ بَيْنُ النَّاسِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ

#### دوبىرى قصل

2007: اساء بنتِ بزید رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' صرف تمن جکه میں جموث بولنا نیز میں جموث بولنا نیز میں جموث بولنا نیز لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جموث بولنا (احمد کردے)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں شرین حوشب رادی میملم نید ہے (الآریخ الکبیر جلدم صفحہ ۲۷۳ میزانُ الاعتدال جلد اصفحہ ۲۸۳ تقریبُ التہذیب جلدا صفحہ ۳۵۵ تنقیحُ الرّواة جلد صفحہ ۳۳۳)

٥٠٣٣ م. (٧) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَكُوْنُ لِمُسُلِمِ اَنْ يَجْهُرُ مُسُلِماً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ؛ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءً بِإِثْمِهِ». رَوَاهُ آبُوُ دَاوْدَ.

۵۰۳۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ایں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ وہ کی مسلمان سے تین ون سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جب اُس سے ملاقات کرے تو تین بار سلام کے اگر دہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو (قطع تعلق کا) گناہ اس پر ہوگا (ابوداؤد)

٥٠٣٤ - (٨) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْئِلِمِ آنُ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ - دَخَلَ النَّارَ، رَوَاهُ آخُمَدُ، وَأَبُونُ دَاوْدَ.

مہم ۵۰۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے گا اور فرت ہو جائز نہیں کہ دہ اپنے گا اور فرت ہو جائے گا تو وہ دوزخ میں داخل ہو گا (احمد ابوداؤد)

٥٠٣٥ ـ (٩) وَهَنُ آبِي خِرَاشِ السُّلِمِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ، —. رَوَاهُ اَبُورُدَاؤُدَ.

۵۰۳۵: ابو بِحْرَاشُ مُلِمِی رضی اللہ عنہ نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سنا آپ نے فرمایا' جو عخص اپنے بھائی کو سال بحرچھوڑے رکھے پس اس کا گناہ' اس کے قتل کے برابر ہے (ابوداؤد) وضاحت: : علاّمہ ناصر الدّین البانی نے اس اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار رہا ہے۔

(مفكلوة علامه الباني جلد ٣ صفحه ١٣٠١)

٥٠٣٦ - (١٠) وَعَنُ آبِىٰ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولا يَحِلَ لِمُؤْمِنِ آنُ يَهُجُرَ مُؤْمِنِا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ الشُتَرَكَا فِي الْآجُرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءَ بِالْإِنْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ». رواه أبو داود.

الا الا جریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا کمی مومن کے لئے جائز شیں کہ دہ کمی مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے جب تین دن گزر جائیں تو وہ اُس سے طاقات کرے اور اس سلام کے اگر وہ سلام کا جواب نہ کرے اور اس سلام کے اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو گناہ اس پر ہوگا اور سلام کنے والا ترک تعلق کے گناہ سے بری ہو جائے گا (ابوداؤد) وضاحت : علاتمہ ناصر الذین آلبانی نے اس اس حدیث کی مند کو ضعیف قرار ویا ہے۔

(مفكوة علامه الباني جلد ٣ منحه ١٣٠١)

٥٠٣٧ - (١١) وَعَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلا أَخْبِرُكُمُ مِافَضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ؟». قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: ﴿ اَصْلَاحُ دَاتِ الْبَيْنِ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ؟». قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِي الْحَالِقَةُ ﴾ . رَوَاهُ آبُو دَاوْدَ، وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ.

2002: ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کیا میں تہیں روزہ مدقد اور نمازے افضل کام نه بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں! آپ نے فرایا آپس میں صلح رکھنا جب کہ آپس کا بگاڑ الی خصلت ہے جو وینِ اسلام کو ختم کر دیتی ہے (ابوداؤد کرندی) اور امام تذی نے اس صدیث کو صبح قرار رہا ہے۔

٥٠٣٨ - (١٢) وَعَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ دَبُ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْاَمُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ وَبُ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْاَمُمَ قَالَكُمْ اللهُ عَلَى النَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ اللهُ عَرَاءُ السَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدَّيْنَ ﴿ وَالْكِنْ تَحْلِقُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَرَاءُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ال

۵۰۳۸: زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمماری طرف پہلی اُمتوں کی بیاری حسد خفل ہو گئی ہے اور بغض الی خصلت ہے جو مونڈنے والی ہے میں جس کہنا کہ بغض بالوں کو مونڈ آ ہے البتہ دین کو مونڈ دیتا ہے (احمہ، ترزی)

٥٠٣٩ ـ (١٣) وَمَنْ آبِيْ هُـ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَــالَ: «ايَّــاكُمُ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبِ». رَوَاهُ آبُوُ دَاوْدَ.

۵۰۲۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا کم اپنے آپ کو حد سے بچاذ اس کے کہ حد نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جیسا کھ گ کریوں کو جسم کر دیتا ہے۔ دد سے بچاذ اس کے کہ حد نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جیسا کھ گ کریوں کو جسم کر دیتا ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی مند میں ابراہیم بن الی اسید رادی تو مجے ہے لیکن اس کا دادا محول ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی مند میں ابراہیم بن الی اسید رادی تو مجے ہے۔ اس

٥٠٤٠ - (١٤) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ، وَالنَّابِ وَالنَّاكُمُ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَالَّهُ الْحَالَقَةُ وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

٥٠٥٠٠ : ابو بريره رضى الله عند مي صلى الله عليه وسلم سے ميان كرتے بيل آپ نے قرايا اسے آپ كو آليس كى الله كى الله كى الله كى الله كى ناچاقى سے بياة اس لئے كه وہ دين اسلام كو شم كر ديتى سے (ترفرى)

١٥٠٥-(١٥) وَعَنْ أَبِيْ صِرْمَةً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَنْ ضَارٌ ضَارٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَالتِزْمِذِيُّ وَقَالَ : هَٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

ا ٥٠٣٠: ابو مِرْمَه رضى الله عنه ميان كرتے بين في صلى الله طبيه وسلم في فرايا ، جو عضى (كمى مسلمان كو) كليف ديا ہے تو الله كليف ديا ہے تو الله تعلق ديا ہے تو الله تعلق اس كو كليف بنچاہے كا اور جو همض (كمى مسلمان كو) مشقت ميں والے كا (ابن ماجہ ترزی) امام ترزي نے اس مديث كو فريب كما۔

وضاحت : ابومِرْمَد سے مراد مالک بن قیس مازنی ہے کہ یہ جگٹِ اُمد ادر اس کے بعد کے معرکوں میں ہی سلی اللہ طبیہ دسلم کے ساتھ شریک ہوئے (منگؤہ سعید اللّمام جلد اس مند ۱۸)

٥٠٤٢ - (١٦) وَمَنْ آبِيُ بَكُرِ الصِّلَدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَلْعُونَ مَنْ ضَارً مُؤْمِناً اَوْ مَكَرَبِهِ . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۵۰۳۲: ابو بحر صدیق رضی الله عند میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا وہ مخص ملحون بے جو کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے یا اس کے ساتھ کرکر آ ہے (تذی) امام تذی نے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوسلم کندی رادی مجمول ہے (تنقیع الرداة جلد صفحه سمی

٥٠٤٣ ـ (١٧) وَعَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ — فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنُ اَسُلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ اللّي قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُ وُهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَـوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعْ عَـوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَبِع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَخْلِهِ، رَوَاهُ التِرْمِيذِيّ أَنَّ مَنْ يَتَبِع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَخْلِهِ، رَوَاهُ التِرْمِيذِيّ أَنَّ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَخْلِهِ، . رَوَاهُ التِرْمِيذِيّ أَنْ

عدد ابن عررض الله عنما بيان كرتے بي رسول الله على الله على منبر بر تشريف لائے آپ كے بلند آواز كے ساتھ اعلان فرايا الله الو ابن كے ساتھ اسلام لائے ہو اور ان كے ول تك اسلام نسيں پنچا تم مسلمانوں كو ايذاء نه پنچاؤ نه ان كو عار دلاؤ اور نه بى ان كے عيوب وُندُهو كيونكه جو مخص اپنے مسلمان ہمائى كے عيب طاق كرے عيب طاق تعالى بيجها كرے كا آور جس مخص كے عيب كا الله تعالى بيجها كرے كا آور جس مخص كے عيب كا الله تعالى بيجها كرے كا آل الله تعالى الله تعالى الله تعالى بيجها كرے كا آله تعالى الله تعالى ال

٥٠٤٤ - (١٨) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَسِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنُ الرُّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسُلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ» - . رَوَاْهُ اَبُوْدَاؤْدَ، وَالْبَيْهُ قِى عُرْضِ الْمُسُلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ» - . رَوَاْهُ اَبُوْدَاؤْدَ، وَالْبَيْهُ قِى عُرْضِ الْمُسُلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ» - . رَوَاْهُ اَبُوْدَاؤْدَ، وَالْبَيْهُ قِى فَى الشُّعَبِ الْإِينَمَانِ.
 الْإِينَمَانِ.

۵۰۳۳: سعید بن زید رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' ب شک بہت بوا سود مسلمان کی عزّت کو ناجائز طور پر پامال کرنا ہے (ابوداؤو ' بیعتی شُعَبِ اَلاِیمان)

٥٠٤٥ - (١٩) وَعَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَمَنُولُ اللهِ عَلَمْ : وَلَمَا عَرَجَ بِيُ رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمُ أَظُفَارٌ مِنْ نَكُولُ مَنْ مَؤُلَاءِ وَمَدُورَهُمُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبُرَئِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومُ إِلنَّاسِ وَيَقَعَوُنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ، رَوَاهُ أَبُودُاؤد.

۵۰۵۵: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب میرا پروروگار مجھے معراج پر لے گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن ماننے کے تھے ' وہ اپنے چروں اور سینوں کو (ناخنوں کے ساتھ) چھیل رہے تھے۔ میں نے وریافت کیا ' اے جبرا کیل! یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے ہمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عربی پال کرتے تھے (ابوداؤد)

٥٠٤٦ - (٢٠) **وَعَنِ** الْمُسْتَوْرِدِرَضِى اللهُ عَنه، عَنِ النبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَمَنْ اكَلَ بِرَجُلِ مُسُلِم اَكْلَةً - ؛ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّم، ومَنْ كُسِى - ثَوْباً بِرَجُل مُسُلِم ؛ فَإِنَّ اللهُ عَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّم، وَمَنْ قَامَ بِرَجُل مِقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ ؛ فَإِنَّ اللهُ يَقُومُ لَهُ مُقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمُ الْفَيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. ۵۰۳۹ : مُسْتُورُوْ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا ، جو مخص کمی مسلمان کی غیبت کر کے کھا آ ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی مثل جنم سے کھلائے گا اور جو مخص کمی مسلمان کی غیبت کر کے لباس پہنا ہے تو اس کو اس کی مثل جنم سے لباس پہنا ہے گا اور جو مخص کمی مخص کی وجہ سے شہرت اور ریاکاری کی جگہ میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن شہرت اور ریاکاری کی جگہ میں کھڑا کرے گا (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بقیة بن ولید اور عبدالرحمان بن ثوبان راوی ضعیف بیں (میزانُ الاعتدال جلدا صفحه الله عندال معلم الله عندالله عندالله عندالله معلم الله عندالله عندالله معلم الله عندالله عندالله الله عندالله عندالله

٧٤٧ - (٢١) **وَعَنْ** آبِينَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحُسُنُ الظَّنَّ مِنْ حُسُن الْعِبَادَةِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَآبُوْدَاؤُدَ.

۵۰۳۷: ابو جریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا، حسنِ علن الحجی عبادت میں شامل ہے (احمد ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوشل بعری راوی مجمول ہے (تنقیعُ الرّواة جلد مسخد سام

٥٠٤٨ - (٢٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اِعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةً وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضُلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِزَيْشَبَ: «أَعْطِيْهَا بَعِيْراً». فَقَالَتُ: أَنَا أُعْطِىٰ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةِ؟! فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَهَجَرَهَا ذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَبَعْضَ صَفَرٍ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ اَنَسَ : ومَنْ حَمَىٰ مُؤْمِناً، فِيْ وَبَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ،.

۵۰۲۸: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ منیت کا اُونٹ بہار ہو گیا اور زینٹ کے پاس زائد سواری منیت کو اونٹ دے دو۔ اُس نے کہا میں اِس یہودیہ منیت کو اونٹ دے دو۔ اُس نے کہا میں اِس یہودیہ کو دوں؟ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی اس بات پر) ناراض ہو گئے چنانچہ آپ نے اس سے زوالجہ بحرم اور کچھ دن مفرک قطع تعلق رکھا (ابوداؤد) اور مُعاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی صدیث جس میں ہے کہ دور صفح کی مومن کی مفاقت کرتا ہے " شفقت اور رحمت کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

#### الفَصْلُ الثَّالثُ

٥٠٤٩ مَنْ آبِنْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : (رَأَىٰ عِيْسَىَ اللهُ عَنْهُ ، وَالَّذِيْ اللهِ ﷺ : (رَأَىٰ عِيْسَىَ ابْنُ مَرْبَهَمَ رَجُلًا بَسُرِقُ فَقَالَ آلَهُ عِيْسَى : سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَا هُــوَ. فَقَالَ عِيْسَى : آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبُتُ نَفْسِى . رَوَاهُ مُسْلِم .

#### تيسري فصل

2009: ابوہریہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینی بن مریم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ عینی علیہ السلام نے آسے کما تو نے چوری کی ہے آس نے کما ہر کر نہیں آس ذات کی تنم! جس کے علاوہ کوئی معبور برحق نہیں عینی علیہ السلام نے فورا کما میں اللہ پر ایمان لایا اور میں آئے کو جمونا قرار دیا (مسلم)

٥٠٥٠ ـ (٢٤) وَمَنْ آنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وَكَادَ الْفَقْرُ آنُ يَكُونَ كُفُراً، وَكَادَ الْحَسَدُ آنُ يَغْلِبُ الْقَدَرَ».

۵۰۵۰: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " قریب ہے کہ فَقر کُفر تک پنجا دے اور حسد نقدر پر غالب آ جائے (بیعل شُعَبِ الاِنجان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں تجاج راوی قوی دیں ہے نیز اس مدیث کے تمام کرتی ضعف ہیں (تنقیعُ الرّواة جلد مفروس معلوّة علاّمہ الباني جلد مفرس الرّواة جلد مفروس معلوّة علاّمہ الباني جلد مفرس الرّواة جلد مقروب معلوّة علاّمہ الباني جلد معرف الرّواة علامہ معرف الله علی معرف الله علی معرف الله علی ال

٥٠٥١ - (٢٥) **وَمَنْ** جَابِرٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَمْنِ اعْتَـذَرَ اللهِ آخِيْهِ فَلَمْ يَعْذُرُهُ، اَوْلَمْ يَقْبَلُ عُذْرَهُ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْنَةِ صَـَـاحِبٍ مَكْسٍ . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِي فِيٰ دَشُعَبِ الْإِيْمَانِ،، وَقَالَ: اَلْمَكَاسُ: اَلْعَشَارُ .

۵۰۵۱: جاہر رسی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جو عنص اینے (مسلمان) ہمائی سے معذوت کرتا ہو اس کو معذور دمیں جانا یا اس کا عذر تبول دمیں کرتا تو اُس کو انتا کا منا علم کے ساتھ محصول (TAX) لینے والے کو ہوتا ہے (بیتل شخب الانجان) امام بین نے بیان کیا ہے کہ "منگلی" سے مراد وہ عنص ہے جو تجارت سے دسواں حقد محصول لیتا ہے۔

وضاحت : طالم ناصرالدين ألبانى نے اس اس مديث كى مندكو ضعيف قرار ديا ہے ـ

(مفكوة علآمد الباني جلد ٣ مني ١١٠١)

## بَابُ الْحَذُرِ وَالتَّأَنِّىٰ فِى الْأَمُورِ (معاملات میں سوچ و بچار اور احتیاط کرنی چاہیئے)

#### الفصل الآول

١٥٠٥٢ ـ (١) **وَمَنُ** اَيِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرْتَيْنِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### ىپلى فصل

۵۰۵۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مومن ایک سوراخ سے دوبار خبیں وسا جا تا (بخاری مسلم)

وضاحت : آپ کے اس ارشاد کرای کا سب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوع و شامر کو جگٹ بدر میں قید کرلیا پھراس پر احسان کر کے اور اُس سے یہ عمد نے کرکہ وہ آپ کے ظاف اشتعال انگیزی شمیں کرے گا اور نہ بچویہ اشعار کے گا، اُسے چھوڑ دیا۔ وہ اپی قوم کے پاس چلا کیا اور اس نے دوبارہ اشتعال انگیزی شروع کروی پھروہ جگٹ اُحد میں قید کیا گیا، آپ نے اسے یہ تیج کرنے کا بھم دیا۔ اس نے احسان کے لئے ورخواست کی تو می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار حمیں ڈسا جا آپس یہ حدیث ضرب الشل بن می اس سے پہلے یہ ضرب الشل جمیں شن می (تنقیع الرّواة جلد ساملے مورا)

٥٠٥٣ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: وإنَّ وَيُكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۵۳: ابن مهاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے قبیله عبدا نقیس کے رکیس "اَفَتَح" ہے کماکہ مجھ میں الیمی دو تعملتیں ہیں جن کو الله تعالی محبوب جانا ہے۔ کوه بُردباری اور معالمات کے بارہ میں فور و کلر بے (مسلم)

#### أَلْفَصُلُ الثَّائِي

٥٠٥٤ - (٣) عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِسَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النِّبَى ﷺ قَالَ:

وَٱلْاَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيُبُ. وَقَـدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ. وَقَـدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ اللهِ وَالْعَامِ الرَّاوِيْ مِنْ قِبَل حِفْظِه.

#### دوسری فصل

۵۰۵۳: سل بن ماعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بُردباری الله کی جانب ہے ہو نبی ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ' بُردباری الله کی جانب ہے ہے (تبذی) امام ترزی ؓ نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے اور بعض محد مین نے عبدالہیمن بن عبّاس راوی کے بارے میں اس کے حافظ کے لحاظ سے کلام کیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالہیمن راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۱۵۲۲ تنقیخ الرّواة جلد معرفہ ۳۸۹)

٥٩٥ هـ (٤) **وَعَنْ** أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حَلِيْمَ اِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ ۚ، ۚ وَلَا حَكِيْمَ اِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ ، رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالتِرْمِذِيُّ ، وَقَـالَ: هٰذَا حَـدِيْثُ حَسَنُ عَرْبِيْكَ. غَرِيْكِ.

۵۰۵۵: ابوسعید فُدُرِیّ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بردبار بس وہ مخص ہوتا ہے جو تخریہ کار ہے (احمہ ' ترفری) نیز امام ترفری نے اس مدیث کو جسن غریب کما ہے۔

وضاحت : "أس مديث كى سند من ورَّاج راوى مكرُ الحديث ب (ميزانُ الاعتدال جلد مفيهم، تنفيخُ الرَّواة الميس مغيهم، تنفيخُ الرَّواة الميس مغيه ٣٥٠ و ضعيف تذى مغيهم ٢٢١)

٥٠٥٦ (٥) **وَعَنْ** آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيّ : أَوْصِنِيْ. فَقَالَ: (خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّذْبِيْرِ، فَإِنْ رَافَتْ فِي عَلَّقِبَتِهِ خَيْراً فَآمَضِهِ، وَإِنْ خِفْتَ غَيَّا فَآمْسِكُ». رَوَاهُ فِي اشْرُحِ السُّنَةِ».

۱۵۰۵۲: الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک مخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے و میں۔ ومیت کریں۔ آپ نے فرمایا ، ہر کام میں خور و گار کر ، اگر اس کا انجام اچھا معلوم ہو تو وہ کام کر اور اگر بُرے انجام کا خوف ہو تو دُک جا (شرحُ اللّٰمَةُ)

٥٠٥٧ - (٦) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ الْآعْمَشُ: لَا آعُلَمُهُ الَّا عَنِ

النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ اَلْتُؤْدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ اللَّا فِيْ عَمَلِ الْآخِرَةِ»... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ.

۵۰۵۷: مُفعَب بن سَعْد رمنی الله عند این والدے بیان کرتے ہیں اُ مُمَثَّ رادی کا کمنا ہے کہ جال تک مجمع علم ہے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'سوائے آخرت کے عمل کے ہر کام میں آخر بہترے (ابوداؤد)

وضاحت : این مدیث کی سند میں انقطاع اور شک ب (تنفیخ الرواة جلد م مفره ۳۵۰)

٥٠٥٨ - (٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ رَضِى َ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلسَّمْتُ الْمُحْسَنُ – وَالتَّوْدَةُ وَالْإِفْتِصَادُ – جُزْءَ مِنَ الْمُبْوَةِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۵۰۵۸: عبدالله بن سرطس رضی الله بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم فے فرایا ' پندیدہ عادات ' آئل کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیں حصول میں سے ایک حصد ہیں (ترزی)

٥٠٥٩ - (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِنَّ الْهَدُى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ ( رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ.

۵۰۵۹: ابنِ عبّاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ہی ملی الله علیه وسلم نے فربایا ، بلاشیه ایتھے اظلاق المجمی عادات اور میانه روی نبوت کے بیتی حصول میں سے ایک حصه ہیں (ابوداؤو)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں موجود رادی قابوس بن ابی تجیبان کا حافظ ردی تھا (میزانُ الاعتدال جلد س صغه ۳۱۷ تندیمُ الرّواة جلد س صغه ۳۵۰)

٠٦٠٥ - (٩) **وَعَنْ** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِــَى اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثُ ثُمَّ الْتَفَتَ ؛ فَهِى آمَانَةً ﴾. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَآبُوُ دَاوْدَ.

۵۰۲۰: جابر بن عبدالله رضی الله عند نے بی صلی الله علیه وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا ، جب کوئی فخص بات کرتا ہے اور ادھراُد طرد کی ما ہے تو وہ بات المات ہے (ترفری) ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن عطاء قرشی راوی میں محلِّ نظر ہے' اس کے پاس محر ا احادیث تمیں (تنفیخ الرّواة جلدس مند سمن سند سند)

النَّيِّهَانِ: (هَلُ لَكَ خَادِمٌ؟) فَقَلَ ابِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ لِاَبِى الْهَيْشَمِ بْنِ النَّيِّهَانِ: (هَلُ لَكَ خَادِمٌ؟) فَقَالَ: لَا. قَالَ: (فَاذَا اَبَانَا سَبُحُ فَأْتِنَا». فَأَتِى النَّبِيُ عَلَيْ بِرَأْسَيْنِ، فَاتَاهُ ابُو الْهَيْشَم، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِخْتَرُ مِنْهُمَا». فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ! إِخْتَرُ لِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : (إِخْتَرُ مِنْهُمَا». فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ! إِخْتَرُ لِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ! إِخْتَرُ لِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ الل

الة مذيُّ.

١٥٠١: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرت بين في ملى الله عليه وسلم في ابو الميثم بن التيمان سے وريافت كيا كر كيا آپ كا كوئى غادم ہے؟ اُس نے تني ميں جواب را۔ آپ نے فرمايا ، جب ہمارے پاس قيدى آ جائيں تو مارے پاس آنا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی آئے تو ابو المیثم آپ کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ان میں سے ایک کو پند کر لے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے پنیبر جھے آپ پند کردیں۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ' باشبہ جس سے مشورہ کیا جا آے وہ امین ہو آ ہے ' آپ اِس کو لے جائیں میں فے اے نماز رہے ہوئے دیکھا ہے اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا (ترندی)

٥٠٦٢ ـ (١١) وَهَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَبُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمَجَـالِسُ بِالْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ: سَفُكُ دَم حَرَام، أَوْ فَرْجِ حَرَامٍ، أَوِ اقْتِطَاعِ مَال بِغَيْرِ حَقٍّ، رَّ وَاهُ أَبُوُ دَاوُدَ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي سَعِينِهِ: ﴿إِنَّ أَغْظَمَ الْأَمَانَةِ ﴾ فِي ﴿بَابِ الْمُبَاشَرَةِ ﴾ فِي والْفَصْلِ

٥٠٦٢: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا على مجالس كے علاوہ مجلس (كى بات) امانت موتى ہے۔ بے مناه خون مرائے يا حرام كارى كرنے يا كسى كا مال ناحق مسينے (ابوداؤد) اور ابوسعید (فدری) سے موی حدیث "ب شک بت بری امانت" کو باب المباشرو کی پہلی اصل میں ذکر کیا

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابن اخی جابر رادی مجمول ہے (تنقیم الرواۃ جلد اس صحاده)

#### الفصل الثالث

٥٠٦٣ - (١٢) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِينَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ولَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ، فَقَامَ، ثُمُّ قَالَ لَهٰ: أَذْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمُّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلُ، فَأَقْبَلَ، ثُمُّ قَالَ لَهُ: ٱقْعُدْ، فَقَعَدَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَخْسَنُ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ اعْطِىٰ، وَبِكَ أُعَرَّفُ، وَبِكَ اُعَاتِبُ، وَبِكَ النُّوَابُ، وَعَلَيْكَ الْعِفَابُ،. وَقَدْ تَكُلُّمَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلْمَاءِ .

## تبسری نصل

١٥٠١٠ الوجريره رضى الله عنه في صلى الله طيه وسلم ع مان كرت بين آپ ف فرايا ، جب الله تعالى ي

عقل کو پیدا کیا تو اُسے کما' کمڑی ہو وہ کمڑی ہوگئی پھراُسے کما' پیٹے بھیر لے اُس نے پیٹے بھیرلی پھرائے کما آ جا' چنانچہ وہ آگئ پھراُسے کما' بیٹے جاتو وہ بیٹے گئی پھراُسے کما' بیس نے کسی مخلوق کو تُجھے سے بہتر' تجھ سے افضل اور تجھ سے زیادہ عُدہ پیدا نہیں کیا۔ بیس تیرے ساتھ مؤاخذہ کردں گا اور بیس تیرے سبب عطا کردں گا اور بیس تیرے ساتھ پہچانا جاؤں گا اور بیس تیرے ساتھ ڈانٹ پلاؤں گا اور تیرے ساتھ بی ثواب ہے اور تیرے ساتھ بی سزا ہے۔ اس مدیث کے بارے بیس بعض علاء نے کلام کیا ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : یہ صدیث موضوع ہے، جیساکہ ابنِ جوزی ابنِ تیمیہ اور دیگر محد ثین نے بیان کیا ہے نیز عمل کے بارے میں جس قدر مدان ہیں جارہ سفی اسلام علامہ البانی جلد سفی ۱۳۰۹ ، معکوۃ علامہ البانی جلد سفی ۱۳۰۹ ، تنقیح الرّداۃ جلد سفی ۲۵۱ معکوۃ سعید اللّم جلد سفی ۸۵)

٥٠٦٤ - (١٣) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَاِنَّ الرَّجُلَّ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَبِّ وَالْعُمُرَةِ». حَتَى ذَكرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا: دومَا يُجزى يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدَرِ عَقْلِهِ».

۱۹۰۹۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس میں پچھ شک شیس کہ ایک عنص نماز ادا کرتا ہے ور مرو ادا کرتا ہے بیال تک که آپ فضی کم ایک فضی نماز ادا کرتا ہے بیال تک که آپ کے تمام اجھے کاموں کا ذکر کیا (لیکن) اس فخص کو قیامت کے دن صرف اس کی عقل کے بقدر ثواب حاصل ہوگا (بیعقی شعب الایمان)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند میں منصور بن حقیر رادی ضعیف ب امام یکیٰ بن معین ؓ نے اس مدیث کو باطل قرار دیا ہے (آردی بغداد جلد اس صفحه ۸۰ تنقیع الرداۃ جلد اس صفحه ۳۵۱)

٥٠٦٥ - (١٤) **وَعَنْ** آبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا اَبَا ذَ**رٍّ!** لَا عَقُلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلَا وَرْعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسُن الْخُلْقِ».

٥٠٦٥: ابوذر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في (مجمع خاطب كر كے) فرمايا ، ابوذرا تدير جيسى كوئى پر بيز گارى نسين اور عُمده أخلاق. اسى ابوذرا تدير جيسى كوئى پر بيز گارى نسين اور عُمده أخلاق. جيساكوئى شرف نسين (بيستى شُعب الْإِيمَان)

وضاحت: یه مدیث ضیف ہے' اس کی سند میں ابراہیم بن بشام راوی ضیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفح ۲۵) تنقیع الرّواة جلد سفح ۱۵۸)

٥٠٦٦ - (١٥) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْاقْتِصَادُ فِى النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ الِى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسُنُ السُّوَّالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، رَوَى الْبَيْهَةِىُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». 2011: ابنِ عُمَر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' اخراجات میں میانہ روی افتیار کرنا نصف محرّب اور عمدہ طریقہ سے پوچسا نصف علی ہے اور عمدہ طریقہ سے پوچسا نصف علم ہے (بیمق شُعَبِ اُلاِیمان)

# بَابُ الرِّفُقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ (نرمی ٔ حیاء اور حُسنِ اخلاق)

#### ٱلْفَصْلُ الْإَوَّلُ ۗ

٥٠٦٧ - ٥٠١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ رَفِيْقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِىٰ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىٰ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِىٰ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ».

#### پہلی فصل

2012: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالی زی کرنے والا ہے' زی کرنے کو محبوب جانا ہے اور زی کرنے پر جو عطیہ ویتا ہے وہ سختی پر نہیں ویتا بلکہ اِس کے علاوہ پر بھی نہیں ویتا (مسلم) اور مُسلم کی آیک روایت میں ہے کہ آپ نے عائشہ نے فرایا' نری افتیار کرا خود کو سختی اور فحش باتوں ہے دور رکھ بلاشبہ نری جس میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت عطاکرتی ہے اور زی جس ہے بھی نکل جاتی ہے اس کو دینت عطاکرتی ہے۔ اور زی جس ہے بھی نکل جاتی ہے اس کو معیوب بنا ویتی ہے۔

٥٠٦٨ - (٢) وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحُرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۰۷۸: تَرِیْرِ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' جو مخص نری سے محروم کیا حمیا وہ ہر قسم کی جملائی سے محروم کیا حمیا (مسلم)

٥٠٦٩ ـ (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ودَعْهُ فَانْ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۹۰۱۹: ابنِ عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم ایک انساری کے پاس سے گزرے جو اپنے بعائی کو شرم و حیاء کے بارے میں ڈانٹ رہا تھا۔ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے شرم و حیاء ایمان ہے (بخاری مسلم)

٥٠٧٠ - (٤) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِىٰ اِلَّا بِخَيْرِ». وَفِیْ رِوَايَةٍ: «اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٠٤٠٥: عِمْران بن خَعَيْن رمنى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا شرم و حياء عصرف بطلائى پيدا موتى ہے اور ايك روايت مين ہے كه شرم و حياء مين فير بى فير ب زخارى مسلم)

٥٠٧١ - (٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ : ۚ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام ِ النَّبُوَّةِ الْأُوْلَى : إِذَا لَمُ تَسْتَخي فَاصْنَع مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اه ۱۵۰۵: ابن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ب شک لوگوں کو پہلے انبیاء کے کلام میں سے جو ملا ہے اس میں سے بیات ہے کہ جب تجھ میں شرم نہیں تو تو جو چاہے کر (بخاری)

٥٠٧٢ - (٦) وَعَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۰۷۲: لَوَّاَ مُن سَمَعَانُ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے نیکی اور تو اور مناہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کیکی اچھا گُلُق ہے ادر گناہ وہ ہے جو تیرے ول میں کھکے اور تو اس بات کو ناپند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے (مسلم)

٥٠٧٣ - (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقاً» رَوَاهُ الْبُخَارِىؑ.

۵۰۷۳: عبدالله بن عرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ تم میں عصد نظرہ مجوب دہ ہیں جن کے تم میں سے اخلاق اجھے ہیں (بخاری)

٥٠٧٤ - (٨) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَاِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَخْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». مُتَّفِقُ عَلَيْهِ. مده : عبدالله بن عررضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، تم مين سے بحر (لوگ) وه بين جن كے اخلاق الجھے بين (بخارى ، مسلم)

#### ٱلْفَصَٰلُ الثَّانِئ

٥٠٧٥ - (٩) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ مُؤَمِّ مَظُهُ مِنَ الرَّفْقِ مُؤمِّ مَظُهُ مِنْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ فِيْ «شَرُحِ السُّنَةِ».

## دومری،فصل

20-20: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص نری کا حصتہ عطا کیا گیا ، و و دنیا اور آخرت کی بھلا کیوں وہ دُنیا اور آخرت کی بھلا کیوں می سے محروم کیا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلا کیوں سے محروم کیا گیا (شرح اللّٰمَة)

الْحَيَاءُ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اَلْحَيَاءُ مِنَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اَلْحَيَاءُ مِنَ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، الْإِيمَانُ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّرُ مُذَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ ا

20-24: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا عياء الحان سے به اور ايمان جنت ميں لے جائے گا (احم تمنی) اور ايمان جنت ميں لے جائے گا (احم تمنی) اور ايمان جنت ميں لے جائے گا (احم تمنی) من مُونِينَة ، قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2002: مزید قبله کا ایک مخص بیان کرنا ہے کہ محابہ کرام نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! انسان کو جو کی مطاکیا گیا ہے اس میں سب سے بمتر چزکون می ہے؟ آپ نے فرمایا' اچھا فُلَل (بیمِق شعب الایمان) جو پچھ عطاکیا گیا ہے اس میں سب سے بمتر چزکون می ہے؟ آپ نے فرمایا' اچھا فُلُل (بیمِق شعب الایمان) میں ۵۰۷۸ میں در ۱۲) وَفِی «شَرْح السُّنَةِ» عَنْ اُسَامَةً بْنِ شَرِیْكِ .

٥٠٤٨: اور شرخ السُنَّة مِن أَمَامَه بن خَرِيك سے (بحی ای طرح) روایت ہے۔

٧٩ - ٥ - (١٣) وَعَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الآ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ - وَلَا الْجَعْظِرِيُ، - قَالَ - : وَالْجَوَّاظُ: اَلْغَلِيْظُ الْفَظُ رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ فِي «سُنَنِهِ». وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَصَاحِبُ «جَامِع الْأُصُولِ» فِيهُ عَنْ حَارِثَةَ. وَكَذَا فِي وشَرْحِ السُّنَّةِ، عَنْهُ، وَلَفُظُهُ: قَالَ: ﴿ يَلْخُلُ النَّجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُ». يُقَالُ: الْجَغْظَرِيُ: اَلْفَظُ الْغَلِيْظُ.

۵۰2۹: عَارِيةَ بَن وَمَبُ رَضَى الله عند بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جنّت من كوئى اخت من كوئى اخت من اور بداخلاق مخص واعل نسين بوگا- راوى في بيان كياكه (لفظ) "جَوَّاتُوَّ" سے مقصود حمد مزاج سب- رسن ابوداؤد عمل شُعَبِ الْإِيمَان)

ادر جامعُ الاصول کے مولف نے جامعُ الاصول میں حاریہ سے ادر ای طرح شرحُ النَّمَ میں مجی حاریہ سے موی ہے موری ہے اور وہاں الفاظ یہ میں کہ "جنّت میں بد اخلاق متکبر نمیں جائے گا۔" میان کیا جاتا ہے کہ (لفظ) "جَعُطَلِرِی" سے مقصود تند مزاج مخص ہے۔

٥٠٨٠ - (١٣) وَفِي نُسَخِ «الْمَصَابِينِج» - عَنْ عِكْرَمَةِ بْنِ وَهْبٍ وَلَفُظُهُ قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الَّذِي جَمَعَ وَمَنَعَ. وَالْجَعْظَرِيُّ: الْغَلِيْظُ الْفَظَّ.

۵۰۸۰: اور مصابع کے بعض تعنوں میں عَکْرَمَه بن وَبُب سے روایت ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ آپ کے فرایا "جَوَافظ" وہ محفی ہے جو مال جمع کرتاہے اور خرج نہیں کرتا اور "جَعْفَلِوتی" وہ محفی ہے جو تک مزاج بد اظلاق ہے۔

٥٠٨١ - (١٤) وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإِنَّ اَثْقَلَ شَيْءُ يُوضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقُ حَسَنُ، وَإِنَّ اللهُ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، رَوَاهُ التِرْمِذِي ُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ. وَرَوْى أَبُوُ دَاوْدَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ.

۵۰۸۱: ابوالدَّرُدَاء رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بلاشیہ نیادہ وننی عمل (جے) قیامت کے دن مومن (فض) کے ترازہ میں رکھا جائے گا (دہ) اچھا مُلَّل ہے اور بلاشیہ الله پاک اس فض کو بُرا جان ہے جو فحش کلام (اور) اول فول بکتا ہے (ترزی) امام ترذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن می ہے اور ابوداوُد نے مرف پہلے جملے کو ذکر کیا ہے۔

المُوْمِنَ لِيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِم اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: • إِنَّ اللهُ وَصَائِم النَّهَارِهِ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاوْدَ.

۵۰۸۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، بے شک مومن (مخص) اجھے مُلق کی وجہ سے (اس مخص کے) مرتبے پر کڑی جائے گا جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے (ابوداؤد)

٥٠٨٢ - (١٦) وَهَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإتَّقِ اللهَ

جَيْئُمَا كُنْتَ، وَاتْبِعِ السَّيِّفَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، رَوَاهُ اَخْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۵۰۸۳: ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عکم دیا کہ تو جمال بھی ہو الله سے در اور اگر فرا کام ہو جائے تو اس کے بعد اچھا عمل کر۔ اچھا عمل کرے عمل کو ختم کردے گا اور نوگوں کے ساتھ معالمہ کر (احمد کر داری)

٥٠٨٤ - (١٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَالاَ الخَبِرُكُمُ بِمَنْ يَحُرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَىٰ كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهُلٍ ، .
 زواه إخمَدُ ، وَالتِرْمِذِي وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَ غَرِيْبُ.

مهه ٥٠٠٠: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا كيا بي حميل الله على حميل الله عنه دون جو دون في دون في حميل الله عنه الله عن فريب قرار ديا۔ الله تنه الله عن الله عن فريب قرار ديا۔

٥٠٨٥ ـ (١٨) **وَهَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالْمُؤْمِنُ غِرُّ كَرِيْمٌ ــ ، وَالْفَاجِرُ خَبُّ لَئِيْمٌ، . . رَوَاهُ اَحْمَلُ، وَالتِرْمِذِيُّ، وَابُوُدَاوْدَ.

۵۰۸۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرایا ' مومن ( فض دنیا کے معاملات سے) عافل (اور) چھم ہوئی کرنے والا ہو آ ہے اور قاجر انسان وحوکہ باز (اور) بھیل ہو آ ہے (احمہ تندی ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی شد یک پیٹرین رافع مارٹی قابلِ نجت نہیں ہے (بیزانُ الاحوال جلدا مختصہ' تنقیعُ الآواۃ جلام مؤرمہہ)

٥٠٨٦ - (١٩) **وَعَنْ** مَكُحُوُلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيَتُونَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ— إِنْ قِيْدَ اِنْقَادَ، وَإِنْ أَنِيْخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ ﴿. رَوَاهُ اللَّيِّرُمِلِي مُرْسَلًا.

۵۰۸۷: تحوُل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'ایماندار لوگ زم مزاج (اور) شریف لوگ بوت کے اور اگر اور کا مراہ کے اور اگر اسے جانا جائے تو وہ چاتا ہے اور اگر اے کی بیٹر پر بنمایا جائے تو وہ چاتا ہے اور اگر اے کئی بیٹر پر بنمایا جائے (تب بھی) بیٹہ جاتا ہے (تندی نے اس مدے کو مُرْسَل بیان کیا ہے)

٧٠٠٥ ـ (٢٠) **وَهَنِ** ابْنِ ءُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْمُسُلِمُ الَّذِيُ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ. رَوَاهُ

التَّزْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

۵۰۸2: ابن عمر رضی اللہ عنمانی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ایبا مسلمان مخض ہو لوگوں کے ساتھ مکس بل کر رہتا ہے اور ان کے تکلیف (پنچانے) پر مبرکرتا ہے اس مخص سے افغل ہے جو لوگوں کے ساتھ مکس بل کر نہیں رہتا اور نہ لوگوں کی تکلیف پر مبرکرتا ہے (تندی ابن باجہ)

٨٨٠٥ - (٢١) وَمَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ:

وَمَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُنْقِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسَ الْخَلَاثِقِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَى يُخَيِّرَهُ فِي أَيَ الْحُورِ شَاءً». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاوْدَ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.

۸۰۸۸: سل بن معاذ اپ والد سے بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' بو فض فحت لی جا آ ہے مالا کلہ وہ اس بلت پر قادر تھا کہ فحتہ نکال سکے تو اللہ پاک اس کو قیاست کے دن تمام محلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو افتیار دے گا کہ موروں میں سے جس مور کو وہ چاہے پند کرلے (تندی' ابوداؤد) امام تندی کے اس

مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن میمون اور سل بن معاذ دونوں روای ضعیف ہیں (میزانُ

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن میمون اور مثل بن معاد دولوں روای علیف ہیں ویولان الاعتدال جلد۲ صفحہ۲۴ تنقیع الرّواة جلد۳ صفحہ۳۵)

٥٠٨٩ - (٢٢) **وَفِئ** رِوَايَةٍ لِآبِي دَاؤَدَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُل مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ النَّيِّيِ ﷺ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: «مَلَا اللهُ قَلْبَهُ اَمُناً وَابِمَاناً».

وَذُكِرَ خَدِيْثُ سُويُدٍ: ومَنُ تَرَكَ لُبُسَ ثُوْبِ جَمَالٍ، فِي وكِتَابِ اللِّبَاسِ،

۸۰۸۹: اور ابوداؤد کی روایت پس سُوید بن وَبُب سے وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام کے بیٹوں پس سے ایک مخص سے وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک اُس (غشہ پینے والے مخض) کے دل کو امن اور ایمان سے لبرز کر دے گا اور سوید (سے مروی) حدیث دوجو مخص خوبصورت لباس پنتا چھوڑ دے" کا ذکر کماپ الباس میں کیا گیا ہے۔

#### لْفُصُلُ الثَّالِثُ

٥٠٩٠ ـ (٢٣) صَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقاً وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ ٱلْحَيَاءُ». رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا.

### تيسری نصل

مهده: زير بن طلح بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا الماشيه نمردين من اظال وال

ہوتے ہیں اور اسلام کا مُلتی حیاء ہے (مالک فے اس مدیث کو مُرْسَلاً بیان کیا)

٥٠٩١ ـ (٢٤) و ٥٠٩٢ ـ (٢٥) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيُّ فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِهِ، عَنْ اَنْسِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

۵۰۹۱: ۱۰۰۹: اور ابن باجہ اور بیعق نے شعب الایمان میں انس اور ابن عباس سے ای طرح بیان کیا۔
وضاحت : ابن باجہ کی سد میں ضعف ہے اور انس سے مودی صدیث بھی ضعف ہے اس لئے کہ اس کی
روایت میں معاویہ بن کی صدفی راوی ضعف ہے اور ابن عباس سے مودی صدیث کی سند بھی ضعف ہے
(الجرح والتحدیل جلد مفید ۱۳۵۷ میزان الاعتدال جلد مفید ۲ تقریب اقتمای باتیا مفید ۱۳۵۸ تنفیخ الرواة
طلاس مفید ۳۵۵)

سهده: ابن عررض الله عنما بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا ، ب فك حياء اور ايمان الحقي في مدي بين عررض الله عنما بيان كرتے بين في مدي بين في الله عنمان الله عنمان على الله عنمان الله عنمان على الله عنمان الله

١٩٠٥ - (٢٧) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَاسٍ: «فَإِذَا سُلِبَ اَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِبْمَانِ».
 الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِبْمَانِ».

سهده: اور ابن عباس رضى الله عنماكى روايت مي ب كه جب ان ودول مين سے ايك ميمن جا يا ہے تو درا اس كے يہي جا با يا يا ہے الله عنما كى روايت مين ہے كہ جب ان ودرا اس كے يہي چلا جا يا ہے (بيئل شُعَبِ الْإِنْمَان)

٥٠٩٥ ـ (٢٨) **وَعَنُ** مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا وَصَّانِيُ بِهِ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ – اَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذُ! اَحْسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ ». رَوَاهُ مَالِكِ .

۵۰۰۵: مماذ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے آخری ومیت (اس وقت) فرمائی جب میں نے اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا۔ آپ نے فرمایا 'اے مُعاذ! لوگوں کے ساتھ ایکھے اَطاق سے پیش آنا (مالک)

٢٩٠٥- (٢٩) وَعَنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وبُعِيثُتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ، رَوَاهُ فِي وَالْمُؤَطَّا،

١٩٧ ٥ - (٣٠) وَوَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً.

عدد: نیزاس مدیث کوامام احد فے ابو بریرہ رض الله عند سے ذکر کیا ہے۔

٩٨ - ٥ - (٣١) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُكَمَّدٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: كَأْنَ رَسُولُ الله عَلَمْ إِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْآةِ قَالَ: هَالْحَمْدُ يلهِ الَّذِي حَسُنَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَزَانَ مِنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي، رَوَاهُ الْبَيْهُ قِيْ إِنْ مَنْ عَنْ مِنْ عَنْرِي، رَوَاهُ الْبَيْهُ قِيْ إِنْ مَا شَانَ مِنْ عَنْرِي، وَزَانَ مِنْ مَا شَانَ مِنْ عَنْرِي، وَوَاهُ الْبَيْهُ قِيْ إِنْ مَا شَانَ مِنْ عَنْرِي، مَرْسَلاً.

٣٩٥ - ٥٠٩٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَأَخْسِنْ خُلُقِيْءٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

۵۰۹۹: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ دُعا فرماتے تھے (جس کا ترجمہ ۔ ہے) "اے اللہ تو لے میری پیدائش کو بمتر بنایا ہیں میرے اخلاق کو بمتر بنا" (احمہ)

١٠٥ (٣٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِينُ : وَالاَ ٱنْبِئُكُمُ مِخْيَارِكُمْ إَطْوَلُكُمْ اَعْمَاراً، وَاحْسَنُكُمْ اَخْلَاقاً» . رَوَاهُ اَحْمَدُ.

دهد: ابوبرره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا بی حمیس نه ہاؤں کر من الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علی الله عنه میں سے سب سے بمتر کو من کی عمرس لبی اور اُظاق اسمے ہیں (احمہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محد بن اسحاق رادی برنس ہے اور اس نے "مدّثا" کے میغہ کے ساتھ روایت دیں کی (الجرح والتوریل جلدے مؤسمہ، میزان الاعتدال جلدا مؤسمہ، تقریب التمنیب جلدا مؤسمہ، تنقیع الرواۃ جلدا مؤسمہ، تنقیع الرواۃ جلدا مؤسمہ،

١٠١ ٥ - (٣٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَـانَا آخْسَنُهُمُ خُلُقاً». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۱۹۱۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا وہ لوگ زیادہ ممثل ایمان والے ہیں جن کے اُطاق ایمنے ہیں (ابوداؤد واری)

٥١٠٢ - ٥١٠ قَعَنُهُ مَا تَخَدُّمُ أَنُّ رَجُلاً شَتَمَ آبَا بَكُر، وَالنَّبِيُ ﷺ جَالِسُ يَتَعَجُّبُ وَيَتَبَسَمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ ، فَغَضِبَ النَّبِي ﷺ ، وَقَامَ فَلَحِفَهُ آبُو بَكُر، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الآمَ تَكَانَ يَشُتِمُنِي وَآنَتُ جَالِسٌ ، فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبَتَ وَقُمُتَ . قَالَ : هَا أَن مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَدَدُتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ » . ثُمَّ قَالَ : هيا آبَا بَكُرٍ ! ثَلَاثُ كُلُهُنَ حَقَ : مَا مَنْ عَبْدِ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِلهِ عَزْ وَجَلَّ اللهَ أَعَرُ الله بِهَا نَصُره ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَشَالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله بِهَا قَلْمَ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً الله وَا عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْدُ وَالْ الله وَالله وَلَالَ الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله المَا عَلَوْلَهُ الله وَلَا الله وَلَوْلُهُ اللهُ الله وَلَا الله وَلَوْلُولُولُ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُهُ الله وَلَا الله وَلَا

موہ : الا بررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے الا بر کو گالی دی اور وہاں ہی ملی اللہ طیہ وسلم تشویف فرما ہے ' آپ منجب ہے اور مُسرا رہے ہے۔ جب اس فض نے زیادہ پُرا بھلا کمنا شروع کیا تو الا بر خس نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر ہی ملی اللہ طیہ وسلم ناراض ہو کر گھڑے ہو گئے۔ الا بر آپ سے بے اور مرض کیا' اے اللہ کے رسول! یہ فضی جھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ تشریف فرما ہے۔ جب میں نے اس کی بعض باتوں کا برواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور کھڑے ہوئے (اور جل دیے) آپ نے فرایا' تیرے ماتھ ایک فرشتہ تھا بو اُس جواب دیا تراض مو گئے اور دو اللہ کی رضا کے لیے چہم پوشی کس تو فرایا' اے الا برا تین جزیں جن ہیں۔ جس فض پر گلم کیا جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چہم پوشی کس تو اللہ پاک اس چہم پوشی کی وجہ سے اس کی بے مثال مد فرماتے ہیں اور جو فض موال اللہ پاک اس کی مطبہ وسیخ کی رویا ہو گئے اس کی مطبہ وسیخ کی رویا ہو گئے اس کی مال کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کے ملل میں مسلم کیا ہے تو اللہ پاک اس کی میات کی کرویے ہیں راجم)

یست کی کردیے ہیں ہست کی شدیں محدین عَبَائن رادی کیکٹم نیہ ہے (میزانُ الاحوال جلاس ملیسس' تَنِفِیحُ الرّواة جلاس منیسے)

١٠٣ ٥ - (٣٦) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يُرِيْدُ اللهُ بِالْفَ بِنَتِ رِفْقاً إِلَّا نَفْعَهُمْ، وَلَا يَحْرِمَهُمُ إِيَّاهُ — إِلَّاضَرَّهُمْ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».
الْإِيْمَانِ».

سمه : عائشہ رضی اللہ عنا میان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا اللہ ہاک جب سمی خاندان کو نری مطاکر آ ہے تو ائس قائمہ چھا آ ہے اور جب اسے نری سے محروم کر آ ہے تو اسے تعنیان چھا آ ہے (بہتی شُغب اَلْاِئَان)

## بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ (غضه اور تكبر) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٠٤ هـ َ (١) **عَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِقِ ﷺ: اَوُصِينِى. قَالَ: وَلَا تَغْضَبُ». فَرَدُّ ذَلِكَ مِرَاراً قَالَ: وَلَا تَغْضَبْ» . . رَوَاهُ الْبُخَادِئُّ.

#### بہلی فصل

مهدد: الوجريه رضى الله عند ميان كرت بيس كه ايك محالي في ملى الله عليه وسلم كى خدمت جس عرض كياك آپ مي الله عند كياك آپ في الله عند كياك آپ في الله وجراياك خست مرك كردے آپ في اس كله كو بار بار وجراياك خست مرك كردے (سال كله كو بار بار وجراياك خست مرك كردے (سال كله كو بار بار وجراياك خست مرك كردے (سال كله كو بار بار وجراياك خست مرك كردے (سال كارى)

٥١٠٥ - (٢) وَمَعْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَلَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ -، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الضَّرَعَةِ -، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيُ يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۶۹۵: ابر ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا وہ مخص پہلوان مسی اللہ عنہ جو (دوسرے کو) بچہاڑ دیتا ہے۔ پہلوان صرف وہ مخص ہے جو ضفے کے دقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ (بخاری مسلم)

١٠٦٥ - (٣) وَمَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَالاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ. اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْهُلِ
 النَّارِ؟ كُلُّ عُتِلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكِبِرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ — مُتَّكَبِرٍ».
 مُتَكَبِرٍ».

۱۹۰۸ : حارث بن وہب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میں جہیں نہ ہتاؤں کہ کون لوگ جنتی ہوں ہوں اللہ کی خم اُٹھا (کر کوئی بات ہاؤں کہ کون لوگ جنتی ہوں ؟ اگر دہ اللہ کی خم اُٹھا (کر کوئی بات کہر) دیں تو اللہ تعالی ان کی خم کو بورا فراتے ہیں۔ میں جہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہیں؟ وہ لوگ جو جھڑالو ' بدأ خلاق ' بخیل اور مشکتر ہیں (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو بد اَخلاق ' بد نام اور مشکتم ٥١٠٧ - (٤) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا يَدُخُلُ النَّهِ اللهِ عَنْهُ مَنْ عَرْدُلٍ - مِنُ إِيْمَانِ. وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدُّ فِى قَلْبِهِ يَدُخُلُ النَّجَنَّةَ اَحَدُّ فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ مِنْ كِبْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2012: ابنِ مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا وہ مخص دوئے بی دین جائے گا جس میں مائی کے دانے کا جس میں مائی کے دانے کا جس کے دل میں رائی کے دانے کا جس کے دل میں رائی کے دائے کا جسلم)

٥١٠٨ - (٥) وَمَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَذَخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍهِ. فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ آنُ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً. قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَمِيْلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ. ٱلْكِبْرُ بَطَرُ – الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ، ﴿ رَوَاهُ مُسُلِمٍ ؟ .

۵۰۸: ابن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جس هخص کے دل میں درہ برابر کیتر ہے وہ جنت ہیں جسین جائے گا۔ ایک هخص نے دریافت کیا ' بلاشہ ہر هخص پند کرنا ہے کہ اس کا اور اس کا جو تا خوبصورت ہو۔ آپ نے فرایا ' بے شک الله تعالی صاحب جمال ہے وہ جمال کو محبوب جانتا ہے۔ کیتر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے (مسلم)

١٠٩ - (٦) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَثَلاَئَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَؤْمَ اللهِ ﷺ: وَثَلاَئَةٌ لَا يُخَلِّمُهُمُ اللهُ يَؤْمُ اللهِ عَذَابُ آلِينُمْ: شَيْخُ رَوَايَةٍ: وَوَلَا يَنْظُرُ الِيُهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِينُمْ: شَيْخُ رَوَايَةٍ: وَوَلَا يَنْظُرُ الِيُهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِينُمْ: شَيْخُ رَوَاهُ مُسْلِمَكُ.

۱۹۰۹: ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " تمن هض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بمکلام ہوگا نہ انسی پاکیزہ کرے گا اور ایک روایت ہیں ہے کہ نہ ان کی جانب نظر رحت کرے گا اور ان کے لئے درو ناک عذاب ہوگا۔ (تمن افخاص ہیں سے ایک) بوڑھا ذائی اور سرا) جمونا حاکم اور (تیرا) مکیر فقرین (مسلم)

١١٠ - (٧) وَصَنْهُ، قَالَ دِهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ ، وَالْعَظْمَةُ إِزَارِيْ ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «قَذَفْتُهُ فِي النَّارِهِ. وَالْعَظْمَةُ إِزَارِيْ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «قَذَفْتُهُ فِي النَّارِهِ. وَوَالْمَسْلِمُ .
 رَوَالُهُ مُسْلِمٌ .

٥١٠: الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا الله تعالى قرباتے بين عمروائي ميرى عادر ب اور عظمت ميرا تبند ب لي جو فض جمع سے ان دونوں بين سے كى كو چيننا عام كا بين اللہ على الله الله على الله الله كا بين الله كا بين الله كا اور ايك دوايت بين ب كه است دون في من كيكوں كا (مسلم)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيٰ

١١١٥ - (٨) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكْوَعِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ - حَتَى يُكُنّبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ ، فَيُصِيْبُهُ مَا آصَـابَهُمُ » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ .
 التَّرْمِذِيّ .

## دومری فصل

۵۱۱: سُلمہ بن آگوم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک عض بیشہ اپنے آپ کو (اونچا) کے جاتا رہتا ہے بیال تک کہ اسے متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے چنانچہ وہ اُسی عذاب سے ممکنار ہو گا جس سے متکبرین ہمکنار ہوں مے (ترفری)

٥١١٢ - (٩) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَطْبَةُ قَالَ: «يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ آمْشَالَ الذَّرِ ـ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فِى صُورِ الرَّجَالِ يَعْشَاهُمُ الذُّلِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، يُسَاقُونَ إلى سِبْجَنٍ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى: بُوْلَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ آهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْحَبَالِيّ، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

سا الله على الله على

٥١١٣ ـ (١٠) وَعَنْ عَطِيَّةٌ بْنِ عُرُوةَ الشَّعْدِيّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْغَضَبِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوْضَاء . . رَوَاهُ آبُوُ ذَاؤْد.

۵۱۱۳: فیلیّد بن مُؤوَّهٔ سَعَدِی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله طید وسلم نے فرایا ' بلاشد خمته شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان اگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ساتھ بجمایا جا تا ہے ہی جب تم میں سے کوئی فخص خمتہ میں ہو تو اسے چاہیئے کہ وہ وضو کرسے (ابوداؤر)

 مسلا : ابوذر رضی الله عند میان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا' جب تم میں سے کی عضم کو غفتہ آئے تو دہ بیٹ جائے اگر اس کا غفتہ دور ہو جائے (تو احتجی بات ہے) دگرنہ دہ لیٹ جائے۔
(احمر تفری)

مَنُولَ اللهِ وَاللهِ مَنْ الْمُنَالُهُ الْمُنَادُ عَبُدُ تَخَيْل – وَاخْتَالَ، وَنَسِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يَقُولُ: وبِسُنَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَخَيْل – وَاخْتَالَ، وَنَسِىَ الْكَبْدُ الْمُتَعَالَ، بِشْنَ الْعَبْدُ عَبْدُ سَهِى وَلَهِى، وَنَسِى الْمَبْدُ عَبْدُ سَهِى وَلَهِى، وَنَسِى الْمُعَلَى، بِشْنَ الْعَبْدُ عَبْدُ سَهِى وَلَهِى، وَنَسِى الْمُقَابِرَ وَالْمُتَهَى، بِشْنَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ مَنْ الْعَبْدُ عَبْدُ اللهُ ال

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥١١٦ - (١٣) قَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تُجَرَّعَ عَبْدً اَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرُعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى،. رَوَاهُ ٱخْمَدُ.

#### تيری فصل

ANY: این عررض الله منما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ طب وسلم نے فرایا کوئی منس اللہ ک رضا

کی طلب میں خمتہ کا تحونت کی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس سے بھتر تحونت کوئی نمیں (ایم) وضاحت : ہیں (میزانُ الاعتدال جلام صفحہ ۳۵۳) تنقیحُ الرواۃ جلد ساصلی صفحہ ۳۵۹)

١١٧ ٥-(١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْفَعْ بِالَّتِى هِى اَحْسَنُ ﴾ قَالَ: اَلصَّبُرُ عِنْدَ الْفَضَبِ، وَالْمَفْوُعِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلَوُا عَصَمَهُمُ اللهُ وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُوَّهُمُ كَانَّهُ وَلِي عَمِيمُ مَرِيْكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْفًا.

الله على الله على الله علما نے الله إك ك اس ارشاد (جس كا ترجمہ ہے ك) "أحس طريق سے جواب دو" كے بارے مل الله على الله على

٥١١٨ - (١٥) **وَعَنَ** بَهْزِ بْنِ حَكِيْم ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْفَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الطِّبْرُ – الْعَسَلَ».

۵۱۸: بَنْرِبُنِ بَحِيمُ اسِے والدسے وہ اسے دادا سے بیان کرتے ہیں دسولُ اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا ' بماشہ ختہ ایمان کو نقسان پنچا آ ہے جیساکہ "جبنہ" شدکو فراب کردیتا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں موجود بنرین علیم راوی میں کلام ہے۔ نیز "مِنبو" سے مراد مِنبَدُ نامی ورفت کا انتائی کروا پانی ہے جو شد کے عُمرہ ذا نقد کو فاسد کر دیتا ہے (تنقیع الرواۃ جلد مفید سماری مشکوۃ سعید اللّمام جلد مفید)

٥١١٩ - (١٦) وَصَنهُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُهَا الْنَاسُ! تَوَاْضَعُوْا فَانِيْ سَمِ مُتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ، وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَرَ وَصَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ، حَتَى لَهُو أَهُونُ عَلَيْهِمُ مِنْ كُلْبِ اَوْ خِنْزِيْرٍ،

۵۱۹ : مُرَرض الله عند نے مبر پر (کمرے ہوک) فرایا اے لوگو! قاضع افتیار کو اس لئے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرا رہے تھے کہ جو فض الله کی رضا کے لئے قاضع افتیار کرتا ہو آ الله تعالی اس کو بلند فرا تا ہے لیں وہ اپنے آپ میں معمولی ہوتا ہے (لیکن) لوگوں کی نظروں میں بنا ہو تا ہو تا ہو اور جو فض محبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ذلیل کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور اپنے آپ میں بنا ہو تا ہے اور جو فض محبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ذلیل کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور اپنے آپ میں بنا ہوتا ہے رسان محلک کہ وہ لوگوں کے زویک گئے یا فزریر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے (بیمن شعب المانیان)

١٢٠ ٥ . (١٧) **وَمَنُ** آيِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَقَالَ مُوسَى بَنُ عِمْرَانَ عَلِيْهِ السَّلَامُ : يَا رَبِّ! مَنُ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَك؟ قَالَ : مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

۱۹۳۰: ابو جریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا موئ بن جمران علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم نے قربایا موئ بن جمران علیہ السّلام نے سوال کیا اے میرے پروروگار! جیرے بندوں میں سے کونسا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عرّت واللہ ہے؟ الله نے قربایا وہ محض جے جب قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ معاف کردیتا ہے (بیعی شُعَبِ الْلِمُان) وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی (تنفیع الرّواة جلد معلوم)

رَضِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا قَالَ: «مَنُ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْمَ اللهِ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنُ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ اللَّهِ اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ. وَمَنْ اعْتَذَرَ اللَّهِ اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ.

۵۳۱ : الس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو محض اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو الله تعالی اس کے عیب پر پردہ ڈالٹا ہے اور جو محض غفتہ روکتا ہے تو قیامت کے دن الله تعالی اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جو محض الله تعالی کے سامنے معذرت کرتا ہے الله تعالی اس کے عذر کو تول کرتا ہے (بیمق شعب البانیان)

عَن رَبِّ وَاللَّهُ مَهُلِكَاتٌ ، فَامَّا الْمُنْجِيَّاتُ : وَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمَّ قَالَ : « ثَلَاثُ مُنْجِيَاتُ ، وَثَلَاثُ مُهُلِكَاتٌ ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَّاتُ : فَتَقُوى اللهِ فِي الشَّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّصْلَى وَالسَّخَطِ ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنى — وَالْفَقْرِ . وَامَّا الْمُهُلِكَاتُ : فَهَوَى مُتَبِعٌ ، وَشُحَ مُطَاعٌ ، وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ، وَهِي آشَدُهُنَ ، رَوَى الْبَيْهُقِيّ الْاَحَادِيْتَ الْخَمْسَةَ فِي وَشُعَب الْاَمْمَان » .

مالا: ابو جریرہ رضی اللہ عند میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کین باتی نجات دینے والی اور تین مباوکر دینے دالی ہیں۔ نجات دینے والی باتیں خلوت و جلوت میں اللہ تعالی کا ڈرا خوشی اور ناخوشی میں سختی بات کمنا اور فقیری میں میانہ روی افتیار کرنا ہیں اور مباوکرنے والی باتیں الیی خواہش جس کے میں بات کی جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور کسی فض کا خود کو بدا قرار دینا ہے۔ یہ آخری بات ان سب میں سے زیادہ فقصان پنجانے والی ہے (بیعی شعب الایمان)

## بَابُ الظَّلْمِ (ظُلم کُ مُدَمَّت) مندودانشا

#### الفَصْلُ الْأُوَّلُ

١٢٣ ٥-(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَالظَّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَالظَّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ اللهِ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ اللهِ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ.

#### ىپلى فصل

ابن عررض الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، کھلم (کے سبب) قیامت کے والا) اندجروں میں ہو کا (بخاری مسلم)

٥١٢٤ - (٢) وَهَنْ آبِي مُوْسَى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ لَيُمْ لِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ لَيُمْلِيُ لِلظَّالِمِ – حَتَى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتُهُ، ثُمَّ قَرَاً ﴿وَكَذَٰلِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرْى وَهِيَ ظَالِمَةُ ﴾ . الآية مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۵۳۳: ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، بلاشبہ اللہ پاک طالم کو وصل رہتا ہے لیکن جب اسے پار لیتا ہے تو وہ فی کر نمیں لکل سکا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آہت طاوت قرائی (جس کا ترجہ ہے) "اور اس طرح تیرے پروروگار کی پار ہے جب وہ بہتی والوں کو پار لیتا ہے جب کہ وہ طالم ہوتے ہیں" (بخاری مسلم)

٥١٢٥ - (٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ النَّبِي ﷺ لَمُّا مَرُّ بِالْحِجْرِ - قَالَ:
 وَلَا تَدْخُلُواْ مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ أَنْفُسِهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُواْ بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمُ، ثُمُّ قَنَّعَ - رَأْسَهُ وَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى الْجَتَازَ الْوَادِيّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۱۲۵: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا گزر قوم عمود کی بستیوں سے ہوا تو آپ نے فرایا ان لوگوں کے گمرول میں وافل نہ ہونا جنوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا البتہ روتے ہوئے (گزر سکتے ہو) کمیں جمیں بھی وہ عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے جس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے سرکو نجا کیا اور تیز تیز چلتے ہوئے وادی سے گزر مے (بخاری مسلم)

٥١٢٦ - (٤) وَعَنْ آمِنْ هُرَيْرة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ آوْ شَنْ مُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ آنْ لَا يَكُونَ دِيْنَازُ وَلَا دِرْهَمْ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَكُمِلَ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۹۹۸: الد جرره رضی الله عد میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، جس فض نے اپنے مسلمان بھائی کی ب مزتی کی یا کی اور زیادتی کی تو اے چاہیے کہ وہ اس سے آج معانی مانگ لے اس سے پہلے کہ (جب) ویتار اور ورجم نہ ہوں گے۔ اگر اس کے نیک افتال ہوں گے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان جس کی کر دی جائے گی اور اگر اس کے نیک کام حس ہوں کے تو اس سے متعلقہ مختص کی برائیوں کو لے کر اس پر لاو ویا جائے گا (یخاری)

المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: وَاتَذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ . قَالَـوْا: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْفِيَامَةِ الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فقال: وإنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْفِيَامَةِ مِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ هٰذَا ، وَقَذْفَ هٰذَا ، وَاكُلَ مَالَ هٰذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا ، وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ هٰذَا ، وَهُذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلُ اَنْ يُقْضَلَى وَصَرَبَ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلُ اَنْ يُقْضَلَى مَا عَلَيْهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلُ اَنْ يُقْضَلَى مَا عَلَيْهِ ، وَهِ فَالِحَ فِي النَّارِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2002: ابوہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تم جانے ہو کہ مفلس کون ہے یا انہوں نے جواب دیا ہم جس مفلس وہ مخص ہے جس کے پاس مال ہے نہ سامان۔ آپ کے فربا میری اتحت میں وہ مخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نماز 'روزہ اور زکوۃ کے ساتھ آئے گا (جبکہ) اس نے فربا میں اتحت میں وہ مخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نماز 'روزہ اور کری کو مارا بیٹا ہو کا اور کسی کو مارا بیٹا ہو کا اور کسی کو مارا بیٹا ہو گا تر اس کی نیسیاں انسی دے دی جائیں گی آگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو جائیں گی کہ اس کے ذِنہ عائد حقق کا معاوضہ بن سیس تو ان کی غلمیاں لے کر اس پر رکمی جائیں گی پراسے دونے میں پیپیک دیا جائے گا

١٢٨ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَتُؤَدُّنَّ الْحُشُوقَ إِلَى اَ هَلِهَا بَـوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُفَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ» . رَوَاهُ مُسُلِمٌ
 وَذُكِرَ حَدِیْثُ جَابِرِ: واِتْقُوا الظَّلْمَ». فِي وَبَابِ الْإِنْفَاقِ».

۵۱۲۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، تہیں قیامت کے دن حقوق کو ان کے مالکوں کو اوا کرنا پڑے گا یمال تک کہ جس بحری کے سینک نمیں ہیں اس کو سینک والی بحری سے

#### قصاص دلایا جائے گا (مسلم) اور جابرہ سے موی صدیث کہ "تم ظلم سے بچہ" باب الإنفاق بی ذکر کی گئی ہے۔ اَلْفَضَلُ الثَّانَيْ

٥١٢٩ - (٧) عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ آخْسَنَ النَّاسُ آخْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلِكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ آخْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُطْلِمُوا ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ .
 النَّاسُ أَنْ تُخْسِنُوا، وَإِنْ آسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ .

#### ددسری فصل

۵۳۹: صدیقہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا 'بلا سویے سمجھ کی کے علیجے نہ لکوکہ تم کوکہ اگر لوگ اچھے کام کریں گے وہم بھی اچھے نہ لکوکہ تم کو کہ اور اگر لوگ اچھے کام کریں گے اور اگر لوگ اچھے کام کریں تو تم بھی اچھے کو اور اگر لوگ بُرے کام کریں تو تم بھی اچھے کو اور اگر لوگ بُرے کام کریں تو تم بھی اچھے کو اور اگر لوگ بُرے کام کریں تو تم بھی نہ کو (تذی)

وضاحت : یه حدیث ضیف ب اس کی سد میں ابر شام رفای رادی ضیف ب (تنقیع الرواة جلام

١٣٠٥ ـ (٨) وَعَنْ مُعَاوِيَةً ، أَنْهُ كَتَبَ إلى عَائِشَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، آنِ اكْتَبِينَ إلَى كِتَاباً تُوصِينِينَ فِيهِ وَلَا تُكْثِينَ . فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ ؛ آمّا بَعْدُ : فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ؛ آمّا بَعْدُ : فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ؛ آمّا بَعْدُ : فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمُولًا : وَمَنِ الْتَمَسَ رَضَى يَعْوُلُ : وَمَنِ الْتَمَسَ رَضَى النَّاسِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .
 النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إلى النَّاسِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

معاویہ رضی اللہ عند نے عائشہ رضی اللہ عنما کی جانب کھا کہ آپ میری جانب تحریر بھیجیں جس میں بھیے وصیت کریں (البتر) تحریر طویل نہ ہو۔ چنانچہ عائش نے تحریر کیا تھے پر سلام ہو الا بعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا ہے آپ نے فرایا "دجس مختص نے اللہ کی رضا کو لوگوں کو ناراض کر کے خلاش کیا اللہ تعالی اے لوگوں کی تکلیف ہے بچائے گا اور جس مختص نے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا لو اللہ تعالی اے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا لو اللہ تعالی اے لوگوں کی رضا کو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کیا لو اللہ تعالی اے لوگوں کے سپرو کروے گا" اور جس محت ہو (تندی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک رادی مجمول ہے البتہ موقوف مدیث میج ہے۔
(تنقیمُ الرواة جلد معنی سے اللہ معنی اللہ معنی

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

١٣١٥ - (٩) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

يَلْبِسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ ﴾ . شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : أَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْسَ ذَاكَ ؛ إِنْمَا هُوَ الشِّرْكُ ، اَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لَقُمَانَ لِابْنِهِ : ﴿ يَا بُنَى لَا اللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ ﴾ . وَفِيْ رِوَايَةٍ : «لَيْسَ هُوكَمَا لَقُلْنُونَ ، إِنَّمَا هُوكَمَا قَالَ لَقُمَانُ لِابْنِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

### تيسرى فصل

۱۹۳۱: این مسعوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ طلیا" چنانچہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام پر وُشوار کرری اور انہوں نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون وہ مخص ہے جس نے اپنے آپ پر طلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے ایس سے مراو تو شرک نے کرا ہے کہا تھے لئے الله مکا قول نہیں نا (انہوں نے) اپنے بینے سے کما اے میرے بینے! تو شرک نے کرا ہے کہا تھے اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے مقدود وہ معنی نہیں جو تم خیال کرتے ہو ایک مقدود وہ ہو تھیان نے اپنے بینے سے کما (بخاری مسلم)

مُ مُنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ومِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، عَبْدٌ اَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

وضاحت : " یہ حدیث ضیف ہے' اس کی سند میں خبرین حشب رادی شکلم نیہ ہے (الباری الکیم جلام صفر - ۱۲۷ الجرح والتعریل جلام صفحہ۱۲۷ تقریبُ التمذیب جلدا صفحہ۳۵۵ تنفیحُ الراوۃ جلام مفحہ۱۳۱)

وَالدُّوَاوِينُ ثَلَاثَةً: دِيْوَانٌ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ. يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللهِ لاَ يَغْفِرُ وَاللهُ لاَ يَغْفِرُ اللهُ وَ يَعْمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتَصُّ بَعْضَهُمْ مِنْ اللهِ وَيُوانُ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ وَلَمُ اللهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضَ - ، وَدِيْوَانُ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ وَلَذَاكُ اللهِ اللهِ : إِنْ شَاءَ عَذَاكُ اللهِ وَلَمُ اللهِ : إِنْ شَاءَ عَذَاكُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ : إِنْ شَاءَ عَذَاكُ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ : إِنْ شَاءً عَذَاكُ اللهِ وَلَمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مسور : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اعمال نامے تین حم کے میں اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل نامہ سے اللہ معاف جس کرے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ عزو جل فرا آ ہے "بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے" اور ایک عمل نامہ (ایبا ہے) جس کو اللہ تعالی (بلا حباب) نہیں چھوڑے گا' وہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے ہماں تک کہ بعض کو بعض ہے بدلہ دلایا جائے گا اور ایک عمل نامہ وہ ہے جس کی اللہ کو کچھ پروا نہیں وہ اللہ کے حقوق کا نہ اوا کرتا ہے ہیں یہ اللہ کی عرضی پر مخصرے آگر چاہے تو اے عذاب میں جالا کر دے اور چاہے تو اے معاف کر وے۔ یہ اللہ کی عرضی پر مخصرے آگر چاہے تو اے عذاب میں جالا کر دے اور چاہے تو اے معاف کر وے۔ (بہتی شُغب الْاِیمان)

وضاحت : یه صدیث ضعف ب اس کی سند بین صِدقه بن ابی موی رادی ضعف ب (تنفیع الرواة جلد اس مخدا اس کی سند بین صِدقه بن ابی ملاق علام الله علام مخدا استفاده الله الله علام مخدا الله الله علام مخدا الله على الله

١٣٤ ٥ ـ (١٢) **وَهَنُ** عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ : «اِيَّاكَ وَدَعُوَةً الْمَظْلُومُ ، فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللهُ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ » .

ساسد: على رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله عليه وسلم في فرايا اپنے آپ كو مظلوم كى بَد وُعلى عليه وسلم في والے سے آپ كو مظلوم الله تعالى سے اپنے حق كا سوال كرنا ہے اور الله تعالى كى حق والے سے اس كے حق كو جس روكا (بينى شعب الايمان)

٥١٣٥ - (١٣) **وَعَنْ** اَوْسِ بِنِ شُرَحِبِيْلَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَشْنَى مَعَ ظَالِم لِيُقَوِّيْهِ وَهُوَ يَعْلِمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ ».

۵۱۳۵: اوس بن شُرَبُیْل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم بے سنا اس الله علیہ وسلم بے سنا اس کے فرایا ، جو محض ظالم بے ساتھ اس کو تقویت دینے کے لئے چلا اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے کلُ می (بین شُعَبِ اُلاِیُمان)

١٣٦ ٥ - (١٤) **وَعَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلاَّ رَفْسَهُ. فَقَالَ آبُوُ هُرَيْرَةَ: بَلَى وَاللهِ، حَتَّى الْحُبَارَى لَتَمُوْتُ فِى وَكُرِهَا هُزْلاً لِظُلْمِ الظَّالِمِ. رَوَى الْبَيْهَةِيُّ الْاَحَادِيثَ الْاَرْبَعَةَ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۹۳۹: ابو ہرگرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک فض سے نا جو کہنا تھا کہ ظالم صرف اپنے آپ کو نقصان پنچا آ ہے۔ (اس کی بیہ بات من کر) ابو ہررہ نے وضاحت کی کیوں نہیں اللہ کی فتم ایمان تک کہ حباری پرندہ اپنے محوضلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے لاغر ہوکر مرجا آ ہے (بیق شُعَبِ اَلْاِیْمَان)

# بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُعُرُوُفِ (احْتِی باتوں کا تُکم دینا)

#### الْفَصْلُ الْآوَّلُ

١٣٧ ٥ - (١) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْ رَسُوُل ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَمَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِهِ . . . رَوَاهُ مُسْلِم ؟

### پہلی فصل

۵۱۳۷: ابوسعید فُدری رضی اللہ عنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کم میں سے جو فض کمی فیر شرمی کام کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے آسے روکے اگر (ہاتھ سے روکنے کی) طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر (ہاتھ سے روکنے کی) طاقت نہیں تو دِل سے (برا جانے) ادر دِل سے بُرا جانا ایمان کا کمزور ترین ورجہ ہے (مسلم)

٥١٣٨ - (٢) وَعَنِي النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
وَمَثَلُ الْمُدْهِنِ - فِي حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، مَثَلُ قَوْمِ السَّنَهِمُوْا سَفِيْنَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي السُفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي السُفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى اللَّذِينَ فِي السُفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِها يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى اللَّذِينَ فِي السُفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

۵۱۳۸: لعمان بن بشررض الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الله کی حدود ش برائی کو نہ رد کنے والے اور اس کا مرتکب ہونے والے کی مثال ان لوگوں کی مائد ہے جنبوں نے کمی کشی شی ( پیضنے کی جگہ کے لئے) قرعہ اندازی کی۔ پچھ لوگ برشتی کے نچلے حقے میں اور پچھ لوگ اوپر کے حقے میں چلے کئے تو جو لوگ اس کے نچلے حقے میں تھے وہ ان لوگوں کے پاس سے پانی لے کر گزرتے جو کشتی کے اوپر والے حقے میں تھے انسین اس سے تکلیف ہوئی (اس لئے انہوں نے نچلے حقے والوں کو اوپر آنے سے روک وہا) چنانچہ ( نچلے صفے دالوں میں سے) ایک مخص نے کلماڑا اٹھایا اور کشی کے نچلے صفے میں سوران کرنا چاہا تو اوپر کے صفے والے اس کے پاس آئے اور اس سے کما' تجفے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا' تم میرے (اوپر جانے) سے تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ جھے پانی کی ضرورت ہے' اگر وہ اس کے ہاتھ پکڑلیں گے تو اس بھی نجات دلا دیں گے اور فود بھی نجات یا جا کہ دیں گے اور اپنے آپ فود بھی نجات یا جا کم دیں گے اور اپنے آپ کو بھی جاہ کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی جاہ کر دیں گے اور اپنے آپ

٥١٣٩ - (٣) وَعَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: ويُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَىٰ فِى النَّارِ، فَتَنْذَلِقُ آفْنَابُهُ - فِى النَّارِ. فَيَطْحَنُ فِيهُا كَطَحْنِ الشَّرِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: اَىٰ فُلَانُ! مَا شَأَنُك؟ اَلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنَا الْحِمَارِ بِرِحَاهُ -، فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: اَىٰ فُلَانُ! مَا شَأَنُك؟ الَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنَا إِلْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ، وَانْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ، وَانْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، وَانْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ،

ورد الله علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت کے روز اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت کے روز ایک فض کو لایا جائے گا اسے دوزخ بیں گرا رہا جائے گا تو اس کی انتزیاں دونٹے بیں تیزی کے ساتھ ہا ہر لکل اس کی میں وہ تحض اپنی انتزیوں کے گرو چکر لگا تا رہے گا جیساکہ گدھا چکی کے اِردگرد گھومتا رہتا ہے۔ اہلِ جہنم اس محض کے پاس اسمنے ہو جائیں گے اور کمیں گے ، اے فلال انسان! تیراکیا طال ہے؟ کیا تو جمیں نیک کاموں کا تھم جس ریا کرتا تھا اور بڑے کاموں سے جس روکا تھا؟ وہ جواب دے گا۔ بیل جمہیں اجھے کاموں کا تھم دیتا اور خود وہ کام جس کرتا تھا اور بیل حمہیں بڑے کامول سے روکتا تھا اور خود وہ کام کرتا تھا اور بیل حمہیں بڑے کامول سے روکتا تھا اور خود وہ کام کرتا تھا (ریخاری مسلم)

#### الفَصْلُ الثَّانيُ

٥١٤٠ - (٤) عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدُعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### دوسری فصل

۵۳۰: گذیفہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تا اللہ تعالی میری جان ہے تم اللہ تعالی علم دیتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر آئی جانب سے عذاب مسلط کروے پھرتم اس سے دُعاکرہ کے لیکن تماری دُعا تجول نے ہوگی (ترفری)

٥١٤١ - (٥) وَهِنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةً ـ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: وإذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْتَةُ فِى الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا

فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَهَا». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

۱۹۱۳: عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جب زمین پر برائی ہوتی ہے تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں اور اس نے اور اس برا جانا ہے تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں اور اس نے اس کام کو اچھا سمجھا تو دہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہاں موجود ہیں (ابوداؤد)

یں مربر ایک وضاحت : اس مدیث کی سند میں مغیرہ بن زیاد موصلی رادی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد مفسس ساسی)

۱۵۳۲: ابوبر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربایا اے لوگو! تم اس آبت کی تلاوت کرتے ہو (جس کا ترجہ ہے)
دارے لوگو! جو ایمان کا وعویٰ کرتے ہو ، تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو تمبیں وہ لوگ کچھ نقصان نہیں بنچائیں گے جو سید می راہ ہے بھنگ بچے جیں جبکہ تم سید می راہ پر ہو۔ "ابوبر صدیق نے قربایا ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے منا ہے آپ نے قربایا ، جب لوگ کس برے کام کو دیکھیں اور اس کو نہ دوکیس تو قریب ہے کہ اللہ پاک اپنا عذاب سبحی پر مسلط کر وے (ابنِ باجہ ، ترذی) اور امام ترذی نے اس صدیف کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابوداؤد کی ردایت جس ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ظلم کو نہ ردکیس تو قریب ہے کہ اللہ تعالی سبحی کو عذاب میں گرفار کر وے اور اس کی ایک دو سری روایت جس ہے کہ جن لوگوں میں بھی نافربانی کے تمام ہوتے جیں اور وہ ان کے روکنے کی قدرت رکھتے جیں لیکن روکتے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو عذاب میں گرفار ہوں گو جی عذاب میں گرفار ہوں گے۔ ان جس نے روکنی بین دو میں بھی عذاب میں گرفار ہوں گے۔ ان جس نے کہ جس قوم میں بھی نافربانیاں ہوتی جیں اور جس نے کہ جس قوم میں بھی نافربانیاں ہوتی جیں اور جس نے کہ جس قوم میں بھی نافربانیاں ہوتی جیں اور جس کی عذاب میں گرفار ہوں گے۔ ان جس نی میں نیا دہ وہ وہ کی عذاب میں گرفار ہوں گے۔ اس جس نے کہ جس قوم میں بھی خال ہوں جس اس میں اور جس کی عذاب میں گرفار ہوں گے۔

٧١٤٣ - (٧) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِّى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُل يَكُونُ فِي قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى، يَقْدِرُونَ عَلَى آنُ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ، إلاَّ اَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ آنُ يَمُونُوا ، رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۵۱۳۹: جریر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمانیوں کو ختم کرنے کی فرمانیوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی انہیں ختم نہیں کرتے تو الله تعالی ان کو موت سے پہلے ہی عذاب میں گرفار کرے گا (ابوداؤد ابن ماجه)

٥١٤٤ - (٨) وَعَنْ آبِي ثَعْلَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِم تَعَالَى: ﴿ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِنْ ضَلَّ إِذَا الْمُتَدَيْسُمْ ﴾ - . فقال: آمّا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عِنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فقال: وَبَلِ اثْتَمِرُوا بِالمُعْرُوفِ، وَتَنَاهُوا عَنِ المُنْكُو، حَتَى اذَا رَايْتَ شُحّا مُطَاعاً، وَهُوئَ مُتَبُعاً، وَدُنْيا مُوفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَاى بِرَايِم، وَرَايْتَ آمُوا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْكَ نَفُسَك، وَدَعُ وَدُنْيا مُوفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَاى بِرَايِم، وَرَآيْتَ آمُوا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْكَ نَفُسَك، وَدَعُ الْمَرَالْ اللهِ الْعَرَام، فَإِنْ وَرَاءَكُمْ آيَامُ الصَّبْرِ، فَمَنْ صَبَرَ فِيهِنَ قَبَض عَلَى الْجَمْر، لِلْعَامِل فِيهِنَّ آجُرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: وَآجُرُ مَنْ مَاجَهُ . رَوَاهُ التِرْمِذِي مُ وَابْنُ مَاجَهُ .

الله عالم : ابو تُعلِد الله تعالى كے اس إرشاد كے بارے ميں بيان كرتے ہيں (جس كا ترجمہ ہے) "تم اپنے آپ كى حفاظت كو " تہيں گراہ لوگ كچھ ضرر ضيں بہنچائيں گے جبكہ تم ہدایت پر ہو۔ " اس نے وضاحت كى خبوار الله كى فتم! ميں نے اس آیت كے بارہ ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے دريافت كيا آپ نے فربايا ، بلكہ تم الله كى فتم دو اور برے كاموں ہے روكو اور جب تم ديكھو كہ بكل عام ہے اور خواہشات كى اطاعت كى جاتى ہو اور دنيا كو (دين پر) ترجيح دى جاتى ہے اور ہر فخص اپنى رائے كو بهند كرآ ہے اور تم ايسے معاطات ديكھو جن سے تم عليمدہ ضيں رہ سكتے بلكہ انديشہ ہو كہ تم بھى ان ميں جلا ہو جاؤ كے تو تم اپنے آپ كو بچاؤ اور ديكر لوگوں كے معاطات كو ان كے حال پر چھوڑ دو اس ليے كہ مستقل ميں صبر كرنے كا دور ہو گا جو فخص ان دنوں ميں صبر كرے كا دور ہو گا جو فخص ان دنوں ميں صبر كرے كا دور ہو گا جو فخص ان دنوں ميں مبر كرے گا گويا اس نے انگاروں كو (اپنے ہاتھ ميں) ليا اس دور ميں صبح كام كرے والے فخص كو پچاس انسانوں كا قواب مواد ہے؟ يا (ہم ميں ہے پچاس انسانوں كا تواب مراد ہے (تندی) ابن ميے اعمال كرتے ہیں۔ صحابہ كرام نے عرض كيا " تم ميں الله كے رسول! ان كے پچاس انسانوں كا تواب مراد ہے؟ يا (ہم ميں ہے پچاس انسانوں كا تواب مراد ہے (تندی) ابن ماد ہے)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ب (مفکرة علامه البانی جلد اس معیف ابن ماجه صفحه ۱۳۲۳)

٥١٤٥ - (٩) وَمَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَطِيبًا بَعُدَ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَدَعُ شَيْئًا يَكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا ذَكَرَهُ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيّهُ مَنْ نَصِيلَهُ، وَنَسِيّهُ مَنْ خَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيّهُ مَنْ نَسِيهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: وإنَّ الدُّنْيَا حُلُوةً خَضِرَةً، وإنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرُ كَيْفَ مَنْ نَسِيهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: وإنَّ الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، وَذَكَرَ: وإنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ الْقِيَامَةِ بِقَدَرِ غَذَرَيْهُم تَعْمَلُونَ، الآ فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِسَاءَ، وَذَكَرَ: وإنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ الْقِيَامَةِ بِقَدَرِ غَذَرَيْهُم

فِي الدُّنْيَا، وَلَا غَدُرَ اكْبَرُ مِنْ غَدُرِ امِيْرِ الْعَامَّةِ، يُغْرَزُ لِوَاوُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ. قَالَ: «وَلَا يَمُنَعَنَّ اَحَدا ْ مِنْكُمُ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَتِّي إِذَا عَلِمَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وإنْ رَاى مُنكَراً أنْ يُغَيِّرُهُ، فَبَكَىٰ أَبُورُ سَعِيْدٍ، وَقَالَ: قَدُ رَايْنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ آنَ نَتَّكَلُّمَ فِيْهِ. ثُمُّ قَالَ: ﴿الآ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُواْ عَلَىٰ طَبَقَاتِ شَتَىٰ، فَمِنْهُمُ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً، فَهَخِيلَى مُؤْمِناً، وَيَمُونُ مُؤْمِناً؛ وَمِنْهُمُ مَنْ يُؤلَدُ كَافِرًا، وَيَخْيِنَى كَافِراً، وَيَمُونُتُ كَافِراً؛ وَمِنْهُمُ مَنْ يُؤلَدُ مُؤْمِناً، وَيَخْيِنَى مُؤْمِناً، وَيَمُونُ كَافِراً } وَمِنْهُمُ مَنْ يُولَدُ كَافِراً ، وَيَحُينَى كَافِراً ، وَيَمُونُتُ مُؤْمِناً ، قَالَ: وَذَكَرَ الْغَضَبَ «فَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى؛ وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ بَطِئ الْغَضَبُ بَطِئَءَ الْفَيْءَ - فَاحْدَاهُمَا بِالْانْحُرٰى، وَخِيَارُكُمُ مَنْ يَكُونُ بَطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ، وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِهِ. قَالَ: «اتَّقُوا الْغَضَبَ؟ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، إَلَا تَرَوُنَ الْنَي انْتِقَاخِ آوْدَاجِهِ؟ وَخُمْرَةِ عَيْنَنِهِ؟ فَمَنْ آحَسُ بِشِيئءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَضُطَجِعُ وَلْيَتَلَبُّدُ بِالْأَرْضِ، قَالَ: وَذَكَرَ الدُّيْنَ فَقَالَ: ومِنْكُمُ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ -، فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى؛ وَمِنْهُمُ مَنْ يَكُونُ سَيِّءَ الْقَضَاءِ -، وَالْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلْبِ - ، فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. وَخِيَارُكُمُ مَنْ إِذًا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ٱجْمَلَ فِي الطَّلْبِ؛ وَشِرَارُكُمُ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدُّيْنُ آسَاءَ الْقَضَاءَ وَإِنَّ كَانَ لَهُ آفْحَشَ فِي الطَّلْبِ. حَتَّى إَذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوْسِ النَّخُلِ - وَاطْرَافِ الْحِيْطَانِ فَقَالَ: وأَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمًا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمُ هُذَا فِيمًا مضى مِنْهُ ، رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ .

۵۳۵: ابرسعید تحدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نظم عمر (کی نماز) کے بعد ہم میں کمڑے ہوئے۔ آپ نے خطبہ دیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ہمی کچھ آپ نے بیان فرہا دیا۔ کچھ لوگوں نے ان باتوں کو محفوظ رکھا اور کچھ لوگ بمول گئے آپ نے جو باتیں فرہائیں اُن جی بیات ہمی تھی کہ "دنیا لذیذ ہے، ہری بحری ہے اور اللہ تعالی حمیس دنیا جی ظیفہ بنانے والا ہے، اللہ تعالی دکھے رہا ہے کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ خبروارا تم دنیا سے کنارہ کش رہو نیز عورتوں کے (کمو فریب) سے بچاؤ افتیار کو۔ " نیز آپ نے ذکر کیا کہ "قیامت کے دن ہراس فض کے لئے جس نے دعوکہ کیا ہوگا دنیا جی اس کے دعوکہ کیا ہوگا دنیا جی اس کے دعوکہ کیا ہوگا والی اس کے دعوکہ کیا ہوگا۔ " آپ نے فرایا "تم جی سے کی فض کو لوگوں کا رعب و دید، " اُسے بی بات کنے سے نہ دو کے جب کہ اے آپ نے فرایا " " میں سے کی فض کو لوگوں کا رعب و دید، " اُسے بی بات کہ نے نہ دو کے تو اسے خم کرے" (یہ بات کا علم ہو۔ " اور ایک روایت جی ہے کہ "جب وہ کی بڑے قل کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے اس بات کا علم ہو۔ " اور ایک روایت جی ہیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے اس کا جو شکل کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کہ جو نے اور ایک روایت جی بیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کہ جو نے اور ایک روایت جی بیان کیا کہ ہم نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کہ جو نے کہ ایک کو دیکھا لین لوگوں کو فوف نے کہ جو نے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کے تو اسے خوالے کیا کہ جو نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کہ جو نے ایور کیا گوری کے فوف نے کی ایور میں کوریکھا لین لوگوں کے بیان کیا کہ جم نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کی کھی کے در ان میں کیا کی کوریکھا لین لوگوں کے بول کیا کہ جم نے برے کاموں کو دیکھا لین لوگوں کے فوف نے کی کھی کوریکھا لیکن لوگوں کے خوالے ان کی کھی کوریکھا گوری کے دوریہ کوریکھا گوری کے دوریکھا گوری کے دوریکھا گوری کوریکھا گوری کے دوریکھا گوری کوریکھا گوری کوریکھا گوری کے دوریکھا گوری کوریکھا گوری کوریکھا گوری کوریکھا گوری کوریکھا گوری کی کی کوریکھا گوری کوریکھا گوری کے دوریکھا گوری کوریکھا گوریکھا گوری کوریکھا گوری

اس کے بارے میں کلام کرنے ہے ہمیں روک دیا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا' ''خبردار! آدم کی اولاد مختلف طبقات ر بیدا کی مئی ہے ان میں سے مچھ ایسے ہیں جو مومن بیدا ہوئے اور مومن بی زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں ى فوت موئے اور كھ ايے يى جو كفرى حالت ميں بدا موئے اور كفرير زندہ رہے اور كفرير بى فوت موئے اور کھے اینے ہیں جو مومن پیدا ہوئے اور مومن زندہ رہے لیکن کفریر فوت ہوئے اور کھے ایسے ہیں جو کافرپیدا ہوئے اور کافر زندہ رہے لیکن ایمان پر فوت ہوئے۔" راوی نے بیان کیا اور آپ نے عُمّتہ کے وصف کا ذکر کیا کہ " کچھ لوگ جلد غُفتہ میں آ جاتے ہیں (اور) جلد ہی غفتہ چھوڑ ویتے ہیں تو ان میں سے ایک کیفیت ود سری کے مقابلہ میں ہے ایسے مخص قابل ستائش نہیں اور کھ لوگ ایسے ہیں جو دیر سے عُمّتہ میں آتے ہیں اور دیر سے غمد خم كت بي تو ان يس سے ايك كيفيت دو مرى كے مقابلہ ميں برايے فض مجى قابل تعريف نيس) جبك تم میں سے بمتر لوگ وہ ہیں جو ور سے عُقت میں آتے ہیں (لیکن ان کا عُقت) جلد زائل ہو جا آ ہے اور تم میں بت برے لوگ وہ ہیں جو جلد غُمّتہ میں آتے ہیں (اور ان کا غُمّتہ) دیر سے جاتا ہے۔" آپ نے فرایا " وتم غُمّتہ ے بچ کیونکہ غُفتہ انبان کے ول پر آگ کا شعلہ ہے۔ کیا تم الماحظہ نہیں کرتے کہ غُفتہ کی حالت میں اس کی رکیس محول جاتی بیں؟ اس کی دونوں آئھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ پس اگر سمی کو الیم سمی بات کا احساس ہو تو وہ لیٹ جائے بلکہ زمین کے ساتھ جٹ جائے" (راوی نے بیان کیا) اور آپ نے قرض کا ذکر کیا اور کما کہ "تم میں ے کھ لوگ اچھے انداز سے اوائیگی کرتے ہیں مرجب انسی قرض لینا ہو تو قرض کے وصول کرتے میں (اوب کے صد) پھلانگ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کیفیت دو مری کے مقابلہ میں ہے یہ وصف قابلِ ستائش شیں اور سچر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوائیگی میں ناجائز جھندے استعال کرتے ہیں لیکن اگر انہیں قرض لینا ہو تو اس میں زی افتیار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کفیت دو مری کفیت کے مقابلہ میں ہے یہ دمف مجی قابلِ ستائش نہیں البت تم میں سے بمتر لوگ وہ بیں کہ جب انہوں نے (واجبُ الادا) قرض دینا ہو یا ہے تو اہتے انداز سے ادا کرتے میں اور اگر انہیں قرض لینا ہو آ ہے تو اچھے اندازے مطالبہ کرتے میں اور تم میں برے لوگ وہ میں کہ جب انوں نے (واجبُ الاوا) قرض دیتا ہو آ ہے تو اس کی اوائیکی علط کرتے ہیں اور اگر انسیں قرض لینا ہو آ ہے تو مطالبہ میں فخش مختلو کرتے ہیں" یمال تک کہ جب سورج مجوروں کے در فتوں کی چوٹیوں پر اور واجاروں کے كناروں پر چلا كيا تو آپ نے فرايا ، خروار! اس ميں كم شك نيس كه جس قدر ونيا جا چكى ہے اس كے مقابله جس جو باتی ہے وہ اتن بی ہے جتنا کہ اس ون کا باتی حقد گزرے ہوئے ون کے مقابلے میں ہے (تمذی)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ہے کاس کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلدا منحد ١٠٠٢ تقريبُ التهذيب جلد ٢ صنحه ٢ " تنقيعُ الرواة جلد ٣ صنحه ٣٦٨ " مفكوة علاّمه ألباني جلد ٣ صنحه ١٣٢٨)

٥١٤٦ - (١٠) وَمَنْ اَبِي الْبُخْتُرِيِّ، عَنْ رَجُل مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَنَّ يَهُلِكَ النَّاسُ حَتَّىٰ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ . رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ.

١٥١٣ : ابو البعثوى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے ايک محابي سے بيان كرتے ہيں رسولُ اللہ صلى اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کوگ اس وقت تک برگز تباہ و بریاد نہ ہول سے جب تک کہ وہ اپنے گناہول کو درست طابت کرنے کے لئے جموثے عذر نہ کرنے لگیں سے (ابوداؤد)

٥١٤٧ - (١١) وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَدِيّ الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَامَوْلَى لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى - رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ الْخَاصَةِ حَتَى يَرَوُا الْمُنكَرَبَيْنَ ظَهْرَانِيَهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى اَنْ يُنكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا ؛ فَإِذَا فَعَلُوا فَلْكَ عَلَى اَنْ يُنكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْعَامَةَ وَالْخَاصَةَ ، . رَوَاهُ فِي ﴿ شَرْحِ السُّنَّةِ ، .

2012 : عدى بن عدى كندى بيان كرتے بين كه بمين ہمارے آزاد كرده غلام في بتايا اس في ميرے داوا (هميره كندى سے سا الله وسلم سے سا آپ قربا رہے ہے اس اس كري كندى ہيں كہ الله عليه وسلم سے سا آپ قربا رہے ہے اس ميں بچھ شك فيين كه الله عام لوگوں كو خاص لوگوں كى وجہ سے عذاب بين بتلا فيين كرآ حتى كه وه غلط كاموں كو اين سائے ديكيس اور افيس ان غلط كاموں پر ٹوكنے كى قدرت بھى ہو ليكن وه نه ٹوكيس- جب وه ايبا كريں مے رايعنى لوگوں كو غلط كاموں سے نه ٹوكيس مى) تو الله تعالى عام اور خاص (بھى) كو عذاب بين جالاكرے كا (شرخ الله في)

مرائیل جب نافرانیوں میں بتا ہو گئے تو ان کے علاء نے ان کو روکا وہ باز نہ آئے تو علیہ وسلم نے فرایا "منی اسرائیل جب نافرانیوں میں بتا ہو گئے تو ان کے علاء نے ان کو روکا وہ باز نہ آئے تو علاء ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے چنانچہ اللہ تعالی نے بدعمل لوگوں کے دلوں کی سابی و دوسرے کے دلوں پر ڈال دی اور ان کو واؤد اور عینی بن مریم کی زبان پر ملمون قرار دے دیا ہے اس لئے کہ وہ نافران شے اور حَد سے تجاوز کر مجھے تھے۔ " راوی نے بیان کیا (اس کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیک طرح سے بیٹھ مجے جبکہ آپ (اس سے بیلے) فیک لگائے ہوئے تھے آپ نے قربایا ، تم (عذاب سے نجات) نہیں باؤ محب اس ذات کی تیم! جس کے باتھ میں میری جان ہے بیاں تک کہ تم انہیں برائیوں سے روکو (ترفی) ابوداؤد) اور

ابوداؤد کی روایت میں ہے آپ نے فرایا' "برگر شیں! اللہ کی حتم! نیکی کی تلقین کرتے رہنا اور برائی سے روکے رکھنا اور خالم کے باتھ کو پکڑنا اور اسے حق کی جمائے حق کی جمائے رکھنا ورنہ اللہ تعالی تسارے کچھ لوگوں کے دلوں کو دو سرے لوگوں کے ساتھ خلا طو کر دے گا پھروہ حمیس بھی ملحون قراروے گا جیساکہ اس نے ان کو رفیعی یہود کی ملحون قراروا۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف اور منقطع ب ابوعبد نے اپنے والد عبداللہ سے سی سا (تنفیع الرواة جدس مخروس ، البانی جلد معلم المروات معلم ۱۳۲۵ معلم ۱۳۳۰ معلم ۱۳۳۵ م

١٤٩ - (١٣) وَعَنْ أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ورَايْتُ لَيْلَةً الشرى بِن رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ ، قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيلُ ؟ — قَالَ: هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَامُرُ وُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمُ . رَوَاهُ فِي دَشَرَح السُّنَّةِ » ، وَالْبَيْهُقِى فِي دَشَوَلُ وَنَ السُّنَةِ » ، وَالْبَيْهُقِى فِي دَوَايَتِهِ قَالَ: وخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ اللَّذِينَ يَقُولُ وَنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْرَأُونَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ » .

۵۱۳۹: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا "جس رات جھے اسراء کرایا گیا جی نے والے اس می اللہ علیہ دسلم نے فرایا "جس رات جھے اسراء کرایا گیا جی نے گئے اس کے ہونٹ آگ کی قبینیوں کے ساتھ کائے جا رہے تھے جی نے دریافت کیا جرا تیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا "یہ آپ کی اُسّت کے خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو احجی بات کا حکم دیتے تے اور خود کوفراموش کر جاتے تے" (شرح اللہ "بہتی شعب الائمان) اور بہتی کی روایت جی ہے کہ جرا تیل نے کہا کہ "آپ کی اُسّت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو بات کتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے ہے اوراللہ تعالی کی کتاب کی طادت کرتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے تے اوراللہ تعالی کی کتاب کی طادت کرتے تے (لیکن) اس پر عمل نہیں کرتے تے۔

وضاحت : علاّمہ نامرِ الدین اُلبانی نے اس صیث سند کو ضعیف قرار رہا ہے (مکلوۃ علامہ البائی جلد۳ مغیرهسان)

٥١٥٠ ـ (١٤) وَهَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وأُنزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحُماً، وَأُمِرُوا اَنْ لَا يَخُونُواْ وَلَا يَدَّخِرُواْ لِغَدٍ، فَخَـانُواْ وَادَّخَرُواْ وَرَفَعُواْ لِغَدٍ، فَمُسِخُواْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ.

ماد: مآرین یا سررضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کان سے چہاتیں اور کوشت کا دستر فوان ا آرا کیا تھا اور انہیں ریعنی بدود کو) تھم دیا کی قفاکہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے ذخرہ اعددی نہ کریں انہوں نے خیانت کی اور کل کے لئے ذخرہ اعددی کی تو انہیں بحروں اور خزروں کی محکل میں تبدیل کردیا کیا (تندی)

وضاحت : ي مدعث موضوع ب اس كاكول اصل حيل (تنقيعُ الداة جلدا مخداس)

#### الفصل التَّالِثُ

101ه - (10) عَنْ غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّهُ تَصِيْبُ أُمِّتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلُطَانِهِمْ شَدَائِدُ، لَا يَنْجُو مِنْهُ اِللَّا رَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلِيهِ، فَذَٰلِكَ الَّذِي سَبَقَتُ لَهُ السَّوَابِقُ ؛ وَرَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلُّ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَالْ رَاى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ ، وَالْ يَعْمَلُ الْمَعْنَ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ يَنْجُو عَلَى إِبْطَانِهِ كُلِّهِ .

## تيىرى فصل

امان : عُمر بن خطّاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا 'بلائیہ آخری زمانے میں میری اُسّت کو ان کے حکرانوں کی جانب سے مصائب کا سامنا کرنا ہو گا صرف وہ مخص محفوظ رہے گا جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس کے 'لئے اپنی زبان 'باتھ اور ول کے ساتھ جماد کیا۔ پس ایسے مخص کے لیے سعادتیں مقدر کر دی گئی ہیں اور وہ مخص جس نے اللہ کے دین کو معلوم کیا اور اس کی تصدیق کی اور وہ مخص جس نے اللہ کے دین کو معلوم کیا اور اس کے بارے میں خاموش رہا اگر اس نے کسی کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے عربت کی اور اگر کسی کو فلط عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے ناراض ہوا۔ پس یہ مخص اپنے دل میں نیکوں کی محبت اور برول سے نفرت چھپانے کی وجہ سے نجات پائے گا۔

(بيىق شُعَبِ الايمان)

وضاحت : یه مدیث معیف ب (تنفیخ الرداة جلاس مفیدس)

اگر کسی مخص میں نہ کورہ صدیث میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو وہ نجات پا جائے گا' اگر کوئی مخص کسی کو غلط عمل کرتے دیکھے اور اس کے جرم پر خاموش رہے اور خوش ہو تو ایسا مخص نجات نہیں پائے گا۔
(واللہ اعلم)

١٥٢٥ - (١٦) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آوُحَى اللهُ عَزُّ وَجَلَّ اللهُ عَزُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَزْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ يَعْصِكُ طَرْفَةً عَيْنٍ » . قَالَ: وفقالَ: اقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ يَتَمَعُّرْ – فِي سَاعَةً قَطْهُ .

مان : جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ عزوجل نے جرائیل علیہ السلام کی جانب وہی کی کہ فلال فلال شرکو اس کے رہنے والوں سمیت تباہ و بہاد کردے۔ جرائیل نے سوال کیا میرے پروردگار! بلا شبہ ان میں حیرا فلال بھرہ ایسا ہے کہ اس نے اکھ کے جمیکنے کے بقدر بھی تیری نافرانی

نیں ک؟ اللہ تعالی نے فرایا' ان کے ساتھ اسے بھی تبہ و بالا کردے اس لئے کہ اس کا چرو میری وجہ سے مجمی غصہ سے نیس چکا تھا (بیسی شُعُب الْإِیمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی' البتہ اس مضمون کی مدیث امام بیٹی نے امام طرائی کے واسطے سے روایت کی ہے کین اس میں عبید بن اسحاق عطار اور اس کا استاد عمار بن سیف دونوں راوی ضعیف بین (تنفیخ الرواة جلد معنوس مفرد)

١٥٣ - (١٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ، رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَزْ وَجَلَّ يَسُانُ الْعَبَدَ يَـوْمَ الْفِيَامَةِ، فَيَقُولُ: صَالَكَ إِذَا رَآيَتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُهُ؟، قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيُلَقَى حُجَّمَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ، رَوَى الْبَيْهَقِيّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيُلَقَى حُجَّمَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ، رَوَى الْبَيْهَقِيّ لَـ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ

الله ملی الله علیہ فدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرہایا ، ب شک الله عزو جل قیامت کے دن انسان سے دریافت کرے گا اور کے گاکہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ جب تو نے برے کاموں کو دیکھا تو (برائی کرنے دانے کو) کیوں نہ ٹوکا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس مخص پر دلیل کا القاء ہو گا اور دہ کمہ اٹھے گاکہ اے اللہ! میں لوگوں سے ڈرگیا اور میں نے تیرے فشل کی امید رکھی۔

(بيعق شُعَب الايمان)

٥١٥٤ - (١٨) وَهَنْ آبِئُ مُسُوْسَى الْاَشْعَسِرِيّ، رَضِسَى اللهُ عَسْهُ، قَسَالَ: قَسَالَ وَسُولُ اللهِ يَطْلُحُ: وَوَالْمَانِكُمَ خَلِيْقَتَانِ، تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ رَسُولُ اللهِ يَطْلُحُ: وَوَالْمُنْكُرَ خَلِيْقَتَانِ، تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْفَيْامَةِ —، فَأَمَّا الْمُنْكُرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ لَوْمَا الْمُنْكُرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ لَا الْمَنْكُرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ الْخَيْرَ، وَأَمَّا الْمُنْكُرُ فَيَقُولُ: اِلْيَكُمُ اللّهَ عَلَى وَمُا اللّهُ الللّ

۵۱۵۲: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا اس ذات کی متم الله علیه وسلم کے قربایا اس ذات کی متم الله علیہ وسلم الله کی محلوق ہیں اس کی جان ہے بے شک امچھا کام اور براکام وونوں الله کی محلوق ہیں اشیں قیامت کے ون لوگوں کے سامنے (جم عطاکر کے) کمڑا کیا جائے گا پی امچھا کام تو اسپنے کرنے والوں کو خوشجری دے گا اور اس سے اور ہو جاؤ ور ہو جاؤ ور ہو جاؤ ور ہو جاؤ در ہو جاؤ اور کی جائے گئی اس سے دور ہونے کی طاقت نمیں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ جمٹے رہیں گے۔

(احد ميني شَعَبِ الإيمان)

## کِتَابُ الرِّفَاقِ (دلوں میں رِفت پیدا کرنے والی باتیں)

#### الفصل الأول

مَعْبُونَ فِيهِمَا كَثِيْرٌمِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ: . . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ. وَعُمَتَانِ مَغْبُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌمِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ: . . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

## بہلی فصل

۱۵۵۵: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تدری اور فارغ البالی دد الی تعتیل ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں (بخاری)

١٥٦٥-(٢) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللهِ عَلَيْهُ لَلهُ عَمُولً: وَوَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللهِ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ اصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَتْظُرُ بِمَ يَهُولُ : وَوَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللهِ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ اصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَتْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ؟ . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۵۵۹: مستورد بن شقاو رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله علیه وسلم سے سنا آپ فرما رہے علی الله دریا سے کہ مقابلہ میں دنیا کی مثال بس آئی ک بے جیسے تم میں سے کوئی محض المی الله دریا کے بائی مثال بس آئی ک بے جیسے تم میں سے کوئی محض المی الله دریا کے بائی مثال بی آگا ہے؟ (مسلم)

وضاحت: مزيد بران دنيا فانى ب جيك آخرت كو دوام مامل ب اس بر مجمى فا طارى تين مو كا (دالله اعلم)

١٥٧٥ - (٣) وَمَنْ جَابِرٍ، زَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْى اَسَكِّ - مَيْتِ. قَالَ: وَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ. قَالَ: وَفَوَاللهِ لَلمُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥٥٤: جار رضى الله عند بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم بيلزك ايك اتبے بي ك پاس سے عور من الله عند الله عند آپ لے صحاب كرام سے استغمار كيا، تم ميں كون فقص ايك در بم ك عومن اس كو لينا بند كرے كا؟ مب نے كما، بم قوكمى معمول فيزك بدلے بحى النے لئے اس كو بند حميس كرتے۔

آپ نے فرایا' اللہ کی مم! ونیا اللہ کے زویک اس سے بھی زیادہ حقیرہ بھٹا کہ تسارے زدیک بیہ حقیرہ (مسلم)

م ١٥٨ - (٤) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۵۸: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار مخص کے سے ویا جیل ہے اور کافر کے لئے جنت ہے (مسلم)

٥١٥٩ - (٥) وَعَنُ آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهَ لَا يَظُلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً ، يُعْطِى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِى بِهَا فِي الْأَخِرَةِ ، وَآمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِفِي الدَّنْيَا ، حَتَى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۱۵۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا یا شبہ اللہ تعالیٰ کمی مومن کی نیکی (کے اجر) کو ضائع نہیں کرتے اس (نیکی) کے سبب اسے ونیا میں عطیات ویے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے سبب بدلہ دیا جاتا ہے البتہ کافر کو اس کے اجھے کاموں کے بدلے جو اس نے اللہ کے لیے کے ہوتے ہیں دنیا میں بی عطیات طبح ہیں اور جب وہ آخرت میں پنچتا ہے تو اس کے پاس ایک نیکی ہمی نہیں ہوتی جس کے سبب اسے بدلہ دیا جائے (مسلم)

٥١٦٠ - (٦) وَهَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اِلَّا اَنَّ عِنْدَ مُسُلِمٍ: وحُفَّتْ، . بَدُلَ: وحُجِبَتْ،

۱۹۲۰: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ووزخ کو شوات کے ساتھ دھانپ دیا گیاہ (بخاری مسلم) البتہ مسلم میں البتہ میں الب

٥١٦١ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِئَ: وتَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الدِّرْهُمَ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ - ، إِنَّ أَعْطَى رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ - ، وَإِذَا شِيْكَ - فَلَا انْتُوشَ - ، طُونِي لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، اَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةً قَدْمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ - كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنْ السَّاقَةِ - كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنْ السَّاقَةِ مَا لَهُ مَا السَّاقَةِ ، وَإِنْ شَفَّعَ لَمْ يُشَفَّعُ . . رَوَاهُ البُّخَارِيُّ .

۵۲۱ : ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " معار " دوہم اور رفیقی

کڑے کا فلام ناکام ہے' اگر اے (یہ چین) میتر آتی ہیں تو خش رہتا ہے اور اگر میسرنہ آئیں تو ناراض ہو جا آ کے (ایبا الخض) پر نعیب اور ذلیل ہے اگر اس (کے جم کے کسی عفو) میں کائا چیر جا آ ہے تو وہ اے نکال فیسی مکا (البت) وہ انسان خوش بخت ہے جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑے کی نگام کو تھام رکھا ہے' پراگندہ سر ہے' اس کے پاؤیں فہار آئود ہیں' اگر اسے مخاطب کے دستے میں رکھا جا آ ہے تو وہ وہاں رہتا ہے اور جب اسے لگر کے پیچلے صبے میں (محلق ) کیا جا آ ہے تو وہ وہاں (اپنی زِتہ داریوں سے عمدہ برآ) ہو آ ہے اگر وہ اجازت فلل کر آ ہے تو اس کی سفارش تحول میں کی جاتی (مخاری) فلل کر آ ہے تو اسے اجازت قبیل کی جاتی (مخاری) وضاحت : حدیث کے آخری جیلے کہ اگر وہ اجازت فلل کر آ ہے تو اسے اجازت قبیل دی جاتی (مخاری) منہوم یہ ہے کہ ایبا فیض معاشرے میں اس قدر سادگی اور ججز و اکساری کے ساتھ رہتا ہے کہ ونیا وار لوگ اے کہ وابا وار سے کہی ایبا فیض معاشرے میں اس قدر سادگی اور جو رہ اکساری کے ساتھ رہتا ہے کہ ونیا وار لوگ اے کہ ونیا وار نوگ ایس کی جائز سفارش بھی کرے تو اس کی سفارش کو تجول قبیل کریا جاتا (داللہ اعلم)

مِمّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَيْسَةِ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ لِهِ اَوْ يَاتِي الْحَيْرُ بِالشّرِ السّائِلُ ؟ . وَكَانَةُ حَمِدَهُ فَقَالَ: وابّع لا يَأْتِى الْحَيْرُ بِالشّرِ وَإِنَّ مِمّا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ السّائِلُ ؟ . وَكَانَةُ حَمِدَهُ فَقَالَ: وابّع لا يَأْتِى الْحَيْرُ بِالشّرِ وَإِنَّ مِمّا اللّهُ مِنْ السّائِلُ ؟ . وَكَانَةُ حَمِدَهُ فَقَالَ: وابّع لا يَأْتِى الْحَيْرُ بِالشّرِ وَإِنَّ مِمّا اللّهُ مِنْ الشّمِونَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۹۳۳: ابوسعد فَدْرِی رضی الله صد بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الله شبہ جھے اپنی بعد تمہارے بارے میں جو خوف لاحق ہے وہ یہ ہے (کہ فلخ و کامرانی کے بعد) تم پر دنیا کی نصب و نعنت المہ آئے گی۔ ایک فض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول آگیا فیرا شر (لانے کا سب) بن سکتا ہے؟ آپ نے قاموشی افتیار کی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے راپنے چمو مبارک ہے) بیند صاف کیا اور دریافت کیا کہ سائل کماں ہے؟ گویا کہ آپ نے اس کے استضار کو سرابا۔ آپ نے فرایا اس میں پکھ فک فیس کہ فیرا شرکا ذریعہ فیس بن سکتا اور اس میں بھی پکھ فک فیس کہ موسم رکھ (الله فرایا اس میں بھی پکھ فک فیس کہ موسم رکھ (الله بو جا آپ ہے یا ہارا دیتا ہے (جب افسمی) انجارا کی قدرت کے کھاٹ آثار دیتا ہے (جب افسمی) انجارا کی قدرت کے کھاٹ آثار دیتا ہے (جب افسمی) انجارا کیا رہ باکت کے قریب کر دیتا ہے۔ ہاں! اگر وہ تو گانہ کھاس چ تا ہے اور اس کے (بیٹ کے) ودلول کنارے بحر جاتے ہیں تو وہ سورج کے سائے رخ (کر کے جگال) کرتا ہے تو گور کرتا ہے اور اس کو مجمع طریقے ازاں وہ دوبارہ چ نا شروع کر دیتا ہے بلاشیہ یہ مال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس محض نے اس کو مجمع طریقے ازاں وہ دوبارہ چ نا شروع کر دیتا ہے بلاشیہ یہ مال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس محض نے اس کو مجمع طریقے ازاں وہ دوبارہ چ نا شروع کر دیتا ہے بلاشیہ یہ مال خوش نما اور پر کشش ہے ہیں جس محض نے اس کو مجمع طریقے

کے ساتھ حاصل کیا اور سیح جگہ میں رکھا وہ اس کا بھترین معادن ہے اور جس مخص نے اس کو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کھا رہا ہے (لیکن) سیر جس ہو رہا اور قیامت کے دن مال اس کے خلاف کوائی دے کا (بخاری مسلم)

٥١٦٣ - (٩) وَهَنُ عَمُرِهِ بَنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

مالات: عَمرو بن عوف رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله كى فتم إ بيل تسارے (بارے) بين فقيرى كا فوف نبين ركھتا بول البته تسارے بارے بين جمعے بيہ فدشه ہے كہ ونيا تم پر فراخ بوئى پس تم اس بين رغبت كو كے جيسا كه انهوں نے اس بين رغبت كو كے جيسا كه انهوں نے اس بين رغبت كو و جيسا كه انهوں نے اس بين رغبت كو و جيسا كه انهوں نے اس بين رغبت كو و جيسا كه انهوں نے اس بين رغبت كو و جيسا كه انهوں كے اس بين رغبت كو و برياد كرويا (بخارى) مسلم)

١٦٤ ٥ - (١٠) **وَعَنُ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، اَنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : واَللَّهُمُّ آجُعَلُ رِذُقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ﴾ \_ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وكَفَافًا ﴾ \_ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

۱۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا 'اے اللہ! آلِ محمد کو مردرت کے مطابق رزق عطا فرما اور ایک روایت میں ہے 'آپ نے فرمایا کہ جس سے بعوک دور ہو۔

(بخاری مسلم)

٥١٦٥ - (١١) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وقَدُ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنْعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۲۱۵: عبد الله بن عُرو رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، بخو هنص اسلام الا وو كامياب ہے اور بقدر ضرورت رزق والم كيا اور الله تعالى في دو اے عطاكيا اس پر اس نے قاعت افتيار كى (مسلم)

١٦٦ ٥ - (١٢) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ الْمَهِ الْمَهِ الْمَبْدُ: مَالِيْ، مَالِيْ. وَاِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ـ ثُلاَثُّ: مَا إَكُلَ فَافْنَى، اَوْلَبِسَ فَابْلَى، اَوْ اَعْطَىٰ فَاقْتَنَىٰ ــ . وَمَا يِسُوٰى ذَٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبُ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'انسان کہنا ہے کہ میرے پاس ا میرے پاس (اننا) مال ہے ' میرے پاس (اننا) مال ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مال میں سے اس کے لیے تمن قتم کے مال ہیں (وہ مال) جو اس نے کھایا اور فتم کر دیا یا (وہ لباس) جو اس نے زیب تن کیا اور اسے بوسیدہ كرويا يا جو اس نے عطيد ديا اور (آخرت كے ليے) ذخرو كرليا اوران كے علاوہ جو مال ہے وہ لوكوں كے لئے چموڑ كرجانے والا ہے (مسلم)

رَبِكَ رَبِّكُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالًا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

عدد: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا و فت ہونے والے انسان کے ساتھ رہتا کے ساتھ رہتا کے ساتھ رہتا کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (چنانچہ) اس کے ساتھ جانے والے اس کے الل و حیال اس کا مال اور اس کے اعمال ہوتے ہیں جبکہ الل و حیال اور مال تو والی آجاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں (بخاری مسلم)

م١٦٨ ٥-(١٤) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُكُمُ مَالُ وَارِيْهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَامِنًا آحَدُ إِلَّا مَالُهُ ٱحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالَ وَارِيْهِ مَا أَخْرَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٥١٦٩ - (١٥) وَمَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ آبِيْهِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَهَالَ: آتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ اَلْهَاكُمُ التَّكُاثُرُ ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِئُ مَالِئُ». قَالَ: «وَهَلُ لَكَ يَا ابْنُ آدَمُ! إِلَّا مَا آكُلُتُ فَافْنَيْتَ، أَوْلَبِسُتَ فَابْلَيْتَ، أَوْ تَصَدُّقُتَ فَامْضَيْتَ؟؟ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمُ

· ١٧٥ - (١٦) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْشَ

الْغِني عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ - ، وَالكِنَّ الْغِني غِنِّي النَّفُسِ، مُمَّتَفَقُّ عَلَيْهِ.

علا: ابو ہریرہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کال و متاع کی کوت کا اہم خوا دسیں بلکہ خوا تو نفس کا خوا ہے ( کاری مسلم )

## ألفقيل التَّافِئ

مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَمَنْ يَاخُذُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ يَاخُذُ عَنِي هُولًا وِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَ اوْ يُعَلِمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَ ؟ قُلُتُ: اَنَا يَا رَسُولَ الله اِ فَاخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ: وَاتَّقِ الْمَحَادِمَ تَكُنُ آغَبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ اعْمَدُ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ اعْمَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ اعْمَدُ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ اعْمَدُ اللهَ لَكَ تَكُنُ اللهَ لَكَ تَكُنُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

## دومری قصل

اعدد الوجريه رمنى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا كون فض جو سے ويل

کی باؤں کو ماصل کر کے ان پر عمل میرا ہو گا اور ان لوگوں کو (یہ باتیں) بتائے گا جو ان کے مطابق عمل کریں گے؟ بی نے مرض کیا' آے اللہ کے رسول! بی بورے چتاجے آپ نے بیرا باتھ بگڑا اور پائی (باؤں) کو شار کیا۔
آپ نے قربایا' حرام کاموں سے بچا رہ آو تمام لوگوں سے زیادہ مماوت گزار (شار) ہو گا' اللہ تعالی نے جری بھ تقدیم بنائی ہے اس پر قنامت کر تو سب لوگوں سے زیادہ فنا والا ہو گا' اینے پڑدی کے ساتھ احسان کر تو کال مومن ہو گا' جن چیز کو تو اپنے لئے پند کرتا ہے لیک دی بند کرتو (میج طور پر) مسلمان ہو گا اور

مو من ہو ہ ، من پر و و اپ سے چیز رہا ہے وول سے سے من دی چید روو می حور پر مسان ہو ماور نواں نہ اس لیے کہ نواں انسا دل کو مورہ کر دیا ہے (احمر ' تذی) اہام تندی نے اس صحت کو خریب قرار دوا ہے۔

وضاحت : یہ مدیث منقطع ہے ، حسن ہمری نے ابو ہررہ رضی اللہ عند ہے قبیل سنا نیز اس مدیث کی سند ہیں۔ ابوطارت سعدی رادی مجول ہے (تنظیم الرواۃ جلدم صلحہ ۱۰)

١٧٧ هـ (١٨) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهُ يَقُـُولُ: ابْنَ آدَمَ! تَفَرُّغُ لِمِبَافَتِيْ اَمُلاَ مُصَدِّرِكَ غِنى وَاسُدًّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلُ مَلَاثُ يَدَكَ شُغُلًا وَلَمْ اَسُدًّ فَقْرَكَ، رَوَاهُ تَوْدَرُهُ مِنْ مُورِدُهُ مِنَادَهُ

آخمد ، وَابْنُ مَاجَهُ . وابْنُ مَاجَهُ . وين الله من الله من الله عليه وسلم في قرايا ، عن الله تعالى الله تع

المات المارية والمات المري ميادت كو لي وافت اختيار كريس تيرك ول كو ختا سويو ب من الد تيرك في المردول كا اور تيرك في المردول كا اور تيرك

فقر کو ختم کر دوں گا اور اگر تو الیا نہیں کرے گا تو ہیں تجھے مشاغل کے سپرد کر دوں گا اور تیری مرورتوں کو پورا نہیں کردں گا (احمر ٔ ابنِ ماجہ)

م ١٧٣ هـ (١٩) **وَمَنُ** جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ رَجُلَّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعِبَادُهُ وَآجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ — ، فَقَالَ النَّبِى ﷺ: «لَا تَعُدِلُ بِالرِّ َ لَيَعْنِى الْوَرُغَ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۵۱۵۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک مخص کی عبادت اور اس بیں بحر پور انتهاک کا ذکر کیا گیا اور دوسرے مخص کے ورع (اور تقویٰ) کا ذکر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں انتهاک ورع (اور تقویٰ) کے برابر نہیں ہے (ترزی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن نبید راوی مجدول ب (تنقیع الرواة جلدم صفحه)

٥١٧٤ - (٢٠) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ لِرَجُل وَهُوَ يَعِظْهُ: «اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِتَحَنَكَ قَبْلَ سَفَمِكَ، وَغِنَاكُ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ مُرُسَلًا.

الا الله عليه وسلم في الدى بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ايك مخص كو وعظ فرمايا كه باچ چيزوں سے پہلے بيزوں كو نغيمت سجور بوها بي سے پہلے جوانى كو ايمارى سے پہلے تكررتى كو اقترى سے پہلے غزاكو الله على ال

الله عنى مُطْغِيبًا - ، أَوْ فَقُوا مُشْيئًا - ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا - ، أَوْ هَرَمُا مُفَنَّدًا - ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا - ، أَوْ هَرَمُا مُفَنَّدًا - ، أَوْ مَرَفَّا مُفْسِدًا - ، أَوْ مَرَفَّا مُفْسِدًا - ، أَوْ مَرَفَّا مُفْسِدًا - ، أَوْ مَرَفَّا مُخْفِزًا ، أَوِ الدَّاعَةُ ، وَالسَّاعَةُ اَدُهُ مُ وَأَمَرُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَالنَّسَاعَةُ ، وَالنَّسَاعَةُ اَدُهُ مُ وَأَمَرُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِي ، وَالنَّسَاقِي .

۵۱۵۵: ابو بریره رضی الله عند نمی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا، تم سبھی بس ایسی غنا کے آرزو مند رہے ہو جو سرکشی لائے یا ایسے فقر کا جو الله تعالی کو بھلا دے یا ایسی بناری کا جو (جم اور دین کو) کنور کرنے والی ہو یا ایسی بناری کا جو عشل کو خراب کرنے والا ہو یا اچانک موت کا یا وجال کا جبکہ وجال بدترین بوشیدہ فقد ہے جس کا انظار ہو رہاہے یا قیامت کا جبکہ قیامت تو بستا ہولناک اور سخت تکلیف وہ چیز ہے بدترین نمائی)

وضاحت: مقصدیہ ہے کہ ونیا میں فراغت کو ننیمت شار کیا جائے لیں وہ فخص نیک بخت ہے جو امکانی حد کے انظار میں نمیں رہتا اور خود کو اللہ کی تقدیم کے

حوالے كر ديتا ہے (واللہ اعلم) نيز اس مديث كى سند ميں محرز بن بارون راوى متروك الحديث ہے -(تنقيع الرواق جلدم مغملا)

١٧٦ ٥ - (٢٢) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «اَلَا إِنَّ الدَّنْيَأَ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إلَّا ذِكُرُ اللهِ وَمَا وَالآهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ». رَوَاهُ الْيَرْمِذِينُ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۵۱۷۱: ابو بریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجروار! بلاشه ونیا اور جو چیزونیا میں ہے (دہ سب انسان کو الله تعلق سے) دور کرویے والی ہیں محرالله کا ذکر اور وہ اعمال جن کو الله محبوب جاتا ہے نیز عالم اور متعلم (بھی اس سے مشلنی ہیں) (ترزی ابنِ ماجه)

١٧٧ - (٢٣) وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوُ كَانَتِ الدَّنُيْسَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُـوُضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِـراً مِنْهَا شُسُرَبَةٌ، رَوَاهُ أَخْمَـدُ، وَالتَّهُمذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۵۱۵۷: سل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا 'اگر الله کے نزدیک ونیا کی قدر و منزلت) چھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا کے پانیوں میں سے ایک محونث بھی ندیک وائی ابن ماجہ)
ندیل آیا (احمد ' ترقی ' ابن ماجہ )

١٧٨ ٥ - (٢٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَة – فَتَرَغَبُوا فِي الدُّنْيَاء –. رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

۵۱۵: ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا م ابی جاکیر (اور تھارتی کاروبار) کو یہ حیثیت ند دو کہ تم (کمل طور پر) دنیا کی جانب میلان رکھو (ترفری بیبی شُعَبِ الایمان) میاری و الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: دَمَنُ اَحَبُ

١٧٩ ٥ ـ (٢٥) **وَمَن**َ أَبِى مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قال: قال رَسَوَل اللهِ ﷺ: (من الحب دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ اَحَبَّ آخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَــَآثِرُوا مَــَا يَبْقَىٰ عَلَى مَا يَفْنَى، رَوَاهُ آخْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِىٰ (شُعَبِ الْإِيْمَانِ).

الله على الله على الشعرى) رضى الله عنه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرايا 'جس فخض في الله تعالى سے برده كر دنيا سے مجت كى اس في آخى ترت كو خراب كرليا اور جس في آخرت كے ساتھ محبت كى اس في الله وياكو نقصان بنجايا بي تم باتى رہنے والى چيزوں كو فنا ہونے والى چيزوں پر ترج دو۔ محبت كى اس في وياكو نقصان بنجايا بي تم باتى رہنے والى چيزوں كو فنا ہونے والى چيزوں پر ترج دو۔ الايمان)

٠١٨٠ - (٢٦) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولُعِنَ عَبْدُ الدِّيْعَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولُعِنَ عَبْدُ الدِّرُهَمِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۸۸۰: ابو جریره رمنی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرایا و درہم (مینی۔ مال و دولت) کا ظلم لمحل ب (تفک)

رما ٥١٨١ - (٢٧) وَعَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا دَفُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۵۱۸: کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرایا و بھو کم بھیرے جنس کریوں (کے ربوش) بی چھوڑ ویا جائے وہ انہیں اس قدر تضان نہیں پنچاتے جس قدر کہ مال کا لائے اور (دغوی) جا، دین کو تضان بھیا آ ہے (ترفدی) واری)

١٨٢ - (٢٨) وَمَنْ خَبَّابٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: ومَا أَنْفَقَ مُؤْمِنَ مَوْمِنَ نَفَقَةٍ إِلَا أَجِرَ فِيْهَا، إِلَّا نَفْقَتُهُ فِي لَهٰذَا التَرُّبِ. . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

علا: خباب رضی اللہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'ایماندار مخض علی قدر بال خرج کرتا ہے اس کے اس کے سبب ثواب عاصل ہو گا البتہ جس بال کو اس نے (بلا ضرورت) مکان جس قدر بال خرج کرتا ہے اس کے واب نہیں ہے (ترفدی ابن اجہ)

﴾ يَكُوْ مِنْ وَهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ: وَالنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ غَلَا خَيْرَ فِيهُهِ. رَوَاهُ النِّرُمِذِينَ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْكِ.

سمدن: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الل فرج کا سب کا سب الله تعالی کے راستے ہیں ہے سوائے آئی کے جو اس نے (مکان کی) تغیر میں (بلا ضورت) فرج کیا اس میں ثواب نہیں ہے (ترزی) اہم ترزی نے اس مدے کو فزیب قرار دیا۔

وضاحت: اس مدید کی مد می محد بن حید رازی رادی ضیف ب (الجرح والتعدیل جلد مقدد) میزان الاعدال جلد مقدد) میزان الاعدال جلد مقدد)

قَالَ: وَمَا هٰذِهِ؟ قَالَ اَصْحَابُهُ: هٰذِه لِفُلَانٍ، رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِه، فَقَالَ: وَمَا هٰذِهِ؟ قَالَ اَصْحَابُهُ: هٰذِه لِفُلَانٍ، رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِه، حَتَى إِذَا عَلَى مِنَا الْمَصَادِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِه، حَتَى إِذَا عَلَى مِنَا الْمَصَادِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِه، حَتَى إِذَا عَلَى مِرَاراً حَتَى عَرَفَ الرَّجُلُ الْمُفَصَّبُ فِينِهِ وَالْإِعْرَاضَ، فَشَكَا ذَلِكَ النِي اصْحَابِهِ وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَانُكِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اِلَيْنَا صَاحِبُهَا اِعْرَاضَكَ، فَاتَخْبَرُنَاهُ، فَهَدَمَهَا. فَقَالَ: واَمَّا اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبِالَّ عَا لَا، إِلَّا مَا لَا، يَمْنِيْ مَا لَا بُدُّ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوُّ ذَاؤْدَ.

سمهد: الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہابر) نظے ہم آپ کے ماہی باند ماہی اللہ عارت ہی این کارت ہی ہاند وہلا عمارت ہی ہاند وہلا عمارت ہی استفار کیا کہ یہ کیبی باند وہلا عمارت ہی استفار کیا کہ یہ کیبی باند وہلا عمارت ہی استفار کیا کہ یہ کیبی باند وہلا عمارت ہیں انساری انسان کی ہے (یہ یہ کرا آپ کا موجود کی اس فل کو اپنے ول عیں رکھا اور جب بلند وہالا عمارت کا مالک آپ کی فدمت میں پہنی قاس نے لوگوں (کی موجود کی) عیں آپ (کی فدمت عیر) سلام عرض کیا۔ آپ نے اس سے مورکوانی فرمانی آپ کی ہو اس کا اعادہ کیا بہاں تک کہ اس محض نے محسوس کیا کہ آپ اس سے عادا خل میں اس انسان انسان کی کہ آپ اس سے عادا خل میں اس انسان انسان کی کہ آپ اس سے عادا خل میں اس انہ علیہ وہرکوانی فرمانی ہی ہوں ہی ہی ہوں۔ انہوں نے تاکی مورکی کیا کہ عمل میں ہو گو آپ نے ترکی بلا وہالا عمارت ویکھی خلی (دہ محس عارا انسان کی سب سے آگاہ ہو گیا) چنانچہ دہ فورا انسان کی سب سے آگاہ ہو گیا) چنانچہ دہ فورا انسان کی سب سے آگاہ ہو گیا) چنانچہ دہ فورا انسان کی بیا ہورا میں ہو ہو گوا کارت کی بلا وہالا عمارت کی بائد وہالا عمارت کی بائد وہالا عمارت کو نہ دیکھا آپ نے دریافت کیا بلند وہالا عمارت کو ایک بلا وہالا عمارت کی بائد وہالا عمارت کی بائد وہالا عمارت کو بائد وہالا عمارت کو بائد وہالا عمارت کی بائد وہالا عمارت کو بائد وہالا عمارت کو بائد وہالا عمارت کو بائد وہالا عمارت کو موائی کیا جو اس کے بائک کے لئے وہال کا جامت ہو گا البتہ وہ بائی درست ہے (اجوداز اور وہ مکان جو بلا ضرورت تھرکیا جائے وہ اس کے بائک کے لئے وہال کا جامت ہو گا البتہ ضرورت کے مطابق درست ہے (اجوداز)

وضاحت : اس مديث كي سر ضعف ب (مكاوة علام الباني جلد مود ١٣٣٢ اماديث منيد مود١١٥)

٥١٨٥ - (٣١) وَمَنْ أَبِى هَاشِم بْنِ عُنْبَةَ رَضِى الله عَنْهُ: قَالَ: عَهِدَ الى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: عَهِدَ الى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وإنَّمَا يَكُونِكَ مِنْ جَمْع الْمَال خَادِمٌ وَمَرُكَبُ فِي سَبِيْل اللهِ ، رَوَاهُ - أَحُمَدُ ، وَالتَسَارُيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ والْمَصَابِيْح ، عَنْ أَبِي هَاشِم بْنِ عُنْبَد ، بِالدَّالِ بَدُلَ التَّاء ، وَهُو تَصْدِيْف .

۵۸۵: ابوہائم بن عتب رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جھے وحیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تھے یال فراہم کرنے کے ایک خادم اور جماد کے لیے ایک سواری کانی ہے (احمہ تندی نائی اور مصابح کے بعض تنوں میں راوی ابوہائم بن حجد ہے بینی آگی جگہ پر وال ہے جبکہ یہ (ورست قبیر) تبدیلی ہے۔

٥١٨٦ - (٣٢) وَهَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، 'أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ولَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقَّ فِي سِولِي هٰذِهِ الْمُخِصَالِ: بَيْتٍ يَسْكُنْهُ، وَثَوْبٍ يُوَادِيْ بِهِ عَوْرَتُهُ، وَجَلْفِ الْمُخْبُرُ -

وَالْمَاءِ ٨. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۵۱۸۹: عثان بن عقان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'آدم کے بیٹے کے لئے لباس' کے لئے ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ ضرورت نہیں ہے رہائش کے لئے مکان 'شرم گاہ کو ڈھانینے کے لئے لباس' خک موثی روثی اور پانی (ترفدی)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعف ہے مجے یہ ہے کہ یہ کام الم کاب کے ایک مخص سے معقول ہے جیساکہ امام احرا نے ذکر کیا ہے (مکلؤة علامہ البانی جلد سنحہ ساتھ)

١٨٧ ه ـ (٣٣) **وَعَنُ** سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَـنْهُ، قَـالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِىْ عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِى اللهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسُ. قَالَ: وَازُهَدُ فِى الدُّنْيَا يُجِبُّكَ اللهُ، وَازُهَدُ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، رَوَاهُ البِّرْمِذِيْنُ، وَابْنُ مَاجَة

۵۱۸۷: سل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فخص آیا اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسولہ! مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس پر کار بند رہوں تو جھے سے اللہ تعالی مجتب کرے اور لوگ بھی مجھے سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا' ونیا سے محبت نہ کر اللہ تعالی تھے سے محبت کرے گا اور لوگوں کے ہاں جو مال ہے اس سے بھی محبت نہ کرلوگ تھے سے محبت کریں مے (ترفدی' ابن ماجہ)

١٨٨ ٥-(٣٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ – ﷺ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدُ اَثَّرَ فِى جَسَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَوْ اَمْرَتَنَا اَنْ نَبُسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ — • فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَوْ اَمْرَتَنَا اَنْ نَبُسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ — • فَقَالَ: «مَا لِى وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» . وَالْتَرْمِذِيُ مُ وَابْنُ مَاجَهُ .

۱۹۸۸: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر محو خواب سے آپ (خید ے) بیدار ہوئے تو آپ کے جم مبارک پر چٹائی کے نشانات تف ابن مسعود نے عرض کیا اگر آپ ہمیں تھم فراتے تو ہم آپ کے لیے (زم گدا) بچھا دیتے اور (خوبصورت جادر) تیار کروائے۔ آپ نے فرایا بچھے دنیا کے ساتھ (مجت ہے) اور نہ بی دنیا کو (میرے ساتھ مجت ہے) میرا (تعبق) دنیا کے ساتھ بس اتنا ہے جتنا کہ اس سوار مخض کا ہوتا ہے جو کی ورشت کے ساتے بی آرام کرتا ہے چھرود ورشت کو چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔

١٨٩ ٥ - (٣٥) **وَعَنُ** آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «آغْبَطُ آفِلِيَائِيْ عِنْدِيْ لَمُؤْمِنُ خَفِيْفُ الْحَاذِ —، ذُو حَظْ مِنَ الصَّلَاةِ، احْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَاطَاعَهُ فِى السِّرِ، وَكَانَ غَامِضاً فِى النَّاسِ —، لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِالْاَصَّابِعِ، وَكَانَ رِزْقَهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ، ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ — فَقَالَ: «عُجِّلَتُ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتُ بَوَاكِيْهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ اس. رَوَاهُ آخْمَدُ، وَاليَّرُمِذِيُّ،

وَابُنُ مَاحَة

2018: ابو اُماَمَہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے نزدیک میرے دوستوں میں ہے سب سے زیادہ قابل رشک دہ مخض ہے جو ایماندار ہے تموڑے مال والا ہے (کیان دہ) نماز میں لذت ماصل کرتا ہے اپنے پروردگار کی عبادت ایکھے انداز سے کرتا ہے درپردہ اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا رزق ضرورت کے مطابق ہے الوگوں میں معروف نہیں ہے اس کی جانب الگیوں سے اشارہ نہیں ہوتا اور اس کا رزق ضرورت کے مطابق ہے ایس دہ اس کے بعد آپ نے چکی بجائی اور فرمایا اس کی موت آسانی سے ہوئی اس پر روئے والیاں (بھی) کم ہیں اس کا ورش بھی قلیل ہے (احمد ترفی) ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبید اللہ بن زح علی بن بزید اور قاسم بن عبدالرحمان رادی ضعیف بیں (تبلید الرواة جلد مفیسا) ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۳۳۸)

٩١٩٠ (٣٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَرَضَ عَلَى دَيِّى لِيَجْعَلَ لِى بَطْحَاءَ مَكَةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا ؛ يَا رَبِّ! وَلِكِنْ اَشْبَعُ يَوْماً، وَاجُوعُ يَوْماً، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعُتُ اللَّيْكَ وَذَكَرْتُكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ.
 وَذَكَرْتُك، وَإِذَا شَبِغْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ.

۱۹۹۰: ابوأمامہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے جھے افتیار ویا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے لئے مکہ کی شکریزہ وادی کو سوتا بنا دے۔ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! میں پند نہیں کرنا البتہ (جھے پند ہے کہ) میں ایک دن سیر ہو جادی اور ایک دن بموکا رہوں جب بموکا رہوں وہ تیری جانب رجوع کروں اور جیب میں سیر ہو جادی تو تیری جمد و شاء بیان کروں اور جیب میں سیر ہو جادی تو تیری جمد و شاء بیان کروں اور جیب میں سیر ہو جادی تو تیری جمد و شاء بیان کروں اور جیرا شکریہ اوا کروں (احمد کردی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبید اللہ بن زح علی بن برید ادر قاسم بن عبدالرهمان راوی ضعیف بیل (ضعیف ترزی صفحه ۴۳ تنقیم الرواة جلدس صفحه ۱۳۳)

١٩١٥ - (٣٧) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِحْصَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:
 وَمَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِى سُرْبِهِ -، مُعَافى فِى جَسَدِه، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ؛ فَكَانَمَا حِيْزَتْ لَهُ , اللهُ ثَيَا بِحَذَا فِيْرِهَا» . . رَوَاهُ التِرْمِذِيّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ عَرِيْكِ.

۱۹۹۵: عُبید الله بن محفن رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (مومنوا) تم میں سے جو محف اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کے لحاظ سے امن میں ہے اپنے جسم کے لحاظ سے حدرست ہے اور اس روز کی خوراک اس کے پاس موجود ہے تو گویا اس کے لئے تمام دنیا کی تعتیں جمع کروی می میں (ترزی) آمام ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار ویا ہے۔

١٩٨٢ - (٣٨) وَمَنْ مِقْدًام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلاَ آدَمِيُّ وِعَاءُ شَرَّا مِنْ بَطِيْ، بِحَسُبِ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاثُ – يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَنُلُكُ طَعَامٌ، وَثُلُكُ شَرَابٌ، وَثُلْكُ لِنَفْسِهِ». رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ

2000: مِقْدَام بن مُغْدِى كِب رضى الله عند بيان كرتے بيں بي نے رسول الله صلى الله طيه وسلم سے سنا آپ نے فرايا ، بيد سے ديانه براكوئى برتن دبيں جس كو انسان بحرنا ہے (جبكه) آدم كے بيٹے كو تو چد لقے عى كانى بيں جو اس كى كمركو سيدها ركيں اگر كھائے كے سوا بكو جارہ دبيں تو تيمرا حشد كھائے كے لئے "تيمرا حشد پائى كے لئے اور جرا تيمرا حشد سائس لينے كے لئے اور (تندئ ابن ماجہ)

٣٩١٥-(٣٩) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَتَجَشَّأُ، فَقَالَ: وَأَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنْ اَطُولَ النَّاسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطُولُهُمْ شِبَعا فِى الدُّنْيا». رَوَاهُ فِيْ وَشَرْحِ السَّنَةِ». وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهْ.

۱۹۹۰: این عمر رسی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عنس کو ڈکارتے سنا اس کے فرمایا و فرمایا و فرمایا کی اس کے بیات کے دور البا عرصہ وہ لوگ بھوکے رہیں گے جو دنیا میں نیاوہ سر ہو کر کھاتے تھے (شرخ الشرز) فام تندی نے اس کی حل بیان کیا۔

وضاحت : اس مديث كي مند من كل ضعف رادي بي (تنظيمُ الواة جلدم صفيه)

١٩٤ ٥-(٤٠) **وَهَنْ** كَعْبِ بُنِ عِيَاضِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِنْنَةً، وَفِنْنَةَ أُمَّتِي اَلْمَالُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

معان: كعب مي مياض رسى الله عد بيان كرت بي بي في من الله صلى الله عليه وسلم عدا آب \_ فرال مراتت ك في الله على الله على المرت كا فيد بل ب (تذي)

١٩٥ - (٤١) وَهُوْ اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي قَلَى قَالَ: ويُجَاهُ بِآبُنِ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَهُ بَذَجُ - فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدِّى اللهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَتِ! جَمَّعْتُهُ وَتُمَّرُكُنَهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِهِ. فَهَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ: أَدِيْرُ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِهِ. فَيَقُولُ لَهُ: رَتِ إِجَمَّعْتُهُ وَتُمَّرُكُنُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فَارْجِعْنِي آتِكَ فَيَقُولُ لَهُ وَتَرَكُنُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلّهِ. فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُعَدِّمُ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِهِ. رَوَاهُ التِرْمِذِي وَضَعَقْهُ.

کیا اور میں نے (زندگی کی نبت موت کے وقت) زیادہ چھوڑا مجھے والیس کر میں یہ تمام مال تیرے پاس لا آ ہوں لیکن (افسوس کہ) اس محض نے کسی عمل صالح کو آگے نہ بھیجا ہو گا چنانچہ اسے دونرخ کی جانب و تعکیل دیا جائے گا (ترزی) امام ترزی کے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گا (ترزی) امام ترزی کے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

١٩٦٥ - (٤٢) وَهَ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وإِنَّ أَوَّلَ مَا يُسُالُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مِنَ النَّعِيْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : اَلَمْ نُصِحُ جِسْمَكَ ؟ وَنُرَقِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟ . رَوَاهُ التِرْمِذِي .

1999: ابر ہرید رضی اللہ عند میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ' باشہ قیامت کے روز پہلا سوال ہو انسان ہے کیا جائے گا وہ نعتوں کے بارے ہیں ہوگا۔ اس سے استغمار کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تھے۔ جم کو عودست جس بنایا تھا؟ اور کیا ہم نے تھے فعدے پانی سے سراب جس کیا تھا؟ (تذی) وضاحت : اس عدے کی مند ہیں شابہ بن سوار راوی ضعیف ہے (میزان الاعتمال جلام مفرہ) تنقیح الرواۃ جلام مفردا)

١٩٧٥ - (٤٣) **وَهَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ — يَوْمَ الْفِيّامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَسْس : عَنْ عُمُرِهِ فِيمُنَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمُنَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا إِنْهَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا إِنْهَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَا إِنْهَا أَنْفَقُهُ، وَمَاذًا عَمِلَ فِيمُنَا عَلِمَ ؟ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا وَعَنْ شَبَابِهِ فَيْمَا أَنْفَقُهُ، وَمَاذًا عَمِلَ فِيمُنَا عَلِمَ ؟ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْكِ.

المان : این مسود رضی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا کیا مت کے دان اور کے بین آپ نے قرایا کیا مت کے دان اور کے بین اس وقت تک حرکت نیس کریں کے جب تک کہ پانچ باتوں کا اس سے استفاد نہ کر لیا جائے گا۔ اس نے اپنی قرکو کن کاموں جس ضائع کیا ملل سے حاصل کیا کال کماں فریج کیا اور کیا علم کے معابق عمل کیا؟ (ترزی) الم ترزی نے اس مدیث کو قریب قراد دا ہے۔ کیا ملل کماں مدیث کی شد جس حسین بن قیمی دادی ضعیف ہے المیت شوام کے سب یہ صدیق می ہے رافعتا و السفیر سال ۱۸۰ تقریب التمذیب جلدا صفی ۱۸ تنقیع الرواۃ جلدی صفی المحال مقلوۃ علامہ البانی جلدی صفی میں اللہ المین ملدین

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٩٨٥ - (٤٤) مَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ قَالَ لَهُ: وَإِنَّكَ لَسُتَ بِخَيْرٍ مِنْ ٱخْمَرُ وَلَا اَسُودَ إِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي، رَوَاهُ اَحْمَدُ.

## تيىرى فعل

۱۹۹۸: ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے اسے خردار کیا کہ تو کمی سرخ اور سیاه رنگ والے مخص سے بهتر نہیں ہے البتہ تقویٰ کے سبب مجتمع کی پر نغیلت ہو سکتی ہے (احمہ) وضاحت : اس حدیث کی سند منقطع ہے کر بن عبدالله مزنی راوی نے ابوذر رضی الله عنه سے نہیں سنا (تنقیع الرواۃ جلدم سنجہ ۱۵)

١٩٩٥ - (٤٥) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَهِدَ عَبْدُ فِى الدُّنْيَا اِلَّا اَنْبَتَ اللهُ الُحِكْمَةَ فِى قَلْبِهِ، وَاَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَبَضَّرَهُ عَيْبُ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَاخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِماً الِىٰ دَارِ السَّلَامِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۹۹۹: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، جو بھی انسان دنیا جی ضرورت سے زیادہ مال عاصل نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے دل جس (ابی) معرفت جاگزین فرہاتا ہے اس کی زبان پر اپنا ذکر لاتا ہے اور اسے دنیا کے عیوب ، بیاریوں اور ان کے علاج پر بھیرت عطا فرہاتا ہے اور اس مخض کو دنیا (کی آفات) سے مجمع و سالم نکال کر جت کی طرف پہنچا دیتا ہے (بیعتی شعب الرفیان) وضاحت : اس حدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ اس کی شاہد حدیث "حدیث الولیاء" بیں علی رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے (تنقیع الرواة جلد م صفحہ ۱۵)

٥٢٠٠ (٤٦) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وقَدْ أَفْلَحَ مَنْ آخْلَصَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سِلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُسطَمَئِنَةً، وَحَلِيْفَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً، وَجَعَلَ أَذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَامَّا الْاُذُنُ فَقَمْعٌ ...، وَآمًا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ ... لِمَا يُوْعِي الْقَلْبِ، وَقَدْ مَسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَآمًا الْاُذُنُ فَقَمْعٌ ...، وَآمًا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ ... لِمَا يُوْعِي الْقَلْبِ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا، رَوَاهُ آخُمَدُ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعِبِ الْإِيْمَانِ».

مده : ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ مخص کامیاب ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے فالص ایمان عطا کیا ہے اور اس کے دل کو (حسد سے) محفوظ کر دیا ہے اور اس کی زبان کو بچ بولنے والی اور اس کے نفس کو مطمئن اور اس کی فطرت کو درست اور اس کے کانوں کو حق و صداقت کے سننے کے لئے اور اس کی آئمہ کو (مخلوقات کی جانب) فور فکر کرنے والی بنایا (حقیقت یہ ہے) کہ کان (باتیں من کر ان کا) ذخرہ کرتے ہیں اور آئکسیں ان چزوں کو برقرار رکھتی ہیں جنہیں دل نے محفوظ کیا تھا اور وہ محف کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو محافظ بنایا (احمرا بہتی شُخبِ الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند حسن ہے البتہ مدیث کے متن میں غرابت اور ثارت ہے۔

(تنقيعُ الرواة جلد المنحده)

٥٢٠١ - (٤٧) وَهَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: وإذَا رَائِتَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: وإذَا رَائِتَ اللهُ عَزُّوجَلُ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدَّنْيَا، عَلَى مَعَاصِيْهِ، مَا يُحِبُّ؛ فَإِنَّمَا هُوَاسُتِذْرَاجُّه. ثُمُّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ آبُوابَ كُلِّ شَى يَحَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُواْ آخَذْنَاهُمْ بَغْنَةٌ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ . . رَوَاهُ آخَمَدُ.

۱۹۲۹: مُعتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جب تم مشاہدہ کو کہ اللہ عرّو جل کسی فخص کو اس کی نافرانیوں کے باوجود اس کی خوابش کے مطابق دنیوی نعمتوں سے سرفرانز فرائی ہے تو (تم سجھ لوکہ) ہی (اللہ کی جانب ہے) مسلت ہے بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بید آیت) طاوت فرائی (جس کا ترجہ ہے) 'وجب لوگ اللہ پاک کے اس حمد کو فراموش کر گئے جس کا احمیں وعظ کیا گیا تھ او جم نے ان پر تمام انعامات کے دروازے کھول دیئے یماں تک کہ جب وہ انعامات کے دیئے جانے پر خوشی میں آ گئے تو ہم نے انہیں اچا تک موت کے سرو کر دیا چنانچہ دہ لوگ حسرت ذدہ جران رہ گئے" (احمہ) وضاحت ؛ اس حدیث کی سند میں آگرچہ رشدین بن سعد رادی ضعیف ہے لیکن "طبری" میں ذکور دو اسالا مصاحب کو مضوط بنا دی ہیں (الجرح دالتوریل جلدس صفحہ ۲۳۲۲ تقریب التہذیب جلدا صفحہ ۲۵ تنفیخ الرواۃ جلدس مصفحہ کا

٢٠٢٥ - (٤٨) **وَعَنْ** آبِي أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الصَّفَّةِ تُوُمِّيَ وَتَرَكَ دِيْنَـاراً، فَقَـالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: «كَيَّـهُ، قَـالَ: ثُمَّ تُـُوْنِيَ آخَــرُ فَتَـرَكَ دِيُنَــارَيْنِ، فَقَــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْتَانِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِيْ «شُعْبَ الْإِيْمَانِ».

موہد: ابواُمَامَ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اصحابِ صُفّہ میں سے ایک فخض فوت ہو گیا اور اس کے ایک فض فوت ہو گیا اور اس کے ایک ویتار ترک چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا '(یہ ویتار اس کو) واقعے جانے کا سبب ہو گا۔ ابداُمَامَۃ نے بیان کیا 'پر ایک اور فض فوت ہوا اس کا ترکہ وو ویتار تھا (اس کے بارے میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس کو وو بار وافعا جائے گا (احمد ' بیسی شُعَبِ الایمان)

مَّ ٢٠٢٥ ـ (٤٩) وَعَنُ مُجَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ اَبِى هَاشِم بْنِ عُتْبَةَ يَعُوْدُهُ، فَبَكَىٰ اَبُوْهَاشِم، فَقَالُ مَا يُنكِيكَ يَا خَالُ؟ اَوْجَعٌ يُشُئِزُكَ - اَمْ حِرْصُ عَلَى الدَّنْيَا؟ قَالَ: كَلَّا؛ وَلَكِنُ رَسُولُ اللهِ فَيْكُ عَهِدَ النِّنَا عَهْداً لَمْ آخُذَ بِهِ. قَالَ: وَمَا ذَٰلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَكُفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَال خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنِي اَرَانِي قَدْ جَمَعْتُ. رَوَاهُ آخُمَدُ، وَالبَرِّمِيذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۵۲۰۱۳: مُعادیہ رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ابو ہاشم کی بیار پری کرنے کے لئے ان کے پاس مکے ابوہاشم رانمیں دیکھ کر) روئے لگے انہوں نے (تعب کے ساتھ) استغمار کیا اموں! آپ کے روئے کا سب کیا ہے؟ کیا بیاری نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہے یا دنیا کا لائح آپ کو منظرب کر رہا ہے؟ انہوں نے بواب دیا' ہرگز نہیں! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت کی بھی جس پر بیں کار بند نہ رہا۔ انہوں نے استغمار کیا کہ وہ وصیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا' بیس نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بھیے مال جح کرنے کے لیے ایک خادم اور جماد کے لئے ایک سواری کانی ہے جبکہ بیس خیال کرتا ہوں کہ بیس نے (وصیت سے کمیں) نوادہ مال و متاح) بجح کمیا ہے (احمد' ترفیک' نمائی' این ماجہ)

٥٠٠٥-(٥٠) وَهَنُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قُلْتُ لِآبِى الدَّرْدَاءِ: مَالَكَ لَآ تَطْلُبُ كَمَا يَتَطْلُبُ فُلَانُ؟ فَقُـالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كُوُّودًا – لَا يَجُوُزُهَا الْمُثْقَلُونَ ، . . فَارْحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفُ لِتِلْكَ الْعَقْبَةِ.

موہ ہے: اُکُمُ الدَّرداء رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے (آپ فادی) ابوالدرداء سے کما تجت ہے کہ تو اللہ و متاع) طلب دیس کرتا ہے؟ جیساکہ فلال فض دلچی لیتا ہے۔ اس نے جواب دیا میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ و متاع) طلب دسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ یقینا تممارے آگے وشوار محزار کھائی ہے ، ہماری وزن والے لوگ اس سے نہ محزر سکیں گئے میں چاہتا ہوں کہ اس کھائی کو میور کرنے کے لئے بِکا بھلکا رہوں (بہتی شُعَب الْمِنْ اَن میور کرنے کے لئے بِکا بھلکا رہوں (بہتی شُعَب الْمِنْ اِن

٥٢٠٥ - (٥١) وَهَنْ آنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وهَلْ مِنْ آحَدٍ يَمْشِئُ عَلَى الْمَاءِ إِلَّا البُتَلَّتُ قَدَمَا أُهُ؟ . قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وكَذَٰ لِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا – لَا يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُونِ ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ ،

هه ۱۵۰ : انس رمنی الله عند میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو هنس مجی پانی میں چاتا ہے اس کے پاؤں بھیگ جاتے ہیں۔ محابہ کرام نے عرض کیا ، یقنیا اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ، بالکل اس طرح دنیا وار هنس (کا حال) ہے کہ وہ کناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا (بہتی شُعَبِ الایمان) وضاحت : امام منذری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا (تنفیخ الرواة جلدم صفحه ما)

٥٢٠٦ (٥٢٥) وَهَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا أَوْحِى إِلَىٰ اللهِ اللهِ ﷺ: وَمَا أَوْحِى إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۹۰۹: مجنید بن نُفر مرسل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری جانب ہے وہی جمیں بوئی کہ عن ا بوئی کہ میں بال جح کوں اور میں تجارت کوں البت میری جانب اس بات کی وہی کی گئی کہ "آپ" ایے پوددگار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی تبیع بیان کریں اور سجمہ کرنے والے بنیں اور اینے پوددگار کی عمادت کرتے رہیں یماں تک کہ آپ" پر موت طاری ہو جائے۔" (شرح النہ) اور الوقیم نے "اَ فَلْدَ" میں الا مسلم سے (ای طرح)

روایت بیان کی۔

وضاحت: یه دریث مرسل بے نیزاس کی سند مجی ضعیف ہے (تنظیمُ الرواة جلد م منحد ما)

٥٢٠٧ - (٥٣) وَعَنَ اَمِنَ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَمَنْ طَلَبَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَمَنْ طَلَبَ اللهُ نَعَالُى عَلَا اللهُ نَعَالُى عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى جَارِهِ وَ لَقِى اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ البُدْرِ. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، مُكَاثِرًا، مُفَاحِرًا مُرَاثِياً وَمُنْ اللهُ تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ غَضَبَانُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِي عَنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ وَ وَابُونُ نَعَيْم فِي وَالْحِلْمَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَضَبَانُ وَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَضَبَانُ وَاللهُ الْبَيْهُ قِي وَلَهُ وَشُعِبِ الْإِيْمَانِ وَ وَابُونُ نَعَيْم فِي وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

۵۲۰2: ابو برروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے طلال طربق سے سوال سے بچتے ہوئے اپنے اہل و میال کے لئے اور اپنے پڑوسی پر احسان کرتے ہوئے دنیا کو طلب کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ اس کا چرو چودہویں رات کے چاند کی حل ہوگا اور جس مخص نے دنیا کو طال طربق سے زیادہ مال جمع کرنے کے لئے فخراور ریا کاری کرتے ہوئے طلب کیا تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ اللہ تعالی اس پر تاراض ہوگا (بہتی شُعَبِ الایمان ابو قیم فی الجائیہ) وضاحت یہ مدید ضعیف ہے کھول سے تجابح بن ارطاد رواے کرتا ہے (تنقیم الرواۃ جلدی صفیما)

٥٢٠٨ - (٥٤) وَهَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وإِنَّ لهٰذَا اللهُ عَزْائِنُ، لِتِلْكَ اللهُ عَزْائِنُ، لِتِلْكَ اللهُ عَزْائِنُ، لِتَلْكَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقاً لِلشَّرِ؛ وَوَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، مِغُلَاقاً لِلْخَيْرِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۸۰۰۸: سل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' بلاشہہ خیر کے خوا کے بالی باللہ خیر کے خوا کے بالی باللہ خیر کے اللہ تعالی نے جو کی اللہ تعالی نے جو کی جاتی بنا دیا اور شرسے محفوظ کیا اور اس مخص کے لئے بریادی ہے جس کو اللہ تعالی نے شرکی جاتی بنا دیا اور خیر کو مدک لیا (این ماجہ)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے' اس کی سند قایت ورجہ ضعیف ہے (مکلوة علامہ البانی جلد مفدد مسامان ضعیف این ماجہ صفید)

٥٢٠٩ - (٥٥) وَمَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا لَمْ يُبَارَكُ لَـُ

۵۳۰۹: على رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جب الله تعالى كمى فض كما بين بركت نه فرائ تو اسے پانى اور منى مين صرف كرا ديتا ہے (بيبتى شعب الايمان) وضاحت : اس مدیث كى سند مين عبد الاعلى بن ابى المساور راوى متروك الحدث ہے (ميزانُ الاعتدال جلدا مسلم المراق مارواة جلدا منجد) ١١٠ - (٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الْحَر مَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۱: ابن عررض الله عنما بیان رقع بی نی ملی الله علیه وسلم نے فرایا ' (مکانات کی) تغیر میں حرام مال سے پر بیز کرو دراصل وہ تخزیب کی بنیاد ہیں (بیتی شُعَبِ اُلاِ کان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں معاویہ بن یکی راوی ضعف ہے نیز حان راوی نے ابنِ عراس میں سا (الجرح والتعدیل جلدا صفحہ ۱۳۵۵ تقریب التناب جلدا صفحہ ۴ ننقیع الرواة جلدا صفحہ ۱۷)

٥٢١١ ٥-(٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلدُّنْيَا دَارُ مَنُ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا عَقُلَ لَهُ» وَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَيْهَ قِيْ فَى «شُعَبِ دَارَلَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالُ لَهُ ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقُلَ لَهُ » وَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَ قِيْ فَى «شُعَبِ الْاِيْمَان» . الْاَيْمَان» .

۵۲۱ : عائشہ رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا ونیا اس مخص کا محرب جس کا (کوئی) محر جس اور اس مخص کا مال ہے جس کا (کوئی) مال جس ہے اور وہ مختص اسے حاصل کرتا ہے جس میں (پچر) عمل جس (احمد بیسی شکب الایمان)

٢١٢ ٥ ـ (٥٨) **وَمَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطُبَةٍ: وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَاخْرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ اَخْرَهُ مَّ اللهُ». رَوَاهُ رَذِيْنُ.

۵۲۵: حذید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ (دیتے ہوگاہ کا موجے) فرما رہے تھے کہ شراب تمام کا منبع ہے اور عور تیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا سے محبت ہرگناہ کا اصل ہے نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ (احکام وغیرہ میں) عورتوں کو پیھے جگہ دی ہے (رزین)

١٦٢٥ - (٥٩) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلاً: «حُبُّ الدَّنْيَا رَاسُ كُلُّ خَطِينَةٍ».

۵۲۱۳: اور بیمی نے شُعَبِ الا بحان میں حسن سے مرسل بیان کیا کہ دنیا سے محبت ہر گمناہ کا سرچشمہ ہے۔ وضاحت : حدیث کے آخری جملہ کو عبد الرزاق نے "معتف" میں بیان کیا ہے۔ نصبُ الرّاب میں ہے کہ بیہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے' مرفوع نہیں ہے (مکلوة علاّمہ البانی جلد س مفد ۱۳۳۸)

١٢١٤ - (٦٠) **وَعَنْ** جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ١إِنَّ اَخُوفَ مَا َ اَتَخَوَّفُ عَلَىٰ اُمِّتِیْ اَلهَوٰی وَطُولُ الْاَمَلِ ؛ فَامَّا الْهَوٰی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَامَّا طُولُ الْاَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَهٰذِهِ الدُّنْيَامُرُتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، وَهٰذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ فَادِمَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَإِنِ آسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِيْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ، وَانْتُمُ غَداً فِيْ دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلُ، . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، .

عدد: جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'باشبہ جھے اپی اُمّت (کے بارہ) ہیں سب سے زیادہ خوف خواہش فنس اور لبی آرزوؤں سے ہے اس لیے کہ خواہش فنس انسان کو جن سے باز رکھتی ہے اور لبی آرزوئس کے فراموش کرا وہتی ہیں دنیا لحظہ با ربی ہے اور آخرت لحظہ بلخہ آ ربی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے طلب گار نہ بنو تو (مرور) ایسا کرو اس لیے کہ آج تم دارُالی میں ہو اور (بظاہر) حساب نہیں ہے اور کل تم دارُالیساب میں پہنچ جاؤے وہاں عمل (کرنا ممکن) نہ ہو گا (بیمق شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں المئلدر رادگی ضعیف ہے ابن جوزیؓ نے اس مدیث کو غیر صبح قرار دیا ہے۔ (تنقیعُ الرواۃ جلد ۴ سنجہ ۱۵ العلل المتنابعہ جلد ۳ سنجہ ۲۲۸)

٥٢١٥ ـ (٦١) **وَعَنُ** عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدُبِرَةً، وَآرَتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدُبِرَةً، وَآرَتَحَلَتِ اللَّانِيَةُ، وَلِا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّذُنِيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابَ، وَغَدا حِسَابُ وَلَا عَمَلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ترجمة باب.

ا ۱۵۲۵ على رمنى الله عند بيان كرتے بين كه دنيا مند كھيركر جا ربى ہے اور آخرت آ ربى ہے ان دونوں ميں عند مرايك ك ساتھ تعلق ركھنے والے موجود بين ليس حميس آخرت كى جانب متوجه بونا چاہيئے اور دنيا كے طلب كار نميں بننا چاہيئے اس ليے كه دنيا (ميں) عمل (كا وقت) ہے كاب نميں ہے نيز قيامت كے دن محاسبہ مو كا عمل نميں موگا۔ اس مديث كو امام بخاري نے باب كے همن ميں (بلا اسناو) ذكركيا ہے۔

وَالاً إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضَ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنهُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النِّبِيِّ ﷺ خَطَبَ يَوُما فَقَالَ فِي خُطُبَتِهِ:
 وَالاً إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اَلاَّ وَإِنَّ الْاَخِرَةَ اَجَلُ صَادِقٌ –،
 وَيَقُضِى فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، اَلاَ وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَا فِيْرِهِ فِي النَّارِ، اَلاَ فَاعْلَمُوا وَانْتُهُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ، وَآغَلَمُوا آنَكُمُ مَعْرُوضُونَ عَلَى اعْمَالِكُمْ،
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ خِيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ \* مَرَّا يَرَهُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

۵۲۸: عُمُو رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نی صلی الله علیه وسلم نے خطبه ریا اور فرمایا ، خروار! به فکک ب ونیا (ایما) سامان ہے جو حاضر ہے نیکوکار ، بدکار (سمی) اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خروار! به فکک آخرت ویر (سے آئے والی ہے اور الله قدرت والا اس میں فیصلے فرمائے گا۔ خروار!

تمام حم کی بھلائیاں جنت میں (لے جائیں گی) خروار! تمام جم کی برائیاں دونے کی جانب (و مکیلنے والی) ہیں۔ خروار! ممل کرتے رہو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سجھ لو کہ حبیں تسارے اعمال کے حوالے کروا جائے گا پس جو فض ذرہ برابر نیک اعمال کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو فض ذرہ برابر برے اعمال کرے گا اس کی سزایائے گا (شافی)

وضاحت : یہ صدیث مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ ضعف بھی ہے، صدیث کی سندی ایراہیم بن محد رادی منظم نے ہے (میرانُ الاعتدال جلدا سفی " تنقیح الرواة جلدم سفی ال

النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ صَلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظَارُ يَقُولُ: وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ، يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرُ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْاَخِرَةَ وَعُدُّ صَادِقٌ، يَحْكُمُ النَّاسُ! إِنَّ اللَّخِرَةَ وَعُدُّ صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكُ عَادِلٌ قَادِرٌ، يُحِقُّ فِيْهَا الْحَقُّ، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، كُوْنُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّاخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ اللَّانِيا، فَإِنَّ كُلُّ الْمُ يَتُبْعُهَا وَلَدُهَا.

وضاحت : ﴿ طَالَمَ نَاصُرَالُدِينَ الْبَانَى نَے اس معن کی شد کو ضعیف قرار دیا ہے (تنقیخ الداء جلام صفی ۱۸۰۰ مک مکلؤہ طاقہ البانی جلام سفیہ ۱۳۳۸)

م٢١٨ - (٦٤) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ الَّا وَيِجَنْبَتَهُمَا مَلْكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعَانِ النَّخَلَائِقَ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ -: يَا آبُهَا النَّاسُ! مَلْتُوا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قَلُ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَاللهِ ، رَوَاهُمَا اَبُونُعَيْمٍ فِي وَالْحِلْيَةِ».

٥٦١٨: ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله على الله عليه وسلم نے قرايا ،جب بحى سورج طوع بورا ب و اس كے دونوں كناروں ميں دو فرشتے مناوى كرتے بي (جر) جن و انس كے طاوه تمام كلوں كو ساتے بي (وه كتے بي) اے لوكوا اپنے پروردگاركى جانب آؤ۔ ده مال جو كليل ہے ليكن كفايت كرتے والا ہے اس ال سے بحر ہے جو زيادہ ہے ليكن غافل كرنے والا ہے۔ ابو كيم نے ان دونوں روايات كو "ا لمِلْيَة" ميل بيان كيا ہے۔

٥٢١٩ - (٦٥) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، يَبُلُغُ بِهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ بَنُوُ آدَمَ: مَا خَلَفَ؟، . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ' جب کوئی هخص فوت ہو آ ہے تو فرشتے کتے ہیں کہ اس نے کیا اعمال آگر بھیج ہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں اس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ (بہتی شُعَب الْإِنْمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند بیں یجیٰ بن سلیمان جعنی رادی غیر ثقه اور عبدالرحمان المحاربی رادی محر الحدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلد۲ صفحہ۵۸۵ تنقیعُ الرواۃ جلد۳ صفحہ۱۸)

٥٢٢٠ ـ (٦٦) وَعَنُ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَّ لُقُمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: «يَا بُنَى ً! إِنَّ النَّاسَ قَلْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوْعَدُونَ، وَهُمُ إِلَى الْآخِرَةِ، سِرَاعاً يَذُهَبُونَ، وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَذْبَرُتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ، وَاسْتَقْبُلْتَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ دَاراً تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَادٍ تَخْرُجُ مِنْهَا» . . رَوَاهُ رَزِيْنُ . وَاسْتَقْبُلْتَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ دَاراً تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَادٍ تَخْرُجُ مِنْهَا» . . رَوَاهُ رَزِيْنُ .

۵۲۲۰: الک رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ لقمان نے اپ بیٹے سے کما' اے میرے پیارے بیٹے! لوگوں پر قیامت دراز ہو گئی ہے جس کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ بری تیزی کے ساتھ آخرت کی جانب جا رہے ہیں اور جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا کھلہ بلکھ جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اور بلاشبہ جس گھرکی جانب تو جا رہا ہے وہ تیری طرف اس گھرے بہت قریب ہے جس سے تو نکل کر جا رہا ہے (رزین)

٥٢٢١ - (٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ اَفُضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ النَّقِيُّ، النَّقِيُّ، لَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا بَعْي، وَلَا غِلَ، وَلَا حَسَدَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۲۱: عبدالله بن عُرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے وریافت کیا گیا کہ کون مخص زیادہ فغیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' ہر وہ مخض جس کا دل صاف ہے (اور) زبان کی کمتی ہے۔ محابہ کرام نے عرض کیا (جس کی زبان کی کمتی ہے) اس کو تو ہم جانتے ہیں لیکن "مخوم الفَلْب" ہے کیا مقصود ہے؟ آپ نے فرایا' اس سے مقصود وہ مختص ہے جس کا دل صاف ہے' وہ پر بیز گار ہے' نہ محناہ کرتا ہے' نہ زیادتی کرتا ہے' نہ بی اس کے دل میں کینہ ہے اور نہ بی وہ حد کرتا ہے (ابنِ ماجہ' بیمق شعب الدِنمان)

٥٢٢٢ - (٦٨) وَصَغْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَأَرْبَعُ إِذَا كُنُّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ اللَّذُنْيَا: حِفُظُ آمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِى طُعُمَةٍ، (رَوَاهُ اَحُمَدُ،

وَالْبَيْهُ فِي أَنْ وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ).

۵۲۲۲: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا (جب) تھے میں جار (بحترن) محصلتیں موجود ہیں تو تھے کچھ حرج نہیں آگرچہ تھے دنیا میسرند آئے (وہ یہ ہیں) انانت کی حاجے کونا اخلاق حدد خوراک میں احتیاط (احمد بہتی شعّبِ الائمان)

 « ۲۲۳ ه - (۲۹) وَعَنْ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّهُ قِيْلَ لِلْقُمَانَ الْحَكِيمِ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَزْى؟ يَغْنِى الْفَضْلَ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيْثِ، وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ، وَتَرُكُ مَا لَا يَغْنِينِي . رَوَاهُ فِى وَالْمُوطَأَةُ .

 «الْمُوطَأَةُ .

عدد: الك رضى الله عنه بيان كرتے بين مجھے به بات كنفى ہے كه لقمان عميم سے دريافت كيا كيا كه مجھے اس فضيلت كے مقام بركن باتوں كو ترك كرنا اور لايين باتوں كو ترك كرنا اس فضيلت كے مقام بركن باتوں كو ترك كرنا (مؤلما)

٥٢٢٤ - (٧٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَتَجِيءُ الْاَعُمَالُ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ: يَا رَتِ! آنَا الصَّلَاةُ . فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ . فَتَجِيءُ الصَّنَامُ ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّبَامُ ، فَيَقُولُ: يَا الصَّدَقَةُ ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّبَامُ ، فَيَقُولُ: يَا الصَّدَقة ، فَيَقُولُ: يَا الصَّدَاعة ، فَيَقُولُ: يَا الصَّدَاعة عَلَى خَيْرِ . ثُمَّ يَجِيءُ الْاَعْمَالُ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيءُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيءُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيءُ الْاللهُ اللهُ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيءُ اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى خَيْرٍ . ثُمَّ يَجِيءُ اللهُ اللهُ عَلَى خَيْرٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ يَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامُ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامُ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ يَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعَالَى فِي كَتَابِهِ : فَوَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ال

الال آئیں کے چانچہ نماز آکر کے گی' اے میرے پروردگار! میں نماز ہوں۔ اللہ تعالی قرائے گا قو نجریہ ہے۔ ہمر اللہ آئیں کے چانچہ نماز آکر کے گی' اے میرے پروردگار! میں نماز ہوں۔ اللہ تعالی قرائے گا قو نجریہ ہے۔ ہمر مدقہ آئے گا وہ کے گا' اے میرے پروردگار! میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالی بواب وے گا بلاشیہ قو نجریہ ہے ہمر روزہ آئے گا وہ کے گا' اے پروردگار! میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالی کے گا' قو نجریہ ہے۔ بعد ازاں آئ طرح دوسرے اعمال آئیں کے اللہ تعالی قرائے گا تم نجریہ ہو ہراسلام آئے گا۔ وہ کے گا' اے پروردگار! قو سلام لینی سلامتی والا ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالی قرائے گا قو نجریہ ہے آج کے ون میں تیرے ساتھ پکڑوں گا اور تیرے ساتھ سلامتی والا ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالی قرائے گا جو مختص اسلام کے سواکوئی دین افتیار کرے کا اس سے ہرکز تبول شمیں ہو گا اور وہ آخرت میں شمارہ پانے والوں سے ہو گا (احمد)

## والے عباد بن راشد راوی ضعف بی (مفکوة علامه البانی جلد اس مند ۱۳۲۰)

٥٢٢٥ - (٧١) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَـانَ لَنَا سِتُرْ - فِيهِ تَمَـائِيْلُ طَيْرٍ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ الحَوِّلِيْهِ - ؛ فَإِنِّيْ إِذَا رَايَتُهُ ذَكَرَتُ الدُّنْيَا».

مروں اللہ عنه بیان کرتی ہیں جارے ہاں پردے کی جادر تھی جس پر پر عدل کی تصویری علی مردی ہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا " اے عائش! ان کو تبدیل کر جب میں ان کو دیکتا موں تو جھے دیا یاد آنے گئی ہے (احم)

٥٢٢٦ - (٧٢) وَهَنْ آبِيْ آبُوْبَ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالٌ: جَـاءَ رَجُلُّ الَّيَّ النَّيِّ ﷺ فَقَالَ: جَـاءَ رَجُلُّ الَّي النَّيِّ ﷺ فَقَالَ: عِظْنِىُ وَاوُجِزُ. فَقَالَ: «إِذَا قَمْتَ فِىُ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّع ٍ –، وَلا تُكَلِّمْ بِكُلَام تِعْذِرُ مِنْهُ – غَداً، وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِى آبِدِى النَّاسِ».

مدرت كنى برے اور ان جيوں سے بالكل ناميد موجا جو اكر مخص نى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں ماميد الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موا اس نے عرض كيا آپ مجھے مختروعظ فرائيں۔ آپ نے فرمایا ، جب تو اپنى نماز اوا كر جو آخرى نماز اوا كر رہا ہے اور تو الى مختلونه كركه تجے اس سے قيامت كے ون معذرت كنى برے اور ان جيوں سے بالكل ناميد موجا جو لوگوں كے باتموں ميں ميں (احم)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمان بن جبید راوی مجمول ہے (بیزانُ الاحتمال جلد استحمال تنقیعُ الدواۃ جلد استحمال مناسم تنقیعُ الدواۃ جلد استحمال)

وَالَى الْبَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُوصِيْهِ، وَمُعَاذَّ رَاكِبُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُوصِيْهِ، وَمُعَاذَّ رَاكِبُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

2012 : معاذ بن جبل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اے یمن کی جانب (کورٹر بناکر) جیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصت کرنے کے لئے اس کے ساتھ لکے جبکہ معالاً سواری پر سوار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ (تواضع افقیار کرتے ہوئے) بیادہ چل رہے ہے جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فریایا اے معاذ! ممکن ہے کہ تو اس سال کے بعد میرے ساتھ طاقات نہ کر سکے اور شاید تو میری میجہ اور میری قبر کے پاس سے گزرے (یہ بات سُن کر) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے مفادقت کے سبب مُعاذ رضی اللہ عند پھوٹ پھوٹ کر دوئے گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے معاق سے روگروانی کی اور مدینہ منورہ کی جانب چرہ کر لیا اور فرمایا ' بلاشبہ میرے زیادہ قریب پر میزگار لوگ ہوں سے ' وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں (احمہ)

٥٢٢٨ - (٧٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مالا : ابنِ مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے (اس آیت کی) الماوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "جس فحض کو الله تعالی ہدایت عطا کرنے کا ادادہ کرتا ہے اس کے ول کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے" پھر رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا "اس میں کچہ شبہ نہیں کہ (ایمان کی) روشنی جب ول میں وافق ہو جاتی ہے تو انشراحِ صدر ہوتا ہے۔ دریافت کیا گیا "اے الله کے رسول! کیا اس کی پچھ علامت ہے جس کے ساتھ اس کو پچانا جا سکے؟ آپ نے فرایا "بال! وحوکہ دینے والی دنیا سے کنارہ کش ہونا "آخرت کی جانب رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے موت کے لئے تیاری کرنا (بیعتی شعبِ الایمان)

وضاحت : علام الدين الباني في اس مديث كو ضعيف قرار وا ب (الاعاديثُ النّعيف رقم ٩١٥ ننفيخ الرواة جلد م صفحه ٢٠)

٥٢٢٩ ـ ٥٣٣٠ ـ (٧٥ و ٧٦) **وَعَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ خَلَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدُ يُعْطَىٰ زُهْدا فِي الدُّنْيَا، وَقِلَةَ مَنْطِقٍ؛ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۲۹: ۱۲۰۰: ابو بریرہ اور ابو فَلآو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ا جب تم کمی مخص کو دیکمو کہ وہ دنیا سے نفرت اور کم گوئی کا عطیہ دیا کیا ہے تو اس کا قرب خلاش کرد اس لیے کہ وہ عکمت دیا کیا ہے (بہتی شُعَبِ الایمان)

وضاحت : علام نامرالدي ألباني لے اس مديث كو ضعف قرار ديا ب (مكلوة علام ألباني جلد م صفحا ١٣٨١)

# بَابُ فَضٰلِ الْفُقَرَاءِ وَمَاكَان مِنْ عَيْشِ النَّبِتِ (فقراء كي فضيلت اور نبئ كريم صلى الله عليه وسلم كي معيشت)

## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٣٢١ - (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُبُّ أَشُعَثَ مَدُفُوعٍ بِالْاَبُوَابِ – لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ أَنْ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## ىپلى فصل

۱۹۲۳: ابو ہررہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بت سے ایسے مخص ہیں جن کے سرکے بال بھرے ہوئے ہیں (جنسی) دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے آگر دہ (کسی کام پر) اللہ تعالی کی حتم بین تو اللہ تعالی ان کی حتم بوری فراتے ہیں (سلم)

وضاحت ؛ یین الله تعالی أن کی موافقت فراتے ہیں جیسا کہ انب بن فعر نے جب کما الله کی شم! میری پوپھی کے دانت نیں توڑے جائیں کے طالا تکہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فیصلہ فرا دیا تھا کہ الله تعالی کی کتاب کے مطابق قصاص لیا جائے گا لیکن الله تعالی نے انس بن فعری هم کی لاج رکھتے ہوئے قصاص لینے والوں کا ول پھیردیا انہوں نے قصاص چھوڑ دیا اور دیت لینے پر رضا مند ہو محے (مرقاۃ جلدا صفحہ ۱۰)

مَدُرُدُ مَنُ دُونَهُ ﴿ ٢٣٢ مَ ﴿ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَالَى سَغَدُ أَنَّ لَهُ فَضُلّاً عَنْهُ ، قَالَ : رَالَى سَغَدُ أَنَّ لَهُ فَضُلّاً عَنْهُ مَنْ دُونَهُ ﴿ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَيَقِيَّةُ : ﴿ هَلُ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ اللَّا بِضُعَفَاتِكُمُ ؟ ! ﴿ عَلْى مَنْ دُونَهُ ﴿ وَنَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ ﴿ وَاللّٰ مِنْ مُؤْلِنُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ ﴿ وَاللّٰ مِنْ مُؤْلُ اللّٰهِ وَيَقِيَّةً : ﴿ هَلُ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ اللّٰ بِضُعَفَاتِكُمُ ؟ ! ﴿ وَاللّٰ مِنْ دُونَهُ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ ﴿ وَاللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَعَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى مَنْ دُونَا اللّٰهِ وَعَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى مُنْ دُونَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى مُنْ دُونَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَالًا مُنْ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهِ وَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى مُنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَالًا مُعَلِّمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَا عَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا لَا اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ عَلَالَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَالًا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

عدد عدم بن سعد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ سعد نے خیال کیا کہ اے اس سے کمتر لوگوں پر فنیلت ہے (اس کے خیال کو رد کرتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیس تمہارے وشمنوں پر جو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور حمیس جو رزق بل رہا ہے وہ تمہارے مشعفاء (کی وعاؤں کے طفیل) اور اللہ کی رحمت ہے بل رہا ہے (بخاری)

وضاحت : اس مدے سے بیانہ سمجما جائے کہ ان کا وسلہ بکڑا جائے جیساکہ اللی بدعت سمجھتے ہیں بلکہ مقسود بی ہے کہ ان کی دُعائیں اور ان کا اظام سعدی ہو آ ہے اور حمیس مجی ان کی دعاؤں سے فائمہ عاصل ہوا ہے۔ (سکاؤہ طالمہ البانی جلد س مغربہ ۱۳۳۲) مَنْ مَالَهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَقَمْتُ عَلَى بَابِ الْجَذِّ مَحْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنْ مَا مَخْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنْ مَا مَخْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنْ الْجَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنْ الْجَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ...، غَيْرُ اَنْ أَصْحَابُ النَّادِ فَا النَّهُ مَنْ دَحَلَهَا النِّسَاءُ.. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. فَلَا النِّسَاءُ.. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۳۳: أسامه بن زيد رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ميں (معراج كى رات) جنت ك دروازے پر كمڑا ہوا تو اس ميں واخل ہونے والوں كى اكثرت فقراء كى تقى جبكه أمراء كو (ميدان حشر ميں) روكا ہوا تقا البتة دوز فيوں كو دوزخ (من والنے) كا تحم ديا جا چكا تعاب ميں دوزخ ك دروازے پر كمڑا تھا ، وہاں اس ميں داخل ہونے والوں كى اكثرت عورتوں كى تقى (بخارى ، مسلم)

وَ اللَّهِ عَبَّالِهُ فِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ،قَالَ زَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَّةُ: وَإِطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَايَتُ ٱكْثَرَ اَهُلِهَا الْفُقَرَاءَ . وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَايُتُ ٱكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

مه ۱۳۳۵: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا میں نے جنت کا مشاہرہ کیا تو جمعے معلوم ہوا کہ مشاہرہ کیا تو جمعے معلوم ہوا کہ ودنے میں جانے والول کی آکھیے معلوم ہوا کہ دونے میں جانے والول کی آکھیے معلوم ہوا کہ دونے میں جانے والول کی آکھیے مورتوں کی ہے (بخاری مسلم)

٥٢٣٥ - (٥) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فُقْرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُونَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِالرَبْعِيْنَ خَرِيْفاً. . . رَوَاهُ مُسْلِمُ؟.

۵۲۳۵: عبد الله بن عَمو رض الله صما بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا اس على كچھ كك جيس كا الله عن كي كا الله عن كي الله عن كي الله عن كي الله الله عن كي الله الله عن كي الله الله عن كا الله عن كا الله عن كا الله عن كا الله كا الله عن كا الله كا الله عن كا الله كا الله

٥٣٦٦ - (٦) وَعَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلَ عِنْدَهُ جَالِسِ: ومَا رَأَيُكَ فِي هَلْذَا؟، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آشْرَافِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

 اس نے جواب ریا ہے فض بوے لوگوں میں سے ہے۔ اللہ کی صرابے معنی اس لائق ہے کہ اگر وہ (کی مورت کے ہارے میں) لوگوں کی جانب مکنی کا پینام بیعیج تو (اس کا) نکاح ہو جائے گا اور اگر (کی حاکم کے پاس) سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول ہو گی سل کہتے ہیں کہ (یہ جواب سُن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو مجے (اس کے بور) ایک اور فض گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فض سے استغمار کیا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا اس اللہ کے رسول! یہ فض فقیم مسلمانوں میں (شار ہو آ) ہے یہ (فض) اس لائق ہے کہ اگر یہ مکنی کا پیغام بیعیج تو اس کا نکاح نہیں ہو گا اور اگر سفارش کرے گا تو اس کی سفارش تھی اس کی سفارش تھی کا رسول اللہ صفی بیت کو نہیں سنا جائے گا (اس کی ہی بات سُن میں ہو گا اور اگر کوئی بات کر سے آس کی بات کو نہیں سنا جائے گا (اس کی ہی بات سُن میں بھی لوگوں سے بحری نشن سلم

٥٣٣٧ ـ (٧) **وَعَنٌ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ ٱلْ مُحْمَّدِ مِنْ خُبُرِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۲۳۷: عائشہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آلِ محر (معلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلسل دو دن جوکی روثی سَیر ہوکر شیس کھائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا صحے (بخاری' مسلم)

٥٢٣٨ - (٨) **وَعَنُ** سَمِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : ٱنَّـهُ مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ آيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ — ، فَدَعَوْهُ ، فَابَلَى اَنْ يَاكُلَ ، وَقَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ يَظِيَّةٌ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعُ مِنْ خُبُزِ الشَّعِيْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۲۳۸: سعید مقبری' ابو ہریرۃ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے جن کے مائے بیٹ کمانے ہوئی بحری (رکھی ہوئی) مقی۔ انہوں نے ابو ہریرۃ کو (کھانے کی) دعوت دی۔ ابو ہریرۃ نے کھانے سے انگار کر دیا اور (غذر پیش کرتے ہوئے) بیان کیاکہ نی صلی اللہ علیہ وبلم وُنیا سے رخصت ہوئے جبکہ آپ جو کی روئی سے بھی (بھی) سیرنہ ہوئے سے (بخاری)

٩٢٣٩ - (٩) **وَعَنْ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ مَشْى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبُزْ شَعِيرُ وَاهِمَالَةً سَنِخَهْ ﴿ ، وَلَقَذُ رَهَنَ النِّبِيُّ ﷺ دِرْعاً لَهُ بِالْمَدِيُنَةِ عِنْدَ يَهُوُدِيٍّ ، وَآخَذَ مِنْهُ شَعِيْوا لِآهَلِهِ ، وَلَقَدُ سَيَعْتُهُ يَقُولُ : «مَا آمَسُنَى عِنْدَ آل ِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرِّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لِتَسْعَ نِسْوَةٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۹۳۹ : انس رضی اللہ عند نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب "جو" کی روٹی اور بداودار بدلی ہوئی رحمت والا تمل نے کر مجئے۔ اس جس کوئی شبہ خس کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دِرہ مرینہ جس ایک پمودی کے پاس رَبن رکمی متنی اور اس سے اپنے اہل و میال کے لیے پچھ "جو" حاصل کے تھے اور (راوی بیان کرتے ہیں کہ) میں نے انس سے مُنا وہ بیان کرتے تھے کہ آلِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس (خوراک کے لئے) گندم اور دیگر اناج کا ایک صاع بھی نہیں ہو آ تھا جبکہ آپ کے نکاح میں (اُن دنوں) نو بیویاں تھیں (بخاری)

٥٣٤٠ ـ (١٠) وَعَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضَطَجِعٌ عَلَى رِمَال حَصِيرِ - ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدُ أَثَرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَكِناً عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدْم ، حَشُومًا لِيُفْ . فُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَدْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدْم ، حَشُومًا لِيُفْ . فُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَدْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ عَلَى اللهُ عَلَى أَمَّتِكَ، فَإِنَّ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَهُمُ لَا يَعْبُدُونَ الله . فَقَالَ: «أَوَفِى هٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولِئِكَ قَوْمٌ عُجِلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «اَمَا تَرْصَلَى اَنْ تَكُونَ لَهُمْ اللهُ يَعْبُدُونَ لَهُمْ اللهُ يَعْبُدُونَ لَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ .

۵۲۳۰: گررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو کھور کی) چٹائی پر لیٹے ہوئے سے 'آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی گذا نہ تھا۔ چٹائی کی پتیوں نے آپ کے جم مبارک پر نشانات چھوڑ دیئے۔ آپ چڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے سے 'تکیے میں بحرتی مجور کی پتیوں کی تھی۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالی ہے دُعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کی اُمت پر فرافی کرے جبکہ فارس اور روم (کے باشندوں) پر فرافی کی گئی ہے حالا نکہ وہ اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (تجب ہے) فرمایا' اے ابن خطاب! تو (ابھی تک) اس مقام میں ہے؟ بید وہ لوگ ہیں جنمیں ان کی عمرہ چزیں دُنوی زندگی میں ہی دے وی گئیں اور ایک روایت میں ہے' کیا تجھے پند نہیں کہ ان کے جنمیں ان کی عمرہ پر وار مارے لئے آخرت ہو؟ (بخاری' مسلم)

٥٣٤١ – (١١) **وَعَنُ** آيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ رَايْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمُ رَجُلُّ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارُ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِيْ اَعْنَاقِهِمُ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرْى عَوْرَتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۲۲۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحابِ صُقّہ سے ستر (۵۰) اشخاص کو دیکھا ان میں سے کوئی فخض بھی ایبا نہ تھا جس کے کپڑوں کے اوپر چادر ہو' ان کے پاس یا تو ایک تبند یا ایک چادر ہوتی جس کے کنارے کو انہوں نے اپنی گرونوں کے ساتھ باندھا ہوتا تھا۔ کچھ کی چادریں الی تھیں جو آدھی پنڈلی تک پنچی تھیں اور کچھ مخنوں تک ..... چنانچہ ہر مخنص اپنے ہاتھ کے ساتھ چادر کو (بار بار) سنجمالاً اس بات کو معیوب جانتے ہو گئے نہ ہو جائے (بخاری)

١٢٤٠ - (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَاذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ اللهَ مَنُ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ؛ فَلْيَنْظُرُ اللّي مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ: «انْظُرُوْا اللّي مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُ وِا اللّي مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ

اللهِ عَلَيْكُمُ ١٠

۵۲۲۲: ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی مخص ایسے انسان کی جانب دیکھے جسے اس پر مال اور شکل و صورت کے لحاظ سے برتری عاصل ہے تو اس چاہیئے کہ وہ ایسے مختص کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہے (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو یہ (انداز) اس لائق ہو گاکہ تم اللہ کی ان نعموں کو حقیر نہ سمجھو سے جو تم پر ہیں۔

#### اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

٥٢٤٣ ـ (١٣) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْفُوبِيَّةِ: «يَدْخُلُ الْفُوبَيَّةِ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْبَرِّمِدِيَّةً وَبُلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِانَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ » . . رُوّاهُ التِّرُمِدِيَّ.

# دوسری فصل

۵۲۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و فقیر لوگ مالدار لوگوں سے بانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں مے (ترندی)

٥٢٤٤ – (١٤) وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَ يَتِيَخُ قَالَ: «ٱللَّهُمُّ ٱلحَينِي مِسْكِينًا، وَآمِنْنِي فِي زُمْرَةِ اللَّمَسَاكِينِ». فَقَالَتُ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «آلَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبَلَ آغُنِيَائِهِمْ بِآرْبَعِينَ خَرِيْفاً، يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِي ٱلْمِسْكِينَ وَلَوْبِشِقِ وَاللهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبَلَ آغُنِيَائِهِمْ بِآرْبَعِينَ خَرِيْفاً، يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِي ٱلْمِسْكِينَ وَلَوْبِشِقِ تَمْرَةٍ بِهُمْ ، فَانَ اللهَ يُقْرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيسَامَةِ» . . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالْبَيْهُ فِي الْمَسَامَةِ » . . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالْبَيْهُ فِي هُمْ الْفِيسَامَةِ » . . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالْبَيْهُ فِي هُو اللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

معن زندہ اس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وُعا فراتے "اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ مجھے مسکین وزندہ رکھ مسکین فزت کر اور مجھے مسکینوں کی جماعت میں اُٹھا۔ عائشہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کس لئے؟ آپ نے فرایا اس لئے کہ وہ لوگ مالدار لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں واضل ہوں سے (پھر فرایا) عائشہ! تو مسکین کو (ناکام) نہ لوٹا اگرچہ محجور کا کوئی حقہ عطا کرے عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کر اور انہیں اپنے قریب کرے گا (ترفدی بہتی شُعَبِ الْاِیُکان)

٥٢٤٥ ـ (١٥) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَهُ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الِي قَوْلِهِ فِي «زُمُرَةِ الْمَسَاكِينِ».

۵۲۳۵: نیز ابنِ باجہ نے اس مدیث کو ابوسعید خُدُدِی رضی اللہ عنہ سے «مسکینوں کی جیاعت میں اُٹھا" تک ذکر ہے۔ وضاحت : علامہ ناصر الدّین اَلبانی نے اس مدیث کو کثرتِ طرق کی بناء پر میح قرار دیا ہے۔ (الاحادیثُ التحید رقم ۳۰۸)

مَنَّ ١٤٦٥ - (١٦) **وَعَنْ** آيِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِبُغُوْنِيْ – فِيُ ضُعَفَائِكُمُ ، فَانِثَمَا تُوُزِقُونَ - آوُ تُنْصَرُونَ - بِضُعَفَائِكُمُ ، رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ .

۵۲۳۹: ابوالدرداء رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا عم میری رضا مندی کو اپنے فقیر لوگوں میں تلاش کرد اس لیے کہ حسیس فقیر لوگوں کی دُعادُن سے رزق مل رہا ہے یا حسیس (وشنوں پر) غلبہ حاصل ہو رہا ہے (ابودادُر)

٧٤٧ - (١٧) **وَمَنُ** اُمَيَّةً بُنِ خَالِـدِ بُنِ عَبُـدِ اللهِ بْنِ اَسِيْـدِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِثُوْ: اَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ . . رَوَاهُ فِى «شَرُحِ السَّنَةِ».

١٥٢٣: أُمَيَّة بن خالد بن عبد الله بن آميد رمنى الله عنه ني صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيل كه آپ فقير مهاجرين كى دعاؤل كے ماتھ وفح طلب كرتے متے (شرحُ السُّمَّ)

وضاحت: علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوة علامہ البانی جلد صفحہ ١٣٢٥)

٥٣٤٨ - (١٨) وَهَنْ آيِنْ هُرُيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْيِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ مَا هُوَ لَاقٍ بَعُدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطَنَّ فَاجِراً بِنِعْمَةٍ، فَإِنَّكَ لَا يَمُوْتُهُ. يَغْيِطَنَ النَّارَ. رَوَاهُ فِيْ وَشَرُحِ السُّنَّةِ.

۵۲۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم کمی (فاسّ) فاجر مخض کی نعتوں کو دکھ کر اس پر رشک نہ کرہ اس لئے کہ حبیس معلوم نمیں کہ موت کے بعد وہ کس چزے ہم کنار ہونے والا ہے۔ بلائب اللہ تعالی کے نزدیک اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس کے لئے ہلاکت ہے اس پر موت طاری نہ ہوگی مینی اس

وضاحت: علامه نامر الدين اكبانى نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے (سكاؤة علامه البانى جلد الم صفحة ١٣٢٥)

١٩٥ - (١٩) وَهَنْ عَبُدِ اللهُ بْنِ عَمْرِو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلدَّنُيَّا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتَكُهُ، وَاذَا فَارَقَ السَّدُنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ» رَوَاهُ فِي «شَـرْحِ السُّنَةِ».

وضاحت : علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ' یہ مدیث مند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۹۷ میں محمد کی م مجمی نہ کور ہے (مفکوة علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۳۳۵)

٥٢٥٠ - (٢٠) وَهَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّكْمَانِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيُّة: وإذَا أَحَبُ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا -، كَمَا يَظَلُّ آحَدُكُمُ يَخْمِى سَقِيْمَهُ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالْبَرِّمِذِي رُ

۵۲۵: قاده بن نعمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله جب کسی محض کو محبوب جانتا ہے تو اسے دنیا سے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بھاتا ہے الحمد عندی کا معرف شدی ک

٧٥١ - (٢١) **وَعَنْ** مَحْمُوْدِ بْنِ لِبِيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: وَالْمُنْانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَهُ الْمَـوْتَ، وَالْمَوْتُ خَيْرُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

مه ا ۱۵۲۵: محمود بن لبید رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ابن آدم وو چیزوں کو ناپند جانتا ہے ' ایک تو موت کو ناپند سجھتا ہے حالانکہ ایماندار شخص کے لئے موت فتنے سے بھترہے اور ووسرا کم مال کو ناپند سجھتا ہے حالانکہ تھوڑے مال کا حساب بھی کم ہوگا (احمہ)

٥٢٥٢ - (٢٢) وَهَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي تَنَا فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّى الْحَبُّكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّى لَا حَبُكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: وَإِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَاعِدَ لِلْفَقُرِ تِجْفَافاً -، لَلْفَقْرُ اَسُرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْ يَعْبُنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْ يَعْبُنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْ يَعْبُنِي مَنْ السَّيْلِ اللهِ مُنْتَهَاهُ اللهِ رَوَاهُ البَرِّمِذِي ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْكٍ.

عدم عداللہ بن مغل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عض نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بل طاخر ہوا اس نے عرض کیا مجھے آپ کے ساتھ مجت ہے۔ آپ نے فرمایا خیال کر تو کیا کہ رہا ہے؟ اس نے تین بار عرض کیا اللہ کی متم! مجھے آپ کے ساتھ مجت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجت بی سی ہے ہے تو فقرو فاقد کے دُھال تیار کر بلاشبہ فقرو فاقد مجھ سے مجت کرنے والے محض کی جانب سیلانی پانی سے مجمی نیادہ تیزی کے ساتھ آیا ہے (تندی) امام تندی نے اس مدیث کو حسن خریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے اور متن میں نکارت ہے (مکلوّة علاّمہ البانی جلد السخد١٣٣٥)

وَصَى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَلَقَدُ الْخِفْتُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَلَقَدُ الْخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى آخَدٌ ، وَلَقَدُ آتَتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ

لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، وَمَالِىٰ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاٰكُلُهُ ذُوْ كَبِّدٍ —، الْأَ شَىٰءٌ يُوَارِيْهِ اِبِطُ بِـلَالٍ ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيَ قَالَ: وَمَعْنَىٰ هٰذَا الْحَدِيْثِ: حِيْنَ خَرَجَ النَّبِى ﷺ هَارِباً مِنْ مَكَّةَ – وَمَعَهُ بِلَالَ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ اِبِطِهِ.

ص٥٢٥: انس رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فے فرمايا ' مجھے الله كے راہ ميں (اقر) ورايا مي ہو كا اور بلاشبہ مجھے الله (ك بارے) ميں اس قدر تكليف بهني كرايا مي ہو كا اور بلاشبہ مجھے الله (ك بارے) ميں اس قدر تكليف بهني كو نه بہني ہو كى بلاشبہ مجھے پر تميں (٣٠) دن رات ايسے مخررے اور بلال كى بال على الله على وسلم كم محرمه سے رائدى) امام ترفى فى بان كيا كه اس حدیث سے مقصود سے كه جب نبى صلى الله عليه وسلم كم محرمه سے روانه ہوئے اور آپ كے ساتھ بلال شے اس وقت بلال كے پاس اس قدر كھانا تھا جو ان كى بغل ميں آسكا تھا۔

٥٢٥٤ - (٢٤) وَعَنْ آبِي طَلْحَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: شَكَوْنَا اللَّي رَسُول ِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ - . وَوَاهُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ - . رَوَاهُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ - . رَوَاهُ اللَّهِ مِنْ وَفَالَ : هٰذَا حَدِيْتُ عَرِيْبُ .

ما ١٥٥٥ : ابو طل رضى الله عنه بيان كرتے جي كه بم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بھوك كى الله عليه وسلم كے پاس بھوك كى الله عليه وسلم في كرا أشمايا في الله عليه وسلم في كرا أشمايا في الله عليه وسلم في كرا أشمايا في آپ كرا أشمايا في آپ كرا أشمايا في آپ كرا الله عليه وسلم في كرا أشمايا في آپ كرا الله عليه وسلم في كرا الله عليه وسلم في كرا الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله الله عليه وسلم الله وسلم في الله وسلم في

٥٢٥٥ ـ (٢٥) **وَمَنْ** آبِي هُـرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، اَنَّهُ آصَـابَهُمُ جُوُعٌ فَـاعُطَاهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً. رَوَاهُ البِّرْمِذِي

۵۲۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام کو بھوک گلی تو آپ نے انسی ایک ایک مجور دی (تذی)

ُوذُكِرَ حَدِيثُ آبِيْ سَعِيْدٍ: « اَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ » فِيْ بَابِ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ. مرایا عمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس محض میں دو خصاتیں ہوں گی اللہ تعالی اس کو شکر ادا کرنے والا مر کرنے والا قرار ویتے ہیں۔ جو محض دین کے امور میں اپ سے برتر کی جانب دیکتا ہے اور اس کی اقتداء کرتا ہے اور دُنیوی امور میں اپ سے کم ترکی جانب دیکتا ہے اور اس کی اقتداء کرتا ہے اور اس پر فضیلت عطا کی ہے اللہ تعالی اس کو شکر ادا کرنے والا قرار دیتے ہیں اور جو محض دین امور میں اپ سے کم ترکی جانب دیکتا ہے اور رہو پی امور میں اپ سے کم ترکی جانب دیکتا ہے اور رہو پی اور جو پی اور ہو کا اس پر محزان و طال کا اظمار کرتا ہے تو اللہ اس کو شکر گزار اور صابر قرار نہیں دیتے (ترذی) اور ابوسعید فُدرِیؓ سے مروی صدیث جس میں ہے کہ ''اے نقیر مماجرین تم خوش ہو جاؤ کہ حمیس کمل روشنی عطا ہوگی'' کا ذکر فضا کل القرآن کے بعد والے باب میں کیا گیا ہے۔

#### الفَصَلُ التَّالِثُ

٧١٥٧ ٥-(٢٧) عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْحُبُلِيّ، رَضِى اللهُ عَبْدُ اللهِ : اَلْكَ اِمْرَاةً تَّالُوىُ اللهِ عَمْدِو. وَسَالَهُ رَجُلُّ قَالَ: النَّسَامِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : اَلْكَ اِمْرَاةً تَّالُوىُ اللهِ عَمْدُ وَسَالَهُ رَجُلُّ قَالَ: اَللَّ مَسْكَنُ تَسُكُنهُ؟ قَالَ: نَعَمُ : قَالَ : فَانْتَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ قَالَ : فَانَّ مِنَ اللهِ بَنِ فَانَ عَبْدِ اللهِ بَنِ فَالَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدُ وَوَانَا عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ! [إنّا] وَاللهِ مَا نَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ. لَا نَفَقِهٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلا مَتَاع . فَقَالَ لَهُمُ : مَا شِعْتُمُ إِنْ شِنْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا، فَاعُطَيْنَاكُمْ مَا يَشَرَ اللهُ لَكُمُ ، وَإِنْ شِنْتُمُ وَلَا مَرَكُمْ لِلللهِ لَيْكُولُ ! هَا أَبَا مُحَمَّدٍ اللهِ الْمَالُولُ اللهِ مَا يَشُورُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَا يَشَو اللهُ لَكُمُ ، وَإِنْ شِنْتُمُ وَلَا مَاكُولُ اللهِ مَا يَشُورُ اللهِ يَشِعُ يَقُولُ ! هَانَ شَعْمُ اللهِ اللهِ مَعْدُ وَسُولَ اللهِ يَشِعُ يَقُولُ ! هَانَ شَعْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### تيىرى فعل

۵۲۵ : ابوعبد الرحمان عُبِلِي رضى الله عنه بيان كرتے بين كه عن في عبدالله بن عَمود رضى الله عنما سے داخله ان سے ايک مخص نے كما كه كيا بم فقير مهاجر نسين بين؟ عبدالله في اس سے بوچها، تيرى يوى ہے، جس كے ساتھ تو رہتا ہے؟ اُس نے اثبات عن جواب ديا۔ عبدالله في حجماً كيا تيرے پاس رہائش كے لئے محرب؟ اس نے اثبات عن جواب ديا۔ عبدالله نے كما كيا تو بالدار ہے؟ اس نے بتايا، عبرا ایک فادم بھى ہے۔ انهوں نے اس نے بتايا، عبرا ایک فادم بھى ہے۔ انهوں نے

کہ او بادشاہوں میں ہے ہے۔ عبدالرحمان نے بیان کیا کہ تین قض عبداللہ بن عَمو کے پاس آئے جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا اے ابو جی اللہ کی شم ا بمیں کی چزر قدرت عاصل نہیں ہے۔ نہ خرج ہے نہ چارپائے اور نہ ہی سان ۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا ہم کیا چاہیے ہو؟ اگر تم کچے چاہیے ہو قو ہمارے پاس آنا چارپائے اور نہ ہی سان ۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا تم کیا چاہیے ہو؟ اگر تم کچے چاہیے ہو قو ہمارے پاس آنا ہم حبیں (اس قدر مال) عطا کریں گے جس سے اللہ تعالی تممارے لئے آسانی کر دے گا اور اگر تم پند کو گے ہم حبیں (اس قدر مال) عطا کریں گے جس سے اللہ تعالی تماری کے اور اگر تم ای عالت پر مبرکرتے ہو (تو تھیک ہے) تو ہم تمارا معالمہ (بیٹ المال کے) رئیس کے سرد کردیں گے اور اگر تم ای عالت پر مبرکرتے ہو قیامت کے دن مالدار بلاشہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نتا ہے آپ نے فرایا ' بلاشہ فقیر مماجرین قیامت کے دن مالدار لوگوں سے چاہیں سال پہلے جت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ' بس ہم مبرکرتے ہیں ہم (اس کے بعد) کی چیز

م ٥٢٥٨ - (٢٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنَهُمُنَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِى اللهُ عَنَهُمُنَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِى الْمُسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُودٌ إِذْ ذَحَلَ النّبِي ﷺ فَقَعَدَ النّبِيمُ ، فَلَتَمْتُ اللّهِمْ، فَلَنّهُمُ يَدْخُلُونَ الْجَنّة قَبْلَ فَقَالَ النّبِي ﷺ وَكُنْ مَا يَسُرُ وَجُوْهَهُمُ ، فَالْتَهُمُ يَدْخُلُونَ الْجَنّة قَبْلَ اللهِ مِنْ عَاماً ، قَالَ : فَلَقَدْ رَآيَتُ الْوَانَهُمُ اَسْفَرَتْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: حَتَى اللهَ مِنْ عَمْرٍو: حَتَى تَمَنَّيْتُ أَنْ آكُونَ مَعَهُمُ آوْمِنْهُمُ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُ .

مهده: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں مجد میں بیٹا ہوا تھا اور فقر ماجرین کی ایک جماعت بھی بیٹی بھی اچاک نی صلی الله علیہ وسلم (مجد میں) واخل ہوئے اور ان کے ماتھ بیٹے گئے چنانچہ میں نے ان کی جانب رغبت کی۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فقیر مهاجرین کو بشارت وی جاتے جو ان علے چروں کو مسرور بنا دے کہ وہ مالدار لوگوں سے چالیس مال پہلے جنت میں واخل ہوں کے جباللہ بن عمرو کتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے چرے دک رہے تھے عبداللہ بن عمرو کتے ہیں میاں تک کہ میں وزیا میں) اُن کے ماتھ رہوں یا اُن سے اٹھایا جاؤں (واری)

یں سے اردوی مدین اور میں اور میں اللہ عند میں صافح محمد مصری رادی منظم فیہ ہے (میزانُ الاعتدال جلد م وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن صافح محمد مصری رادی منظم فیہ ہے (میزانُ الاعتدال جلد م مغین میں تنظیمُ الرواة جلد م صفحه ۲۷)

م ٥٢٥٩ - (٢٩) وَعَنْ آبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آمَرَنِيُ خَلِيْلِيُ بِسَبْع : آمَرَنِيُ وَلَا آمَوُنِيُ جَلِيْلِي بِسَبْع : آمَرَنِيُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آمَرَنِيُ وَلَا آمَوُنِيُ بِسَبْع : آمَرَنِيُ آنُ اَنْظُرَ اِلى مَنْ هُوَ دُوْنِيُ وَلَا آمَظُرَ اِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْنِيَ وَلَا آمَظُرَ اللّهِ مَنْ هُوَ فَوْنِي وَلَا آمَظُرَ اللّهِ مَنْ هُوَ فَوْنِي وَلَا آمَلُونِي آنُ آوَوُلَ بِالْحَقِّ وَآمَرَنِيْ آنُ اللّهُ آمَةُ وَلَى بِاللّهِ لَوْمَةَ لَا يُمْ مَ وَآمَرَنِيْ آنُ الْكُثِرَ مِنْ قَوْل ِ: لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا مَاللّهِ بَاللّهِ بَاللّهِ بَاللّهِ بِاللّهِ ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْ إِنَّ حَتَ الْعَرْش ِ . رَوَاهُ آخُمَكُ.

۵۲۵۹: ابودر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ظیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سات

باتوں کا عم دیا۔ مکینوں کے ماتھ مجت اور ان کے قریب رہنے کا عم دیا' جھے عم دیا کہ میں ان لوگوں کی جانب دیکھوں جو جھے سے اور ان لوگوں کی جانب دیکھوں جو جھے سے اور چھ سے اور چھ اور جہ کے جیں اور ان لوگوں کی جانب نہ دیکھوں جو جھے سے اور چھ درجہ کے جیں' جھے عم دیا کہ میں صلع رحی کروں اگرچہ وہ قطع رحی کریں' جھے عم دیا کہ میں کی مخص سے چھے سوال نہ کروں' جھے عم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کی ملامت کرنے نہ کروں' جھے عم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور جھے عم دیا کہ میں کڑت کے ماتھ "لاَحَوْلَ وَلَا تُوَوَّا اِلّا بِالله" کا ورد کروں اس لئے کہ یہ کلمات اس خرانہ سے جس جو عرش کے نیج ہے (احم)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عُمر بن عبدالله المدنی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مسفد ۱۲۰ منفر ۱۲۰ منفر ۱۲۰ منفر ۱۲۰ منفر ۲۲۰ منفر ۱۲۰ منفر ۱۲ منفر ۱۲۰ منفر ۱۲ منف

٥٢٦٠ ـ (٣٠) وَعَنُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنُهَا ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ يَعْجِبُهُ مِنَ اللهُ عَنُهَا ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَنْهُمُ مِنَ اللهُ عَنُهُا ، قَالَتُ اللهِ عَنْهُ مَا أَصَابَ النِسَاءَ النِسَاءَ وَالطِّيْبُ ، وَلَمْ يُصِبُ وَاحِداً ، أَصَابَ النِسَاءَ وَالطِّيْبُ ، وَلَمْ يُصِب الطَّعَامَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

۵۲۹۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں کھانا مورت اور خوشبو پند تھی چنانچہ آپ نے دو چیزوں کو (وافر مقدار) میں پایا لیکن ایک کو نسیں پایا۔ آپ نے عورتوں اور خوشبو کو (مبالغہ کی حد تک) پایا لیکن کھانا کم ہی حاصل ہوا (احمہ)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی کا تعین نہیں ہو سکا (منفیخ الرداۃ جلد ۴ منفید۲۷)

٥٢٦١ - (٣١) وَعَنْ آنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الحُبِّبَ اِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

۵۳۱ : انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا (دنیا سے) جمعے خوشبو اور عورتیں مجوب بین اور میری آکھوں کی فوشدک نماز میں ہے (احمد انسانی) ابنِ جوزی نے "حُسِبَ اِلَّقَ" کے بعد "مِنْ اللهُ نَیا" کا اضافہ کیا ہے۔

٢٦٢ ٥-(٣٢) **وَعَنْ** مُعَاذِبُنِ جَبَل ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: واِيَّاكَ وَالتَّنَعُمَ؛ فَإِنَّ عِبَّادَ اللهِ لَيْبُوْا بِالْمُعَرِّمِيْنَ ﴿. رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۵۲۹۳: معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب اسے یمن (ک جانب) جیجا تر آپ نے کم ویا کہ تجھے ناز و قعمت کی زندگی سے بچنا ہوگا' اس لئے کہ الله کے بعدے ناز و قعمت کی زندگی جبیں گزارتے (احم)

٣٢٦٥ - (٣٣) وَعَنْ عَلِيّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَضِى مِنَ اللهِ عِلْهِ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزُقِ رَضِى اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ » ·

سہدہ: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ' جو مخص قلیل روزی پر اللہ تعالی ہے راضی ہوا اللہ تعالی اس کے قلیل عمل پر راضی ہوجائے گا (بیعی شُعَبِ الایمان) وضاحت: اس جدیث کی سند میں اسحاق بن محمد فروی راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صحفہ ۱۹۸ تنقیخ الرواۃ جلدی صفی )

مَنُ ٥٢٦٤ - (٣٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ جَاعَ أَوِ آخْتَاجَ ، فَكَتَمَهُ النَّاسَ ؛ كَانَ مَعَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنُ حَلَالٍ » . رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» .

۱۹۲۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا ، جو محض بھوکا رہایا ضرورت مند رہا (اور) اس نے اس بات کو لوگوں سے چھپایا تو الله عزّ و جل پر لازم ہے (لیمنی اس کا وعدہ ہے) کہ اے سال بمرے لئے رزق طال عطا کرے گا (بیمقی شعب الایمان)

وضاحت : علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۳ مفید ۱۳۳۸)

٥٢٦٥ - (٣٥) وَعَنُ عِمُسرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ— أَبَا الْعَيَالِ، . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَهُ.

مران بن حمین رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبه الله الله عرب مومن بندے کو محبوب جانتا ہے جو مفلس ' سوال سے بچنے والا ' عیالدار ہو (ابنِ ماجه) وضاحت : علامہ ناصر الدین اَلبانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوق علامہ البانی جلد ۳ صفی مند ابنِ ماجه صفحه ۳۳۹)

٥٢٦٦ - (٣٦) وَعَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اِسْتَسْقَىٰ يَوْمَا عُمَرُ، فَجِىءَ بِمَاءٍ قَدْ شِيْبَ بِعَسَل - ، فَقَالَ: اِنْهُ لَطَيِبُ ؛ الكِتِّى آسْمَعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ: ﴿ اَذْهَبْتُمْ طُيِّبَاتِكُمُ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا ﴾ فَاخَافُ اَنْ تَكُونُ حَسناتُنَا عُجِلَتْ لَنَا، فَلَمُ يَشُرَبُهُ. رَوَاهُ رَذِيْنُ .

٥٢٦٦ : ريد بن اسلم رضى الله عنه بيان كرت بين كه عُمر في ايك روز پاني طلب كيا وأن كي پاس شد لما موا

پائی لایا گیا انہوں نے کما' یہ تو بت عُمرہ ہے لیکن میں نے ننا ہے کہ اللہ عرق و جل نے پچھ لوگوں پر ان کی خواہشات کو معیوب گروانتے ہوئے فرمایا ہے کہ "تم نے دنیا کی زندگی میں عُمرہ نعتوں کو حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا" اس لیے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کمیں ہماری فیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی نہ مِل رہا ہو چنانچہ انہوں

نے اسے نہ پیا (رزین) وضاحت: جامع رزین میں کچھ ایس احادیث ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے کچھ بعید نہیں کہ یہ حدیث بھی ان میں میں دیند مال اقتصاری صفح ۲۷)

أَنْي مِن سے بو (تنافیخ الرواة جلد م سفی ۲۸) ﴿ ١٦٧٥ - (٣٧) وَعَنِ أَبُنِ عُمَرَ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا شَبِعُنَا مِنْ تَمَرٍ حَتَى فَتَحْنَا

خَيْبَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۳۱2: ابن عُمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے (بھی) کمجوریں سیر ہو کرنہ کھائیں یمال سک کہ خیبر (فتح ہوا (بخاری)

# بَابُ الْأَمَٰلِ وَالْحِرُصِ (لبی آرزوئیں اور دُنیوی لالچ) مندو میشار

#### ٱلۡفَصُلُ الۡاَوۡلُ

٥٢٦٨ – (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: 'خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطَّا مُرْبَعًا، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطا – صِغَاراً اللَّي هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ، وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ، وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ، وَهٰذَا الَّذِي هُوَخَارِجٌ اَمَلُهُ، وَهَذِهِ النَّخُطُوطُ الصِّغَارُ الْاعْرَاضُ –، فَإِنْ اَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ – هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ اللهِ فَالَهُ مِنْهُ اللهُ خَارِيُّ .

#### ىپلى فصل

۵۳۱۸: عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک مراتع خط محینیا اور ایک (اس کے) درمیان میں باہر نگلنے والا خط محینیا اور اس درمیانے خط کے ساتھ چند چھوٹے خطوط کھینچ اور وضاحت کی کہ یہ (درمیانہ خط) انسان ہے اور یہ (مراتع) خط اس کا آجل ہے جس نے اس کو مجمور کھا ہے اور جو (خط مراج سے) باہر جا رہا ہے وہ اس کی آرزو کیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط آفات و بیاریاں ہیں اگر ایک سے محفوظ رہا تو یہ (دوسری آفت) اسے ختم کر دے گی اور اگر یہ (دوسری آفت) میں اس سے خطاکر جائے تو یہ (تیسری آفت) اسے انا نشانہ بنائے گی (بخاری)

وضاحت: صدیث میں فرکور مثال کی وضاحت کے لیے زیل میں نقشہ دیا گیا ہے جو اصل نہیں بلکہ خیال ہے۔



٧٦٩ ٥ - (٢) **وَعَنُ** اَنَس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً فَقَالَ: «هٰذَا الْاَمْنُ ، وَهٰذَا اَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كُذٰلِكَ إِذُجَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٢٦٩: انس رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه ني صلى الله عليه وسلم في كم خطوط كيني آب نے فرايا ، يہ

دل (جو مرتع سے باہر جا رہا ہے انسان کی) آرزو ہے اور یہ (مرتع خط) اس کی موت ہے ہی وہ اس حالت میں ہو آ ہے کہ قریب والا خط اس کو آ ربوچا ہے (بخاری)

٥٢٧٠ - (٣) وَمَغُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَهُرُمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ - مِنْهُ اِثْنَانِ: الْمِرْصُ عَلَى الْعُمُرِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۲۷۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جا آ ہے جبکہ اس کی دو خصلتیں 'مال (جمع کرنے) کا لالچ اور لمبی عمر کا لالچ جواں رہتا ہے (بخاری 'مسلم)

َ ٥٢٧١ - (٤) **وَعَنُ** أَبِى هُرُيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِى اثْنَيْنِ: فِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولَ الْاَمَـلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ا ۵۲۷: ابو ہرروہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' بیشہ بو رہھے انسان کا دل وہ باتوں (کے بارہ) میں جواں ربتا ہے (ان میں سے ایک دنیا کی محبت اور دوسری ناختم ہونے والی آرزو کیں ہیں (بخاری مسلم)

٢٧٢ ٥-(٥) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَعُذَرَ اللهُ اِلَى امْرِىءِ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلِّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً» . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۲۷۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس محض کے عذر دور کر دیے جس کو ساٹھ برس عمروی (بخاری)

وضاحت: اس مدیث کا منسوم میہ ہے کہ اگر انسان نے ساٹھ برس عمریائی اور پھر بھی بھی توبہ نہ کی تو اس کے لیے کوئی معانی نہیں (واللہ اعلم)

٥٢٧٣ - (٦) **وَمَنِ** ابُنِ عَبَّاس ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَوْكَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال لَابْتَعَیٰ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التَّرَّابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۳۷۳: اینِ عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرمایا ' بالفرض اگر آکر کو جہتے کے باس سوئے کی ود واویاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا طلب گار ہو گا اور این آدم کے پیٹ کو تو (قبر کی) مقی بی بھر سکتی ہے اور الله تعالی اس محض کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ (کے لئے اس کی جانب رجوع کرتا ہے (مخاری مسلم)

٢٧٤ ٥ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعُضَ

جَسَدِى فَقَالَ: «كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيْكُ أَوْ عَابِرُ سَيِيْلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنُ - أَهُلِ الْقُبُوْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۲۷۳: ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا' دنیا میں غریب الولمنی کی سی زندگی مزار یا مسافر کی طرح۔ اور اپنے آپ کو اہلِ قبور سے شار کر (بخاری)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

٥٢٧٥ - (٨) عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَأُمِى نُطَيِّنُ شَيْئًا، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَبْدُ اللهِ؟» قُلْتُ: شِيْءٌ نَصُلِحُهُ. قَالَ: «آلاَمُو اَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالتِّرُمِذِيَّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتٍ.

# دو سری فصل

۵۲۷۵: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے قریب سے محررے جب کررے جب کررے جب کے دریافت کیا اے عبداللہ! محررے جب کہ جس اور میری والدہ (گھرکی) کمی ویوار کو درست کر رہے تھے آپ نے وریافت کیا اے عبداللہ! کیا بات ہے؟ جس نے عرض کیا محمر کھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا موت اس (کے فراب ہونے) سے بھی پہلے تیزی کے ساتھ آنے والی ہے (احمد تندی) امام تندی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٥ ٢٧٦ - (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُهْرِيْقُ الْمَاءَ - فَيَتَيَمَّمُ بِالتَّرَّابِ، فَاقَوُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْكَ، يَقُولُ: «مَا يُدْرِيْنِيُ لَعَلِيْ لَا اَبْلُغُهُ» . . رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ»، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ «الْوَفَاءِ».

۵۲۷۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مبعی) پیشاب کرتے اور مقی کے ماتھ تیمتم کرتے۔ میں عرض کرآ اے اللہ کے رسول! پانی تو آپ کے زدیک ہے؟ آپ جواب دیتے، جمعے کی ساتھ تیمتم کرتے۔ میں عرض کرآ اللہ کے رسول! پانی تو آپ کے زدیک ہے؟ آپ جواب دیتے، جمعے کیا علم شاید میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں (شرخ اللہ ) اور ابن الجوزی نے اس حدیث کو کتاب والوفاء میں ذکر کیا

وضاحت : اس حدیث کی سند بین ابن کمید رادی بین کلام ب (اکنعناء الصغیر صفحه ۱۹۰) الجرح والتحدیل جلده صفحه ۱۸۷ المجروجین جلد۲ صفحه ۱۸۷ المنتوکین صفحه ۱۳۷ الباریخ الکبیر جلد۵ صفحه ۱۸۵ میزان الاعتدال جلد۲ صفحه ۱۸۷ تقریب الته نیب جلدا صفحه ۱۸۷ تنفیع الرواة جلد ۲ صفحه ۱۷۷ تقریب الته نیب جلدا صفحه ۱۸۷ تنفیع الرواة جلد ۲ صفحه ۱۷۷ تقریب الته نیب جلدا صفحه ۱۸۷ تنفیع الرواة جلد ۲ صفحه ۱۷۷ تقریب الته نیب الته تا میده ۱۸۷ تنفیع الرواة مید ۲ منود ۱۷۷ تقریب الته تا میده المین المیده ۱۸۷ تقریب الته تا میده المین الم

٢٧٧ ٥ - (١٠) **وَمَنُ** أَنَس ، رَضِيَ اللهُ عَنِهُ ، آنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «هُذَا ابْنُ آدَمَ وَهُذَا آجَلُهُ» وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، **وَثَمَّ** بَسُنطَ، فَقَالَ: «وَثُمَّ اَمَلُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عدد: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'ید ابن آدم ہے اور بداس ک اَجل ہے اور آپ نے (ید بات کتے ہوئے) اینا ہاتھ اس کی کدی (کردن) کے پاس رکھا پھر ہاتھ کو پھیلایا اور فرایا 'یماں اس کی امیدیں ہیں (ترفدی)

٥٢٧٨ - (١١) وَعَنْ آبِي سَعِيْكِ الْحُدُرِيّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ عَرَزَعُوداً بَيْنَ يَدَيهِ ، وَآخَرَ إلىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ ٱبْعَدَ مِنْهُ . فَقَالَ : «اَتَدُرُونَ مَا هٰذَا؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ : «هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا الْاَجَلُ » اَرَاهُ قَالَ : «وَهٰذَا الْاَمَلُ ، فَيَتَعَاطَى - الْاَمَلَ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ دُوْنَ الْاَمَلِ » . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ » .

۵۲۷۸: ابوسعید فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک کھڑی (زمین میں) گاڑی دوسری اس کے پہلو میں اور تیسری اس سے دور۔ پھر آپ نے فرایا کیا تم جانے ہو کہ بیہ یا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا الله اور اس کے رسول کو علم ہے۔ آپ نے فرایا سے انسان ہے اور بیر اس کی املیوں اس کی اُمیدیں ہیں۔ انسان اپنی اُمیدوں سے وابستہ ہو آ ہے کہ اس کی اُمیدوں (کے برآ ہوتے) سے پہلے اسے آجل گھیرلیت ہے (شرح النہ)

٥٢٧٩ - (١٢) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «عُمْرُ اُسَّنِى مِنُ سِتِينَ سَنَةً اِلَىٰ سَبْعِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا خَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۵۲۷۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری اُمت کی عمری ساٹھ برس سے ستر برس تک ہوں گی (ترفدی) امام ترفدی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٠ ٢٨٠ - (١٣) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِينُهُ: «أَعُمَارُ أُنَّتِي مَا بَيْنَ السِّبِتِينَ اِلَى

السَّبْعِيْنَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ .

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِّيرِ فِي «بَابٍ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ».

۵۲۸۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'میری اُتحت کی عمرین ( کا کر طور پر ) ساتھ سے ستر تک ہوں گی اور کم لوگ اس سے زیادہ عمروالے ہوں کے (ترفدی ابن ماجه) اور عبداللہ بن عندو سے مروی حدیث "مریش کی حیادت" کے باب میں گزر چکی ہے۔

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٢٨١ - (١٤) **وَعَنْ** عَمْرِوبُنِ شُعَيْب، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، اَنَّ النَّبِيُّ يَثَلِخُ قَالَ: «اَوَّلُ صَلَاحٍ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ٱلْيَقِيْنُ وَالزَّهْدُ –، وَاَوَّلُ فَسَادِهَا ٱلْبُخْلُ وَالْاَمَلُ» . . رَوَاهُ الْبَيْهُةِتُّ فِیْ «شُعَب الْاِیْمَانِ».

## تيری فصل

ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس ملک اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس ملک اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس مدار : عَمرو بن شعیب اپنے والدے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں اور (لبی) آرند کیں ہیں اُمّت کی اولیں فساو بحل اور (لبی) آرند کیں ہیں اُمّت کی اولیں فساو بحل اور (بیتی شُعَبِ الایمان)

وضاحت: يه حديث ضعيف ب اس كى سند بين ابن اسعد رادى ضعيف ب (النعفاء الصغير صفي ما الجرح والتعديل جلده صفيه ما الجرح والتعديل جلده صفيه من من من الكرم الكرم من الكرم من الكرم من الكرم ا

٥٢٨٢ ـ (١٥) **وَعَنْ** سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، قَاْلَ: لَيْسَ الزُّهُــُدُ فِى اللَّانْيَـَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ، وَاكْلِ الْجَشِبِ –؛ إِنَّمَا الزُّهُدُ فِى الدُّنْيَا قِصَرُ الْاَمَلِ. رَوَاهُ فِىٰ «شَرُحِ السَّنَّةِ».

۵۲۸۲: سُفیان توری بیان کرتے ہیں کہ ونیامیں زُہد مونا اور جھونا لباس پیننے میں نہیں ہے اور نہ ہی معمولی کھانے میں ہے بلکہ ونیا میں زُہد تو امیدوں کا مخضر ہونا ہے (شرخ السّنہ)

. ٢٨٣ ٥ - (١٦) **وَعَنْ** زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ - ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَا وَسُئِلَ أَى شَىءٍ اَلرُّهْدُ فِى الدُّنْيَا؟ قَالَ : طَيِّبُ الْكَسْبِ وَقِصَرُ الْاَمَلِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۲۸۳: زید بن حین بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک سے منا (جب) ان سے دریافت کیا کیا کہ دنیا سے قطع تعلق کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا 'کمائی پاکیزہ لینی (طال) ہو اور اُمیدیں کو آہ ہوں (بیتی شعب الایمان) وضاً حت ؟ اس مدیث کی سند میں زید بن حین راوی کا نام صحح نہیں جب کہ صحح زید بن حن بن زید بن امیرک حینی ہے 'اس نے امام مالک" سے مدیث بیان کی ہے اور بتایا کہ یہ مدیث مکر ہے 'اس مخص نے چالیس امان موزی نے وزی نے ذکر کیا ہے کہ یہ مخص کذاب 'وضاع اور دجال تھا (میزان الاعتدال جلدم صفح امان جدم الله علام معلی مقدم الله علام الله علی علی الله ع

# بَابُ اِستِخبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ (الله كَا فرمانبرداري كرت مومال اور عُمرے محبت كرنا)

#### ٱلْفَصَٰلُ ٱلْأَوَّلُ

٥٢٨٤ ـ (١) عَنُ سَعْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيِّ الْخَفِيِّ». . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابُنِ عُمَرَ: «لَا حَسَدَ اللَّا فِي اثْنَيْنِ» فِيْ «بَابٍ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ».

#### ىپلى نصل

۵۲۸۳: سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشیه الله تعالی اس بندے کو پند کرنا ہے جو مُتَق ' غنی اور گوشه نشین ہو (مسلم) اور ابن عمر سے مردی حدیث جس میں ہے کہ "مرف دو مخص ایسے ہیں جن پر حد کیا جائے "کا ذکر فضائل القرآن کے باب میں ہو چکا ہے۔

#### الغَصُلُ النَّانِيُ

٥٢٨٥ - (٢) عَنْ آبِي بَكْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: هَمَنُ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ﴿ . . قَالَ: فَآتُ النَّاسِ شَرَّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ﴾ . . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ .

#### دو سری فصل

۵۲۸۵: ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک محص نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کون محض بمتر ہے؟ آپ نے فرمایا' وہ محض جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اجھے ہیں۔ اس نے دریافت کیا' کون محض برتے ہے؟ آپ نے فرمایا' جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں (احمد' ترذی' داری)

٥٢٨٦ - (٣) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ آحَدُهُمَا، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ النبِيُ ﷺ: وَمَا قُلْتُمُ؟» قَالُوْا: دَعَوْنَا اللهُ كَانُ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «فَايَنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟» أَوْ قَالَ: «صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ؛ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ . رَوَاهُ آبَوُ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِقُ .

2011: عُبید بن فالد رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے وو آومیوں کے ورمیان مؤافات کا رشتہ قائم فربایا اس کے بعد ان جس سے ایک شہید ہو گیا' اس کے فوت ہوئے کے بعد وو سرا آوی بھی ایک جعہ یا اس کے قریب قریب (قرت جس) فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ اوا کی۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) دریافت فربایا' تم نے اس کے لئے کیا دُعائیہ کلمات کے؟ انہوں نے جواب ویا' ہم نے اللہ سے دُعا کی کہ اے اللہ اسے معاف کر' اس پر رحم کر اور اسے اس کے رفتی کے ساتھ طا وے (ان کی سے بات س کر) نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' اس کی نمازوں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے اعمال کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے اعمال کمان میے؟ باشبہ ان دونوں کے درمیان سے کمیں زیادہ فاصلہ ہے جتنا کہ آسان اور زشن کے درمیان ہے (ابوداؤد' نمائی)

وروازہ کول دیتے ہیں البتہ وہ بات جو میں حہیں تا رہا ہوں تم اسے یاد رکھنا۔ آپ نے فرایا' بلاشہ دنیا صرف چار اندانوں کے لیے ہے ایک وہ فض جس کو اللہ تعالی نے بال اور علم عطاکیا ہے' وہ اس میں اپنے پروردگار سے ڈر تا ہے اور صلہ رحی کرتا ہے اور اس میں حقوق کے مطابق کام کرتا ہے تو اینا اندان بہت اولی حجہ بہ اور (دومرا) وہ محض جس کو اللہ تعالی نے علم تو عطاکیا ہے (لیکن) اسے مال نہیں دیا پس بیہ محض سمجے نیت والا ہے۔ کتا ہے کہ کاش! میرے پاس بھی مال ہو تا تو میں بھی قلاں اندان کی طرح عمل کرتا پس ان دونوں کا ثواب برابر ہے او (تیرا) وہ محض جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور اسے علم نہیں دیا وہ اپنی مال میں شریعت کے خلاف تقرف کر رہا ہے نہ وہ اس میں اپنے پروروگار سے خوف کھا تا ہے اور نہ ہی صلہ رحی کرتا ہے اور نہ بی مل شی شریعت کے مطابق تقرف کرتا ہے پس ایسا مخص بہت برے مقام والا ہے اور (چوتھا) دہ مختص ہے جس میں ال میں شریعت کے مطابق تھے اس مدی کرتا ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے (ترفی) امام ترفی تے اس مدیث طرح عمل کرتا پس اس کی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے (ترفی) امام ترفی تے اس مدیث کو صبح قرار دیا ہے۔

٥٢٨٨ - (٥) وَعَنْ آنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، آنَ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا آرَادَ يعَبُدٍ خَيْراً اِسْتَعُمَلَهُ ». فَقِيْلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعُمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ». رَوَاهُ البِّرُمِذِينُ .

۵۲۸۸: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ الله تعالیٰ جب کمی انسان (کے باره) میں بعلائی کا اراوہ فرماتے ہیں تو اسے اطاعت میں لگا دیتے ہیں ہی آپ سے دریافت کیا گیا ' اے الله کے رسول! الله تعالیٰ اس کو کیے (اطاعت میں) لگا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' موت سے پہلے اسے عملِ صالح کی تونق دیتے ہیں (ترفدی)

٥ ٢٨٩ - (٦) وَمَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ . وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ » . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۵۲۸۹: شدّاد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سمجھ دار مخاط مخض وہ ہے جو (دنیا میں) اپنے آب کا محاسبہ کرتا ہے اور وہ مخض وہ ہے جو (دنیا میں) اپنے آب کا محاسبہ کرتا ہے اور وہ مخض عاجز (لین سمجھ دار نہیں) ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے اور الله سے (خواہ مخواہ) امریس رکھتا ہے (ترفری) ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو بحر بن ابی مریم راوی عایت درجه ضعیف ب (الجرح والتعدیل جلد ۲ صفیه ۱۵۵ الففعاء المنزوکین ۲۱۸ میزان الاعتدال جلد ۳ صفیه ۱۳۹۸ تقریب التفیب جلد ۲ صفیه ۱۳۹۸ ضعیف ابن ماجه ۱۳۳۹ ضعیف ترزی صفیه ۲۷ الاحادیث الفعیفه ۵۳۱۵ الروض التغیر ۱۳۵۷ تنفیم الرواة جلد ۳ صفیه ۲۳۱) ایک منادی کرنے والا یکارے گاکہ کمال ہیں وہ لوگ! جو ساٹھ برس ذیدہ رہے؟ یہ ایک عمرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرایا ' (جس کا ترجمہ ہے) وکیا ہم نے تنہیں اتن عمرند دی تھی کہ جس میں جو مخص هیعت کرنا جاہتا وہ هیعت بکر سکتا تھا نیز تمہارے پاس ڈرانے والے آئے" (بہتی شُعَبِ اُلاِنُمان)

٣٩٦٥ - (١٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ نَفَرا مِنْ بَنِي عُذْرَةً ثَلَانَةُ أَتُوا النَّبِيِّ فَيَخْ، فَاسْلَمُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ فِيَخْ: «مَنْ يَكُفِيهُمْ؟ » قَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. فَكَانُوا عِنْدَهُ، فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثَا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ، فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثَا فَخَرَجَ فِيهِ الْحَدُهُمُ، فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ بَعَثْ بَعْثَا فَخَرَجَ فِيهِ الْحَدُهُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ: قَالَ طَلْحَةُ: فَرَايُتُ هُؤُلَاءِ الثَّلَائَة فِي الْحَدْرُ، فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالِدِي السَّيْمِ وَقَلْمَ اللَّهُ فَي الْمُعْمُ وَالَّذِي اللهِ مِنْ ذَلِكَ؟! فَرَايْتُ هُوَلَاءِ الثَّلَاثَة فِي الْمَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ؟! لَيْسَ احَدُّ افْضَلَ عِنْدَ مِنْ ذَلِكَ؟! لَيْسَ احَدُّ افْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسَبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسَبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللهِ اللهُ عَنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسَبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْوَاللَّهِ اللهُ اللهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسَبِيْحِه وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللهِ اللهُ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسَبِيْحِه وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللهُ اللهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِتَسْبِيْحِه وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ اللْعَلَامِهُ الْهُ عَلَى اللْعَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْه

عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرہ قبیلے سے تین مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'کون مخص جھے ان (کے کھانے پینے) کی ذمہ داری دیتا ہے؟ طوڑ نے کما ' ہیں دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس رہ (اس دوران) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں ان (تین اشخاص) میں سے ایک گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور لشکر بھیجا اس میں وو مرا گیا وہ بھی شہید ہو گیا اس کے بعد تیرا اپنے بستر پر فوت ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ طوڑ کہتے ہیں ' میں نے (خواب میں) ان تیوں کو جنت میں دیکھا نیز میں نے دیکھا کہ جو محض اپنے بستر پر فوت ہوا ہو اس کے بیچھے تھا اور سب سے پہلے شہید خوت ہوا ہو اس کے بیچھے تھا اور سب سے پہلے شہید ہونے والا دو سرے کے بیچھے تھا اور جو محض بعد میں شہید ہوا وہ اس کے بیچھے تھا اور سب سے پہلے شہید ہونے والا دو سرے کے بیچھے تھا اس سے (میرے دل میں شک) گزرا' میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا' تو کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ تعالی کے زدیک کوئی محض اس محض سے نیادہ کو فنیاست والا نہیں جے اسلام میں زیادہ عمر کی ہے اس لیے کہ وہ اس میں سجان اللہ اللہ اللہ الا للہ کہنا رہا (احم)

٢٩٤ ٥ - (١١) **وَعَنُ** مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَمِيْرَةً - وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - قَالَ: اِنَّ عَبُداً لَوُ خَرَّ عَلَىٰ وَجْهِم مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ اِلَىٰ اَنْ يَمُوْتَ هَرَماً فِى طَاعَةِ اللهِ لَحَقَّرَهُ - فِى ذَلِكَ النَّيَوْمِ - ، وَلَوَدُ اَنَّهُ رُدًّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْاَجْرِ وَالثُّوَابِ. رَوَاهُمَا اَحْمَدُ.

۵۲۹۳: محد بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی محض اپنی پیدائش سے لے کر بردھانے میں موت تک اللہ کی فرال برداری میں مصوف رہا تو قیامت کے دن وہ اس عمل کو معمولی سمجھے گا اور وہ آرزد کرے گاکہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے آکہ وہ زیادہ اجرد ثواب حاصل کر سکے (احم)

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٠ ٩٢٩ - (٧) عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ؛ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ! نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ . قَالَ: «آجَلَ». وَسُولُ اللهِ ﷺ: «َلَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَلَيْنَا : ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِى ذِكْرِ الْغِنَىٰ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَزْ وَجَلَ، وَالصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللهَ عَزْ وَجَلَ، وَالصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَىٰ ، وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ ». رَوَاهُ اَحْمَدُ .

#### تيسري فصل

مارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم ایک مجلس میں سے کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے سر (مبارک) پر عسل کے آفار سے ہم لے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو خوش و خرم دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا' بالکل درست ہے۔ صحابی نے بیان کیا' اس کے بعد صحابہ کرام غنا کے بارے میں بحث کرنے گئے (ان کی باتیں من کر) رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس محض کے لیے بال و دولت کا پچھ نقصان نہیں جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے البتہ وہ محض ہو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس محض کے لیے بال و دولت سے بمترہ اور خوش و خرم رہنا (اللہ کی) نعموں میں سے ہے ڈر آ ہے اس کے لیے تندرتی' بال و دولت سے بمترہ اور خوش و خرم رہنا (اللہ کی) نعموں میں سے ہے دارہے۔

٥٢٩١ - (٨) وَعَنْ سُنْفَيَانَ التَّوْرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ فِيْمَـا مَضَى لِيُكْرَهُ، فَامَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هُوُلَاءِ الْمُلُوّكُ -- وَقَالَ: لَوْلا هَذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هُوُلاءِ الْمُلُوْكُ -- وَقَالَ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هٰذِهِ - شَيْءٌ فَلْيُصْلِحُهُ، فَإِنَّهُ زَمَانَ إِنِ الْحَتَاجَ -- كَانَ اوَلَ مَنْ يَبْذُلُ وَقَالَ: الْحَكَلُ لَا يَمْحَمُولُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۵۲۹: مُغیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں زانہ ماضی میں مال و دولت کو تاپند جانا جاتا تھا جبکہ آج کے دور میں تو مال ایمان وار مخص کے لئے وُحال ہے اور کما ' اگر دینار نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں (میل کیل صاف کرنے کے لئے) اپنا رومال بنا لیتے اور کما ' جس محفص کے ہاتھ میں کچھ مال ہے تو وہ اس کو کفایت کے ساتھی مرف کرے اپنا رومال بنا لیتے اور کما ' جس انسان مختاج ہوگا تو (دنیا حاصل کرنے کے لیے) سب سے مرف کرے اس لیے کہ (ایما) دور آ رہا ہے کہ جب انسان مختاج ہوگا تو (دنیا حاصل کرنے کے لیے) سب سے پہلے اپنے دین کو فروخت کر دے گا نیز کما 'طال مال اسراف کو نہیں جاہتا (شرخ النَّمَ )

٢٩٢٥ - (٩٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَٰسُولُ اللهِ ﷺ: «يُنَادِئُ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَيْنَ اَبْنَاءُ السِّيِّيْنَ؟ وَهُوَ الْعُمُّرُ الَّذِيْ قَالَ اللهُ تَعَالَيٰ: ﴿اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ﴾، . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

المعاد: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرت جي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا واحت ك ون

# بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ (توَّكُل اور صبركي فضيلت)

#### اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

٥٢٩٥ - (١) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «يَذْخُلُ اللهِ عَلَىٰ: «يَذْخُلُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَن أُمِّينَ سَبْعُونَ أَلُفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرُقُونَ - وَلَا يَتَطَيَّرُونَ - ، وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

# پہلی فصل

۵۲۹۵: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا میری اُمت سے ستر ہزا (افراد) بلا حساب جنت میں واخل ہوں کے (بیا) وہ لوگ ہوں کے جو (بالکل) دم نہیں کراتے تھے اور نہ می بیز وگ بدفالی پوٹے تھے بلکہ تمام کاموں میں اپنے پروردگار پر بحروسہ رکھتے تھے (بخاری مسلم)

٥٢٩٦ - (٢) وَهَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْما فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَىّ الْاَتُمُ فَجَعَلَ يَمُو النّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرَّهُطُ، وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرَّهُطُ، وَالنّبِيُ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدُ، فَوَايَتُ سَوَاداً كَثِيْراً سَدَّ الْأَفْقَ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ، فَوَايَتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا، فَنَ قَوْمِهِ، ثُمَّ قِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ، فَوَايَتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكَذَا وَهُكَذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الْافْقُ، فَقِيلَ لِيْ: أَنْظُرُ مُكَذَا وَهُكَذَا، فَرَايُتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الْافْقُ. وَمَعَ هُولًا عِسَبْعُونَ الْفَاقُدَامَهُمْ يَذَخُلُونَ الْمَعْ الْمَعْمُ اللّهُ اللهُ الل

۔ ۱۹۲۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون باہر تشریف لائے آپ فرایا ، محمد پر (پہلی) اُسمیں (اپنے انبیاء علیہ السلام کی معیت میں) پیش کی ممین چنانچہ ایک پیفیبر گزر تا اور اس کے خرایا ، محمد بروکار ہوتا اور کسی بیفیبر کے ساتھ وہ پروکار ہوتے اور کسی کے ساتھ جماعت ہوتی اور اس کے ساتھ جماعت ہوتی اور

(بعض) ایسے تیفیر بھی ہوتے جن کے ساتھ کوئی پیروکار نہ ہو آ چنانچہ میں نے اپنے آگے ایک بہت برے اجھاع کو دیکھا جس نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ (شاید یہ لوگ) میری اُمّت ہیں لیکن (جھے) بیایا گیا یہ یہ تو موئی علیہ السلام اپنے پیروکاروں میں ہیں۔ پھر جھے کہا گیا' آپ دیکھیں' چنانچہ میں نے بہت برے ابجاع کو دیکھا جس نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا تو (جھ سے) کہا گیا' بیہ سب لوگ دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت زیاوہ لوگوں نے آسان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا تو (جھ سے) کہا گیا' بیہ سب لوگ تیرے پیرو کار ہیں اور ان کے ساتھ ستر ہزار ان سے آگے ہیں جو بلا صاب جت میں واضل ہو چکے ہیں' وہ ایسے لوگ ہیں جو بدفالی نہیں پڑا کرتے تھے اور وم بھی نہیں کراتے تھے اور گرم لوہ سے بھی نہیں واضحے تھے صرف اپنے پروروگار پر بھروسہ کرتے تھے اور وم بھی نہیں کراتے تھے اور گرم لوہ سے بھی نہیں واضل قرف اپنے پروروگار پر بھروسہ کرتے تھے (آپ کی یہ باتیں من کر) عکاشہ بن محمن کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کیا' آپ اللہ سے وعا کریں کہ اللہ ایک اور محمض کھڑا ہوا اس نے عرض کیا' آپ اللہ سے وعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ نے وعا کی کہ اے اللہ! اے ان میں واضل فرا۔ اس کے بعد ایک اور محمض کھڑا ہوا اس نے عرض کیا' آپ اللہ سے وعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ اللہ سے وعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ اللہ سے وعا کریں کہ اللہ جھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ اللہ اس دعا میں عکاشہ تھے سبقت لے کیا (بخاری) مسلم)

وضاحت: آیاتِ قرآنی اور ادع ماثورہ کے ساتھ دم کرائے میں کچھ حرج نہیں اور ضرورت کے وقت گرم لوہ سے وافح میں کچھ حرج نہیں اور مرورت کے وقت گرم لوہ سے وافح میں بھی کچھ حرج نہیں ہے جیسا کہ سُعد بن آنی وقاص کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں لے اپنے جم کو گرم لوہ سے وافا تھا۔ نہ کورہ دو احادیث میں جس دم کا ذکر ہے اس سے مراد شرکیہ اور فیر شرکی الفاظ سے دم کروانا ہے اور ای طرح پرندوں کو اڑا کر ان کی حرکات سے فال لینا ناجائز ہے کہ آگر پرندہ دائیں طرف اڑکر گیا تو کام درست ہو گا وگرنہ نہیں ۔ اس تم کے توان پر یقین نہیں رکھنا چاہیے جبکہ نیک فال درست ہے تفسیل کے لیے دیکھیں جلد سفی مصل کے صفحہ (واللہ اعلم)

٧٩٧ - (٣) **وَمَنْ** صُهَيْبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَجَباً لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسُ ذَٰلِكَ لِاَحَدِ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، اِنْ اَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ اَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>9</sup>.

٥٢٩٨ - (٤) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُثْرِمِنُ الْفَوَمِينَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُثْرِمِنُ الْفَوْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِى كُلَّ خَيْرٌ، اِخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَالْمَتْعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزُ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلُ: لَوْ آنِيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا —،

ُ وَلٰكِنْ قُلُ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

مه ۱۹۹۸: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن بہت بہتر بهتر اللہ تعالی کے نزدیک کمزور مومن سے نیادہ محبوب ہے (اگرچہ) سبعی (مومنوں) میں بھلائی موجود ہے (آئی نے فرمایا) ایسے دبی کام پر حرص کرجو تھے فائدہ عطا کرے اور اپنے اللہ سے مدد ماتک اور مجز اختیار نہ کر آئی فرمایا ایسے دبی کام پر حرص کرجو تھے فائدہ عطا کرے اور اپنے اللہ سے مدد ماتک اور مجز اختیار نہ کر اگر میں فلاں کام کر لیتا تو فلاں کام ہو جا آ البتہ تو کمہ کہ اللہ تعالی فرمای ہو جا آ) اللہ تو اللہ جا ہتا ہے کرتا ہے اس لیے یہ (کلمہ کہ آگر میں فلاں کام کر لیتا تو فلاں کام ہو جا آ) شیطان کے عمل کو قوت عطا کرتا ہے (مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن اس سے یہ نہ سجھ لیا جائے کہ کسی مالت میں بھی "اگر" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ کسی مالت میں بھی "اگر" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے (مرقات جلدا صفحہ)

#### الْفَصْلُ الثَّائِي

٥ ٢٩٩ - (٥) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ يَقْعُولُ: «لَوُ اَنْكُمُ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمُ كَمَا يَزِزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصاً – وَتَرُوحُ بِطَاناً» . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

#### دوسری فصل

۵۲۹۹: مخمر بن خطاب رضی الله عند میان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ آگر تم الله تعالی پر صحح تو کل کرو تو الله تعالی حمیس رزق دے گا جیساکہ وہ پر ندوں کو رزق ویتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے جاتے ہیں اور پچھلے پسر پیٹ بھر کر لوشتے ہیں (ترفدی ابن ماجہ)

وہ علی مورے بوے بھے بین رو پ ہرو اللہ اس بات پر دالات نہیں کرتی کہ طلبِ رزق کے لیے کوشش نہ کی وضاحت: امام بہتی فراتے ہیں ہے حدیث اس بات پر دالات نہیں کرتی کہ طلبِ رزق کے لیے کوشش کرتی جائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹا جائے بلکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلبِ رزق کے لیے کوشش کرتی جائے اور ان کے ایک تی پرواز کرتے ہیں تو وہ طلبِ رزق کے لیے تی پرواز کرتے ہیں تو وہ طلبِ رزق کے لیے تی پرواز کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرواة جلد مسلحد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرواة جلد مسلحد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع الرواة جلد مسلحد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواة جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں اور اللہ تعالی انہیں رزق عطاکرتا ہے (تنقیع کے الرواۃ جلد میں الی اللہ تعالی انہیں روز اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعال

ين رَسَدُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «آيُهُا النَّاسُ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «آيُهُا النَّاسُ! لَيَسَ مِنْ شَيْءٍ عُقَرِّبُكُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ اَمَرُنَكُمُ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ، وَإِنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَإِنَّ الرَّوْحَ الْقَدُسِ - نَفَتْ فِي رَوُعِي - اَنَّ نَفُسا لَنُ تَمُونَ حَتَى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا ، اللهَ فَاتَّقُوا وَإِنَّ رُوحِي اللهِ اللهُ اللهُونَ عَلَى اللهُ ا

اللهَ، وَاجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ -، وَلاَ يَحْمِلَتَكُمْ اِسْتِبُطَاءُ الرَّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ اللَّ بِطَاعَتِهِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» إِلاَ اللهُ لَمْ يَذْكُرُ: «وَإِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ».

موسود: ابنِ مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'اے لوگو! کوئی چیز الیمی نہیں جو تہیں جت کے نزدیک لے جانے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی ہو (اور تہیں اسکے بارے ہیں نہ بنایا گیا ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تہیں دوزخ کے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہو (اور) ہیں نے تہیں اس سے نہ روکا ہو اور بے شک جرائیل اور ایک روایت ہیں ہے ' بے شک روئ القدی نے میری طرف وی کی ہے کہ کوئی زندہ چیز اس وقت تک موت سے ہم کنار نہ ہوگی جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہیں کر لیتی۔ خبروار! تم الله سے ڈرو اور رزق کی علاش میں اچھا انداز افقیار کو 'تہیں رزق آخیر سے ملنا اس بیسی کر لیتی۔ خبروار! تم الله تعالی کی نافرانی کرتے ہوئے اسے علاش کرد ' اس لیے کہ رزق طال کو تو صرف الله تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ عاصل کیا جا سکتا ہے (شرخ الله تا ہی شعبِ الایمان) البتہ الم بیسی ' نے '' بے شک روڈ القدس'' کے الفاظ ذکر نہیں گئے۔

٥٣٠١ - (٧) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اَلرَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيُسَتْ بِتَحْرِيْمٍ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِى يَدَيُكَ اَوْتُقَ بِمَا فِى يَدِ الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِى يَدَيُكَ اَوْتُقَ بِمَا فِى يَدِ الشَّيِسِ، وَاَنْ تَكُونَ فِى ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا اَنْتَ الْصِبُتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيهُا لَوُ اَنَّهَا الْبَقِيتُ لَكَ وَوَاهُ الشِّرِمِذِي ثُنَا عَدِيثُ غَرِيبٌ، وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الرَّاوِي مُنْكُرً التَّرْمِذِي ثُنَا حَدِيثُ غَرِيبٌ، وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الرَّاوِي مُنْكُرً الْحَدِيثُ . المَّذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ، وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الرَّاوِي مُنْكَرً الْحَدِيثُ.

۱۰۵۰: ابوذر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا و فیا سے اعراض کرنا اس طرح طال کو حرام کرنے اور مال کو (ناجائز) صرف کرنے سے حاصل نہیں ہو تا البتہ ونیا سے اعراض کرنا اس طرح حاصل ہو تا ہے کہ تجھے اس مال پر جو تیرے قبضے ہیں ہے اس مال سے زیادہ اعماد نہ ہو جو الله کے ہاں ہے اور تھے معیبت کی والد نہ ہو کہ کاش! وہ معیبت کی والد نہ ہو کہ کاش! وہ معیبت تیرے لئے باتی رکھی جائے (ترفری این ماجہ) امام ترفری نے اس حدیث کو غریب قرار دیا نیز اس حدیث کی سند ہی عمرو بن واقد راوی منکر الحدیث ہے۔

وضاحت : یه حدیث غایت درجه ضعیف ب (الجرح دالتحدیل جلدا مفیه۱۳۵۷ میزان الاعتدال جلدا مفیه۱۲ مند ۲۹۱ مند ۲۹۱ مند ۲۹۳ مند ۲۹۱۳ مند ۲۹۳ مند ۲۹۳ مند ۲۹۳ مند ۲۹۳ مند ۲۲۳ مند ۲۹۳ مند ۲۲۳ مند ۲۲۳ مند ۲۲۳ مند ۲۲۳ مند ۲۲۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳۳ مند ۲۲۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳۳ مند ۲۲۳ مند ۲۳۳ مند ۲۳ مند ۲

٥٣٠٢ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: هُنَا غُلَامُ! اِخْفَظِ اللهُ يَخْفَظِ اللهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، وَاذَا سَالُتَ فَاسْاَلِ

اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ إِبَاللهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمُ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى اَنْ يَضُرُّ وْكَ بِشَيْءٍ لَمُ يَضُرُّ وْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقُلَامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» وَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيَّ.

2001 : ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے (سوار) تھا آپ نے فرمایا 'اے نیچ! اللہ تعالی (کے احکامات) کی حفاظت کر اللہ تعالی تیری حفاظت فرمائے گا 'اللہ تعالی (کے حقوق) کی حفاظت کر تو اللہ تعالی کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو سوال (کا اراوہ) کرے تو اللہ تعالی سے سوال کر اور جب تو نے مدو طلب کرنی ہو تو اللہ تعالی کے ساتھ مدد طلب کر اور بھین کر کہ تمام محلوق اگر (بالفرض) اس بات پر جمع ہو جائے کہ مجھے کچھ فائدہ پنچائے تو مجھے صرف اس قدر بی فائدہ پنچا سمق ہے جس قدر اللہ تعالی نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے اور اگر تمام محلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ مجھے کچھ تکلیف دیتا چاہ تو تھے صرف اس قدر تکلیف دیتا چاہ تو تھے صرف اس قدر تکلیف دیتا چاہ تو تھے صرف اس قدر تکلیف دے سے کہ جس قدر اللہ تعالی نے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے 'قلم اٹھا دیکے ہیں بعنی (احکامات تحریر ہونے ہے رک گئے ہیں) اور صحفوں کی سیابی خنگ ہو چی ہے (احمہ 'ترندی)

٩٠٣٠٣ - ٩) **وَعَنْ** سَعْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ السَّنِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

صدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آدم کے بیٹے کی سعادت ہے کہ وہ ان فیصلوں پر راضی ہو جو اللہ نے اس کے لیٹے کیے ہیں اور آدم کے بیٹے کی بد بختی ہے کہ وہ اللہ کی جملائی طلب کرنا چھوڑ دے۔ نیز آدم کے بیٹے کی بد بختی ہے کہ وہ ان فیصلوں پر ناراضکی کا اظمار کرے جو اللہ نے اس کے حق میں کیا جی راحمہ ' ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں مماوین ابی حمید المدنی راوی ضعیف ہے' اس کا اصل نام محدین ابی حمید انساری ہے جبکہ حماد اس کا نقب ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۳۷٪ تقریم ؛ تہذیب جلدم صفحہ ۱۵٪ الاحادیث النصیفہ صفحہ ۲۳۹۹ ضعیف الجامع الصغیر صفحہ ۵۱۹۷ (تنقیع الرواۃ جلدیم صفحہ ۳۲۹) ضعیف این ماجہ صفحہ ۳۲۵)

#### الفصل التّالث

٥٣٠٤ - (١٠) عَنْ جَابِر، رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَهُ غَزَا مَعَ النَّبِي ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَضَلَ - رَسُولُ اللهِ ﷺ قَضَلَ مُعَمَّهُ، فَادْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادِ كَثِينْ ِ الْعِضَاءِ، فَنَوْلُ اللهِ ﷺ وَتَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَمَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا لَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَلَىٰ سَيْفِي وَانَا نَائِمُ، فَاسْتَيْقَظُتُ وَهُوْ فِي يِدِهِ صَلْتاً -- قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِيْ؟ فَقُلْتُ: اَللهُ، ثَلَاثًا، وَلَمْ يُعَاقِبُهُ، وَجَلَسَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

# تيىرى فصل

۱۹۳۹ : جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرای میں نبعد کی جانب ایک جنگ لائ بب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تشریف لاے تو وہ بھی آپ کے ساتھ والی آیا۔ چنانچ صحابہ کرام کو الی وادی میں قبلولہ کرتا پڑا جس میں کانٹول والے ورخت کثرت کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام ورختوں کے ساتے میں (آرام کے لئے) جدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹے دار ورخت (کے ساتے) کے بنچ اترے "آپ نے اس (کی ایک شاخ) کے ساتھ اپی توار کو لٹکایا اور ہم محو خواب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا' اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی (دیساتی) کافر تھا۔ آپ نے بیان کیا کہ اس فض نے جمعے پر میری توار کو میان سے باہر تکالا جب کے میں نیز میں تھا' اپانک میں بیدار ہوا تو توار اس کے ہاتھ میں میان سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا' تھے جمع میان سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا' تھے جمع صلی اللہ علیہ دسلم بیٹھ گئے (بخاری' مسلم)

٥٣٠٥ - (١١) وفِي رِوَايَة آبِي بَكُرِ الْإِسْمَاعِيْلِيّ فِي «صَحِيْحِه» فَقَالَ: مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِيّ وَقَالَ: مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِّيْ ؟ قَالَ: «اَللهُ اللهُ اللهُل

۵۳۰۵: ابو کراسا میلی کی روایت میں ہے' اس نے اپی "صحیح" میں بیان کیا ہے کہ اس (دیماتی) نے کہا' تجھے ہے کون بچائے گا؟ آپ نے جواب دیا' اللہ (مجھے بچائے گا) تو کوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوار کو اٹھا لیا۔ آپ نے قربایا (اب) تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے جواب دیا' آپ ہم خر پکڑنے والے ہیں (لینی آپ معاف کر دیں) آپ نے دریافت کیا۔ "کیا تو اس بات کی گوای دیتا ہے کہ اللہ نے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں؟ بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں" اس نے کہا' نہیں! البتہ میں آپ سے وعدہ کرآ ہوں کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کون گا اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں ہوں کہ میں آپ نے ساتھ لڑائی نہیں کون گا اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ آپ نے اسے جانے دیا۔ وہ بدوی (دیماتی) اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ میں تسارے پاس ایسے مخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ (یہ حدیث) اسی طرح شیدی کی کتاب اور ریاض السالھین میں ہے۔

٥٣٠٦ - (١٢) **وَعَنْ** آبِئ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنِّىٰ لَاعْلُمُّ آيةً – لَوَّ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتُهُمُ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ جَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ﴾ ﴿ رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۰۹: ابو ذَر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'باشیہ میں ایک الیمی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ انہیں کانی ہو جائے۔ (جس کا ترجمہ ہے) "اور جو محض الله سے ڈرگیا الله اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے الیی جگہ سے رزق دیتا ہے (جس کے بارے) میں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو تا۔" (احمر 'ابنِ ماجہ 'واری)

وضاحت: اس مديث كي سنديس انقطاع ب (تنفيع الرواة جلدم صفيه" معيف ابن ماجه صفيه ٣٠)

٥٣٠٧ - (١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْرَانِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿إِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾ . . رَوَاهُ اَبُو دَاؤْدَ، وَالنِّرُمِذِيَّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

۵۳۰۷: ابنِ مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے میرے سامنے یوں علاوت فرمائی آئی آئی اُلگر آئی دو اُلفو اِلْمَدِینُ ، (ابوداؤد اُلدی) اور امام ترندی کے اس مدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

وضاحت : إِنِّي اَنَاالَدَّذَا كُو اللَّوَّةِ المَيْمَان قراتِ شانه ہے یہ ابنِ مسعود کی قرات ہے اور قراب عنف می الله الله عنوالله الله عنوالله الله عنوالله عنوالله الله عنوالله عن

(مككوة سعيد اللهام جلد المنحد اللهام

٥٣٠٨ - (١٤) وَعَنْ اَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَــانَ اَخَــوَانِ عَلَى عَهْــدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْآخَرُ يَحْتَرِثُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِثُ آخَاهُ النّبِي ﷺ، وَالْآخَرُ يَحْتَرِثُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِثُ آخَاهُ النّبِي ﷺ، وَالْآخِرُ يَحْتَرِثُ مَحِيْثُ غَرِيْثُ مَحِيْثُ غَرِيْثُ. النّبِي ﷺ، فَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ غَرِيْبُ.

۵۳۰۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں وہ بھائی سے ان میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ووسرا بھائی روزی کماتا ہیں روزی کماتا ہیں روزی کماتا ہیں روزی کماتا ہیں روزی کماتے والے نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ وہ کوئی کام جمیں کرتا۔ آپ نے فرایا' شاید مجھے اس کے سبب رزق مل رہا ہے (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو صحیح خریب قرار رہا ہے۔

٥٣٠٩ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَمْرِو بِنَ الْعَاصِ، رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وإِن قَلُبَ ابُنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً ﴾ فَمَنُ ٱتْبَعَ قَلَبَهُ الشَّعَبَ كُلُّهَا لَمْ يُبَالِ اللهُ بِآيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

۵۳۰۹: عَمرو بن عاص رضى الله عند بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا اس ميں كھ مكان اس ميں كھ دك ديں ميں كا ہروادى ميں حقد ہے ہيں جو فض اپنے دل كو تمام واديوں ميں لے جاتا ہے الله كو كھ پروا نہيں كه الله في الله في محد بروا نہيں كه الله في الله ير بحروسه كرتا ہے الله اسے تمام واديوں سے محفوظ كرونتا ہے (ابن ماجه)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابوشعیب صالح رادی محر الدیث ب (تنقیع الرداة جلدی صفحه ۳۷ منیف ابن ماجه صفحه ۳۲۲)

٥٣١٠ - (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمُ عَزُ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عَبِيْدِي آطَاعُونِي لَاسَقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ، وَلَمْ أَسْمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِيْ. رَوَاهُ آخْمَدُ

۵۳۱۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ عرّد جل کا ارشاد ہے ''اگر میرے بیرے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کے وقت بارش اور ون کے وقت وهوپ کر دول اور انہیں محرج کی آواز بھی نہ ساؤل (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی سد میں مِدقد بن موی رادی ضیف ب (مکلوة علامه اَلبانی جلد مفیلاسا تنفیخ الرداة جلد م مغیر س)

الَى الْبَرِّيَةِ، فَلَمَّا رَاتِ امْرَاتُهُ - قَامَتُ الَى الرَّحَىٰ فَوَضَعَتُهَا -، وَالِى التَّنُورِ، فَسَجَرَتُهُ -، وَالَى النَّنُورِ، فَسَجَرَتُهُ -، وُلِمَى اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا، فَنَظَرَتُ فَاذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاتُ. قَالَ: وَذَهَبَتُ الَى التَّنُورِ، فَوَجَدَنَهُ مُمْ قَالَتِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا، فَنَظَرَتُ فَاذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاتُ. قَالَ: وَذَهَبَتُ اللَى التَّنُورِ، فَوَجَدَنَهُ مُمْتَلِئاً. قَالَ: قَالَ: فَرَجَعَ الزُّوجُ، قَالَ: آصَبُتُم بَعْدِى شَيْئا؟ قَالَتِ امْرَاتُهُ: نَعَمُ، مِنْ رَبِنَا، وَقَامَ النَّ الرَّحٰى - فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ لَوْلَمُ يَرُفَعُهَا لَمْ تَوَلُ تَدُورُ الى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، رَوَاهُ أَخْمَدُ.

۱۳۵۰ ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخض اپنے گھر میں واخل ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کے مجا کہ اس کے گھر میں واخل ہوا جب اس کے محمول کے مجا کہ اس کے گھر والے بھوکے ہیں تو وہ جنگل کی طرف جل دیا (آگہ وہ تفتری و آہ زاری کے ساتھ سوال کرے) جب اس کی ہیوی نے (خاوند کے ہاتھ کو خالی) دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی اس نے چکل پر اس کے ادپر کے حضہ کو رکھا اور تتور میں جس جس جس جس جس جس جس کے دیکھا کہ صحک (آئے ہے)

بحری ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کتے ہیں کہ وہ عورت نؤر کی جانب کی تو اس نے دیکھا کہ نؤر (روٹیوں سے) بحرا ہوا ہے ابو ہریرہ کتے ہیں کہ (جب) اس عورت کا خاوند والی آیا تو اس نے دریانت کیا کہ میرے بعد تم نے کسی چیز کو پایا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا ہاں! اپنے پروردگار کی جانب سے پایا ہے۔ وہ محض (تجب کے ساتھ) چکل کی جانب کمڑا ہوا (اسے اٹھایا آکہ حقیقت جان سکے) اس نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمہ سنایا آپ نے فرایا اگر وہ اسے نہ اُٹھا او قیاست کے دن تک چکل جلتی رہتی (اخم)

٥٣١٢ - (١٨) وَهَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرِّزُقَ لَيَطْلُبُ الْعَبُدَ كَمَا يَطُلُهُ أَجَلُهُ ﴿ رَوَاهُ اَبُونَعُيْم فِي «الْحِلْيَةِ».

۵۳۳: ابوالدّرواء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولؒ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیساکہ انسان کو اس کی موت طلب کرتی ہے (ابوٹیکم بی الجیئیے)

٥٣١٣ - (١٩) وَمَنِ ابْنِ مَسْعُسُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَـاأَنِّى اَنْـظُرُ اللَّ رَسُول ِ اللهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، ضَرَبَه قَوْمُهُ فَاَدْمَوُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجْهِهِ وَيَقُولُكُ: «اَللَّهُمُّ آغُفِرْ لِقَوْمِيْ فَانِتَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

الماسات: ابنِ مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں گویا کہ میں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں (جس وقت) کہ آپ کے انبیاء علیہ السلوة والسلام میں سے ایک تیفبر کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی قوم نے اُسے مارا یمال تک کہ اسے خون آلودہ کر دیا' وہ تیفبر اپنے چرے سے خون صاف کر رہے تھے اور دُعا کہ دیا ہے تھے دُعل میں اسے دُعل کے دہا تھے تھے دُعل میں میں اسے دہا کہ دور اسے تھے دہا کہ دور اسے تھے دہرے تھے تھے دہرے تھے تھے دہرے تھے دہرے تھے دہرے تھے دہرے تھے دہرے تھے تھے دہرے تھے تھے دہرے تھے تھے دہرے

# بَابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ (رياكارى اور شهرت سے بچنا) الفضال الأوَّلُ

٥٣١٤ - (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ ِ اللَّى صُودِكُمُ، وَامْوَالِكُمُ —، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّى قُلُوْبِكُمْ وَاعْمَالِكُمُ». رَوَاهُ مُمُثلِمُ

### ىپلى فصل

۵۳۵۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ب شک اللہ تعالی تماری صورتوں اور تمارے مال کو نمیں دیکتا البتہ وہ تمارے داوں اور تمارے اعمال پر نظرر کھتا ہے (مسلم)

٥٣١٥ - (٢) وَمَغُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ [تَبَارَكَ] وَتَعَالَىٰ: آنَا آغَنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ٱشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِي، تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ » وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَانَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، هُوَ الَّذِي عَمِلَهُ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۳۵: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرایا الله جارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میں شرکاء کے شرک سے بے برواد ہوں ، جو هض مجی کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ میرے فیرکو شریک فھراتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کرنے کو قبولت کے مقام سے دور کر دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس امرسے بری ہوں ، وہ عمل اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا (مسلم)

٥٣١٦ - (٣) وَعَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ -، وَمَنْ يُراثِي اللهُ بِهِ. يُرَاثِي اللهُ بِهِ. يُرَاثِي اللهُ بِهِ.

۵۳۸: جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرایا ، جو محض هرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے آو الله تعالی اسے میدان حشر میں ذلیل فرائے گا اور جو محض ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے تو الله تعالی اس کی ریاکاری کو لکھ دیتا ہے (بخاری مسلم)

٥٣١٧ - (٤) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَايُتَ الرُّجُلَ

يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَبَلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ٤. رَوَاهُ مُسُلِم ؟

۵۳۱۷: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس آدی کے بارے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے اور لوگ بھی اس عمل کی دجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس عمل کی دجہ سے اس سے مجتت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'یہ مومن محض کے لیے فوری خوشخری ہے (مسلم)

#### الفُصَلُ الثَّانيُ

٥٣١٨ - (٥) عَنْ آبِي سَعْدِ بْنِ آبِيْ فَضَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْة، قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ آشْرَكَ فِي عَمَل عَمِلَ اللهِ الحَدا -، فَلْيَطْلُبُ ثُوابَهُ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ آغِنَى الشُّرُكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ، وَوَاهُ اَحْمَدُ.

# دو سری فصل

۵۳۱۸: ابوسعد بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' جب اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے بارے ہیں کچھ فک نہیں تو منادی کرنے والا یکارے گاکہ جس مخص نے خالفتاً اللہ تعالی کے لئے کیئے گئے عمل ہیں کسی کو شریک فھرایا تو وہ اس عمل کے ثواب کو بھی اللہ کے غیرے طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالی تمام شرکاء کے شرک سے بری ہے (احمہ)

٥٣١٩ - (٦) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ أَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَرَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ فِي اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَرَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَحَقَرَهُ وَصَغَرَهُ». وَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي

۵۳۱۹: عبدالله بن عمود رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ کے فرمایا 'جو مخص لوگوں کو اپنا عمل دکھا تا ہے تو الله اس کے اس عمل کو اپنی مخلوق کو معلوم کرائے گا' اور اسے حقیر دکھائے گا اور اسے ذلیل کرے گا (بہتی شخب الاِنجان)

٥٣٢٠ - (٧) وَهَنُ أنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتُ لِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللهُ عِنَاهُ فِي قَلْمِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَاتَتُهُ الذُّنْيَا وَهِى رَاغِمَةٌ ﴿ -، وَمَنْ كَانَتُ لِنَيْتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ امْرَهُ، وَلَا يَأْتِيُهِ مِنْهَا اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ امْرَهُ، وَلَا يَأْتِيُهِ مِنْهَا اللهُ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ امْرَهُ، وَلَا يَأْتِيْهِ مِنْهَا اللهُ مَا كُتِبَ لَهُ ». رَوَاهُ

الترميذيُّ.

معد، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس محض کا مقصد آخرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ول کو غنی کر وتا ہے اور اس کے تمام کاموں کے لیے اسباب میا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس مطیع ہو کر آتی ہے اور جس محض کا مقصد دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے فرکو نمایاں کروتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پر آگندہ کر وتا ہے اور دُنیا اے صرف ای قدر ملتی ہے جتنی اس کے لئے مقدر کی سے اور اس کے تمام کاموں کو پر آگندہ کر وتا ہے اور دُنیا اے صرف ای قدر ملتی ہے جتنی اس کے لئے مقدر کی سے اور دُنیا ہے جاتی اس کے لئے مقدر کی سے درنے دریا

٥٣٢١ - (٨) **وَرَوَاهُ** أَحْمَدُ وَالدَّارَمِيُّ عَنْ اَبَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

arri: احمد اور واری نے ابان سے اس نے زید بن خابت رضی اللہ عنہ سے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔

٥٣٢٢ – (٩) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَيْنَا آنَا فِي بَيْتِيْ فِي مُصَلَّدَى، إِذْ دَحَلَ عَلَى رَجُلُ، فَآعُجَبَنِى الْحَالُ الَّتِي رَآنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ رَشُولُ اللهِ يَتَنِيْ فِي مُصَلَّدَى اللهُ يَا آبَا هُرَيْرَةً! لَكَ أَجُرَانِ: اجْرُ السَّرِ وَآجُرُ الْعَلَانِيَةِ». رَوَاهُ التَّرْمِيذِينُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ.

۵۳۲۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں اپنے گھر میں نماز رہے وہ اپنے وہ کی اللہ کے رسول! میں اپنے گھر میں نماز رہے ہوئے اپنی وہ کیفیت انہی لگتی ہے جس پر اس نے جھے وکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اے ابو ہریرہ؛ اللہ تعالی تھے پر رحم فرائے' تیرے لیے ووہرا اجر میں میں اللہ علیہ والم کا اجر (ترزی) امام ترذی نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٥٣٢٣ - (١٠) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَدُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالَ يَخْرُبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالَ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُونَ يلنَّاسِ جُلُودُ الضَّانِ مِنَ اللِّيْنِ، الْسِنَتَهُمُ اَحُلَى مِنَ السَّكَرِ، وَقُلُوبُهُمُ قُلُوبُ الذِّقَابِ، يَقُولُ اللهُ: «آبِي يَغُتُرُونَ - أَمْ عَلَى يَجْتَرِثُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعْنَنَ وَقُلُوبُهُمُ قُلُوبُهُمُ قُلُونَ اللهِ عَلَى يَجْتَرِثُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعْنَنَ وَقُلُوبُهُمُ عَلَى يَجْتَرِثُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعْنَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۵۳۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'آخری ذائے میں پھھ ایسے لوگ ظمور پذیر ہوں گے جو دین کا کام کر کے ونیا کے طلب گار ہوں گے 'لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اون کا لیاس پہنیں گے 'ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹی اور ان کے ول بھیڑیوں کے ول جیسے ہوں گے 'اللہ تعالی کا لیاس پہنیں گے 'ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹی اور ان کے ول بھیڑیوں کے ول جیسے ہوں گے ہیں یا میری کالفت (ان کے بارے) میں وائٹ باتے ہیں کہ کیا میرے (مال دینے کی وجہ سے) دھوکے میں پڑھے ہیں یا میری کالفت پر ولیر ہو گئے ہیں؟ میں اپنی ذات کی ضم اٹھا آ ہوں' میں ایسے لوگوں پر ان سے بی ایک فتنہ مسلط کوں گا جو سمجھ وار لوگوں کو ان میں جران کر دے گا (ترزی) امام ترزی کے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں یکیٰ بن عبید الله راوی ضعیف اور محرُ الحدیث ہے (الجرح والتحدیل جلد مسخد ۱۲۷ منفیاء والمتروکین صغیہ ۱۳۳۷ میزانُ الاعتدال جلد مسخد ۳۸۹ تقریبُ التهذیب جلد ۲ مسخد ۳۵۱ تنقیع الرواة جلد مسخد ۳۵۱ تنقیع الرواة جلد مسخد ۳۵۱ تنقیع الرواة جلد مسخد ۳۵۱ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵ مند ۱۳۵

٥٣٢٤ ـ (١١) وَهُو ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَيٰ، قَالَ: أَلَهُ مَنَارَكَ وَتَعَالَىٰ، قَالَ: لَقَدُ خَلَفَتُ خَلَفًا اللهِ مَنَالُهُ مِنَ السُّكَرِ، وَقُلُو بُهُمْ اَمَرُ مِنَ الصَّبِرِ، فَبِي خَلَفَتُ لَا يُمِنَ عَلَى يَخْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ؟ وَوَاهُ حَلَفَتُ لَا يَمْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ؟ وَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ خَرِيبُ .

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حمزہ بن ابی المدنی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۰۸ تنقیع الرواۃ جلد سم صفحہ ۳۹)

٥٣٢٥ ـ (١٢) **وَمَنُ** اَبِى هُرُيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ لِكُلِّ شَيئٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً، فَانِ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ، وَانِ اُشِيْرَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعَ فَلَا تَعُدُوْهُ ، رَوَاهُ التِرَمُذِيَّ.

۵۳۲۵: ابو ہریرہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہرچڑ میں تیزی ہوتی ہے اور تیزی کے اور تیزی کی ہے اور تیزی کرے تو تم اس تیزی کے بعد ضعف آیا ہے لیں اگر تیز طبیعت والا مخص سیدھی راہ پر چلے اور میانہ روی افتیار کرے تو تم اس سے بارے میں امید رکھو اور اگر اس کی جانب (زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے) الکیاں اٹھائی جائیں تو تم اسے کھی نہ سمجھو (تذی)

٥٣٢٦ - (١٣) **وَعَنُ** آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «بِحَسُبِ آمُرِيءٍ مِنَ الشَّرِ آنُ يُشَارَ اللَهِ بِالْاَصَابِعِ فِىٰ دِيْنٍ آوْ دُنْيَا اللَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِى ُ فِى «شُعَبِ الْاِيْمَانِ».

۵۳۲۹: انس رمنی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مسی انسان میں یک برائی کان میں یک برائی کانی ہے کہ دین یا دنیا کے لحاظ سے اس کی جانب الکیوں کے ساتھ اشارے کیے جائیں (بہتی شُعَبِ الْاِنُمان) وضاحت : اس مدے کی سند میں یوسف بن یعقوب راوی ضعیف ہے ( تنقیع الرواۃ جلدس سنجہ سن

#### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

٥٣٢٧ – (١٤) عَنْ اَبِى تَمِيْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: شَهِدْتُ صَفْـوَانَ وَاصْحَابَـهُ وَجُنْدُبُ يُوصِيْهِمْ، فَقَالُوْا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْنا؟ قَالَ: همَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَاقَ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالُوْا: اوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ آسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْبَيْعَالِي وَمَنِ آسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُجَادِئُ أَنْ مَلْ مَنْ وَمَ الْهَرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. وَوَاهُ النَّهُ خَارِئٌ.

# تيىرى فصل

۱۹۳۷: ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھی مغوان اور ان کے رفتاء کے پاس تھا اور بجندب انہیں وصیت کر رہے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صدیف سی ہے؟ انہوں نے بواب روا بھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ، جو محض اپنی شہرت کرا آ ہے اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی شہرت کرائے گا اور جو محض (اپنی جان) مشقت میں ڈال ہے قیامت کو دن اللہ تعالی اس پر مشقت ڈالے گا۔ صحابہ نے (بحدب سے) درخواست کی کہ آپ ہمیں وصیت کریں۔ انہوں نے کہا انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے جو عضو خراب ہو گا وہ اس کا بیٹ ہے لیں جو محض طاقت رکھتا ہے کہ اس کے طاقت رکھتا ہے کہ اس کے طاقت رکھتا ہے کہ اس کے درمیان اور جت کے درمیان انہان کے بھتر ناجائز خون گرانا حائل نہ ہو تو اسے یہ کام کرنا چاہیئے (بخاری)

۵۳۲۸: عُمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز مجر نبوی میں تشریف لے مجے انہوں نے مُعاذ بن جبل کو ویکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹے رو رہے ہیں۔ عُمر نے پوچھا کس لیے رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب رہا مجھے ایک حدیث روئے پر مجبور کر رہی ہے جس کو میں نے رسول اللہ سے سامیں نے آپ سے سا آپ سے سامی آپ سے سامی کے قبل نہیں کہ معمول رہا کاری بھی شرک ہے اور جس محض نے اللہ کے کمی دوست آپ نے فرمایا 'اس میں کچھ شک نہیں کہ معمول رہا کاری بھی شرک ہے اور جس محض نے اللہ کے کمی دوست

ے وشنی کی تو اس نے اللہ تعالی سے اڑائی کرنے کا مقابلہ کیا۔ بلاشہ اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کو محبوب جانتا ہے جو (شرک سے) بیخ ہیں اوجمل ہیں وہ لوگ کہ جب وہ (نظروں سے) ہٹ جاتے ہیں تو انسیں طاش نسیں کیا جاتا اور اگر وہ موجود ہوتے ہیں تو انسیں دعوت نسیں دی جاتی اور نہ انسیں قریب کیا جاتا ہے انسیں طاش نسیں کیا جاتا ہے دوشن چراغ ہیں وہ ہر مشکل معیبت سے حمدہ برآ ہوتے ہیں۔
(بجکہ) ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں وہ ہر مشکل معیبت سے حمدہ برآ ہوتے ہیں۔
(ابن ماجہ ایسی شُعَب الْلِا کَان)

وضاحت : اس مدے کی سد ضعیف ہے ابنِ ماجہ کی سد جی ابنِ اسعد راوی ضعیف ہے۔ (الجرح والتعدیل جدہ صغہ ۱۵۲ الجروجین جلا اصفحہ ۱۳۳۳ تنفیخ الرواۃ جلدی صغیف ابن ماجہ صغیف ابن ماجہ صغب ۱۳۳۳ تنفیخ الرواۃ جلدی صغیف ابن ماجہ صغیف ابن ماجہ صغیف ابن ماجہ صغیف ابن ماجہ صغیف ہونے کا سب یہ ہے کہ معالاً کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روتے ہوئے دیکھا کیا جب کہ صحابہ کرام کا یہ معمول نہ تھا۔ صحابہ کرام تو آپ کی قبر مبارک کے پاس اس مدین کے دور والی چلے جاتے تھے وہ آپ کی قبر محمرتے نہیں تھے وہ وہوب سجھتے تھے کہ آپ سے اس ارشاد مرام کی حدور التعیان الرغیب جلدا صفحہ کی آپ کے اس ارشاد مرام کی دور وہیں جھتے تھے کہ آپ کے اس ارشاد مرام کی دور وہیں الرغیب جلدا صفحہ کا اس ارشاد مرام کی دور وہیں الرغیب جلدا صفحہ کو اس محمد کے اس ارشاد مرام کی دور وہیں اس کے اس ارشاد مرام کی دور وہیں کا مدور کا دور السلام کی دور وہیں کا دور وہیں کے اس ارشاد مرام کی دور وہیں کا دور وہیں کا دور وہیں کے دور وہیں کا دور وہیں کی دور وہیں کی دور وہیں کے دور وہیں کی دور وہی کی دور وہیں کی دور وہی کی دور وہیں کی دور وہیں کی دور وہیں کی دور وہیں کی دور

٥٣٢٩ ـ (١٦) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاحْسَنَ، وَصَلَّى فِى السِّرِّ فَـاَحْسَنَ؛ قَالَ اللهُ تَعَـالَىٰ: هٰذَا عَبْس حَقَّا، . رَوَاهُ ٱلْنُ مَاجَةً.

۵۳۲۹: ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ب ک انسان جب اوگوں کے سامت نماز اوا کرے اور ایسے اور (اگر) در پردہ اوا کرے اور ایسے طریق سے اوا کرے آو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ حقیقاً میرے ساتھ مخلص ہے (ابنی ماجہ)

وضاحت: یه حدیث ضیف ب اس کی سند می بقیة بن ولید رادی ضیف ب اس نے "حدثا" کے لفظ کے ماتھ حدیث بیان نمیں کی۔ (الجرح و التعدیل جلدم صفحہ۱۵۱ میزان الاعتدال جلد مفیم۱۳۳ تقریب التنسب جلدا صفحہ۱۵۰ تنفیع الرواۃ جلدم صفحہ۱۵)

٥٣٣٠ - (١٧) وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «يَكُوُّنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ، إِخُوَانُ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُوُنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ، إِخُوانُ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُوُنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ بِرَغُبَةِ بَعُضِهِمُ مِنُ بَعُضٍ» . ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ بِرَغُبَةِ بَعُضِهِمُ اللّٰ بَعْضٍ، وَرَهُبَةِ بَعُضِهِمْ مِنُ بَعُضٍ» .

۵۳۳۰: شماذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علید وسلم نے فرایا 'آخری نمانہ میں کچھ لوگ ہوں کے اس کے اللہ علی کو میں کا اور دربردہ ایک دوسرے کے وعمن ہوں مے آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! یہ کیے ہوگا؟ آپ نے فرایا 'یہ اس سب سے ہوگا کہ کچھ لوگ ایک

دو سرے کی طرف رغبت کریں سے اور یکھ لوگ آپس میں ایک دو سرے سے خوف کھائیں سے (احمہ) وضاحت: اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ خستانی راوی ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلدم صفحہ ۲۰۰۰)

٥٣٣١ - (١٨) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْتُمُ لَقُولُ: «مَنْ صَلَّى يُرَاثِى فَقَدُ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاثِى فَقَدُ

۵۳۳۱: مخدّاد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'جو مخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ مجمی شرک کرتا ہے اور جو مخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ مجمی شرک کرتا ہے اور جو مخص دکھاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے وہ مجمی شرک کرتا ہے (احمہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں شربن حشب رادی منظم نید ہے۔ (الارج الکیر جلدم منی ۱۲۷۳ میزانُ الاعتدال جلدم منی ۱۲۷۳ میزانُ الاعتدال جلدم منی ۱۲۸۳ تقریبُ التنب جلدا صنی ۱۳۵۵ تنقیع الرواة جلدم صنی ۱۲۸۳ منی ۱۲۸۳ میزان

٣٣٢٥ - (١٩) وَعَفْهُ، آنَّهُ بَكَىٰ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيُكَ؟ قَالَ: شَىٰ يُسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: «اَتَخَوَّفُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: «اَتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: «اَتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: «أَتَخَوْتُهُ عَلَىٰ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

۵۳۳۲: شداو بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ رو رہے تے ان سے دریافت کیا گیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بات کے بارے میں رو آ ہوں جے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا بس (بب ہمی) مجھے وہ بات یا آتی ہے تو جھے رونا آ جاتا ہے۔ (شداؤ کتے ہیں) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فربایا، میں اپنی اُسّت کے لئے پوشیدہ شرک اور پوشیدہ شموت سے وُر تا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے الله کے رسول! کیا اُسّت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ نے فربایا، ہاں! وہ سورج، چاند، پھراور کمی بت کی عبادت نہیں کریں گے البتہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے اور پوشیدہ شموت میں ہے کہ ان میں سے ایک خفص روزے کی نیت کرے گا گین جب اسے شموتوں میں سے کوئی شموت ہیں آئے دہ رونہ چھوڑ دے گا (بینی شُعُب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سندین عبدالواحد بن زیاد رادی متروک الحدیث ب ( تنقیع الرواة جلدم صفیام)

٥٣٣٣ ـ (٢٠) وَعَنْ آبِيْ سَعِينهِ الْخُـدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: خَــرَجَ عَلَيْنَـا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَــِئِحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ آخُوفُ عَلَيْكُمُ

عِنُدِى مِنَ الْمَسِيْحِ ِ الدَّجَالِ؟، فَقُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ٱلنِّسْرُكُ الْحَفِيُّ آنُ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىٰ، فَيَزِيُدَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرِى مِنْ نَظُرِ رَجُلٍ ، . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

صصح : ابوسعید فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاکے اور ہم می وجال کا تذکو کر رہے ہے۔ آپ کے فرایا کیا میں حمیس اس بات سے مطلع نہ کوں جو تمہاوے لیے میرے نزدیک می وجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم لے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضوور (بتا کیں) آپ کے فرایا وہ پوشیدہ شرک ہے کہ ایک فض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز کو لمباکرتا ہے رایعنی اسے معمول سے بمتر طریق ہے اواکرتا ہے) اس لیے کہ پکھ لوگ اسے وکم رہے ہوتے ہیں (ابن اجہ) ہی طوف اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں (ابن اجہ) وضاحت : اس مدیث کی مند میں کیرین زید راوی لین الحدیث ( تنقیع الرواۃ جلدم صفحام)

٥٣٣٤ - (٢١) **وَعَنُ** مَحْمُودِ بَنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: «إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ: «اَلرِّيَاءُ». مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ: «اَلرِّيَاءُ». رَوَاهُ اَخْمَدُ. وَزَادَ الْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»: «يَقَسُولُ اللهُ لَهُمْ يَوُمَ يُجَاذِى الْعِبَادَ بِاعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاوُّونَ فِى الدُّنْيَا، فَآنُظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَخَيْرًا؟».

موسم : محود بن لبيد رضى الله عند بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، به شك نياده خوف (والى بات) جس سے من تهمارے بارے من خوف نده بول ، وه شركتِ اصغر ہے۔ صحابہ كرام في دريافت كيا ، اے الله كر رسول! شركتِ اصغركيا ہے؟ آپ نے فرايا ، رياكارى ہے (احم) اور بيعتى ميں يہ اضاف ہے كه جس روز بندوں كو ان كے اعمال كا بدله ديا جائے گا تو الله تعالى ان كے بارے ميں فراكيں مح (جو شركتِ اصغرك جس روز بندوں كو ان كے اعمال كا بدله ديا جائے گا تو الله تعالى ان كے بارے ميں فراكيں مح (جو شركتِ اصغرك رسكِ بوتے رہے) كه تم ان لوگوں كے باس جاؤ جن كو تم دنيا ميں وكھلاتے تھے اور ديموك كيا تم ان كے باس كوئى بدله اور كوئى بھلائى باتے ہو؟ (بيعتی شعرَبِ الالحان)

٥٣٣٥ - (٢٢) **وَهَنْ** آبِيْ سَعِيُدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوُ آنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِيْ صَخْرَةٍ – لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةً؛ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ».

۵۳۳۵: ابوسعید فکدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'آگر ایک محض کسی چٹان کے اندر کوئی کام کرتا ہے جس کا کوئی دروازہ اور روشن دان نمیں تو اس کا بیہ عمل لوگوں میں ظاہر ہو جائے تو وہ عمل ایسا ہے گویا اس نے مجھے نمیں کیا (بہتی شعَبِ الایمان)

٥٣٣٦ ـ (٢٣) **وَهَنَ** عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيُّة: «مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَتِيْنَةٌ ؛ اَظْهَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً يُغْرَفُ مِهِ». ۵۳۳۹: کتان بن عقان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، جس مخص کا باطن اچھا ہے یا با اللہ تعالی اس کی علامت کو نمایاں کردے گا جس کے ساتھ اسے بچانا جائے گا۔ باطن اچھا ہے یا برا اللہ تعالی اس کی علامت کو نمایاں کردے گا جس کے ساتھ اسے بچانا جائے گا۔ (ببیتی شُعَبِ الایمان)

وضاحت: اس مديث كى سند مين متعدو راوى ضعف اور مجمول مين (تنقيعُ الرواة جلد م صفيه من النَّبِيِّ وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ قَالَ: ﴿ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَىٰ هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ، ﴿ رَوَى الْبَيْهَةِيُّ الْاَحَادِيْثَ النَّكَانَةُ فِى وَشُعَبِ الْاِيْمَانِ».

۵۳۳۷: عُمر بن خطّاب رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے قربایا میں اس اُمّت کے ہر ایسے انسان سے وُر آ ہوں جو منافق ہے اوہ حکمت کی باتیں کر آ ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہے۔ (بیمقی شُعَبِ الْإِیمان)

٥٣٣٨ ـ (٢٥) وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقَالَ اللهُ تُعَالَىٰ: اِنِّى لَسُتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ ٱتَقَبَّلُ، وَلٰكِنْ اَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ، فَانْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ . وَهَوَاهُ فِى طَاعِتِى جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِى وَوَقَاراً وَانْ لَمْ يَتَكَلَّمُ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۵۳۳۸: مهاجر بن حبیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی کا ارشاد ہے کہ میں کسی دانا کی تمام تفتگو کو پند نہیں کرتا البقہ میں اس کی نیت کو اور اس کے ارادے کو قبول کرتا ہوں اگر اس کی نیت اور اس کا اراوہ میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموثی کو اپنی تعریف اور اس کا وقار سمجمتا ہوں 'اگرچہ (بظاہر) وہ بات نہ کرے (داری)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بقیة بن دلید رادی منظم نید ادر اس کا استاد ار فی مجمول رادی ب (الجرح دانتدیل جلد مفده ۲۲) دانتدیل جلد مفده ۲۲)

# بَابُ الْبُكَاء وَالْخُونِ (گربیه و زاری کرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا)

### الفصل الأول

٥٣٣٩ - (١) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ ابُو الْقَاسِمِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيتِدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعُلُمُ لَبَكَيْتُمُ كَيْبُراً وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيْلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### ىپلى فصل

۵۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر حمیس اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم (خشیتِ اللی کی وجہ سے) کثرت کے ساتھ آنسو بھاؤ اور تم بہت کم ہنو (بخاری)

٠٥٣٤٠ (٣) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَّالِيْمَ: «وَاللهِ لَا اَدْرِيُ، وَاللهِ لَا اَدْرِيُ، وَاللهِ لَا اَدْرِيْ، وَانَا رَسُولُ اللهِ، مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمُ، . . رَوَاهُ الْبُخَارِيَّ.

۵۳۳۰: أُمُّ العلاء انساریہ میان کرتی ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا الله کی تتم! میں جانا الله کی تتم! میں جانا الله کی تتم! میں جانا الله کی تتم! میں میرے ساتھ کیا معالمہ کیا الله کی تتم! میں میرے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا اور تہمارے ساتھ کیا معالمہ ہوگا (بخاری)

جائے گا اور تمارے ساتھ کیا معالمہ ہو گا" اس کا ایک خاص ہی مظرہے یہ بات آپ نے اس وقت فرائی جب عثان بن منظرت کے اس کے اس وقت فرائی جب عثان بن منظون فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پنچ "آپ نے ان کی پیشائی پر ہوسہ وال میں دوران عثان کی بیوی نے کما عثان تھے مبارک ہو تیرے لئے جنت ہے۔ تماری عاقبت اور انجام اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائٹ بلاتے ہوئے فرایا کہ تم اپنی جانب سے ایسا فیصلہ کیوں کر ربی ہو؟ اس طرح آپ نے ایک مرتبہ اُٹم المؤمنین عائش سے کما تھا کہ یہ بچہ کتن اچھا ہے۔ یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ تو آپ نے کمر نفسی کا اظمار کرتے ہوئے فرایا مجھے تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں ہے اور تو اس بچے کو جنتی کہ ربی ہے؟

دو سری توجیہ: اس مدیث کے بارے میں دو سری توجید یہ ہے کہ یہ مدیث اللہ رہ العوت کے اس ارشاد " اِنْفِوَلَکَ اللهُ مَا تَلَدُّ مَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَلَغَّر "کی روشی میں منسوخ متعوّر ہوگ۔

تیری توجید: اس مدیث کی تیری توجید یہ ہے کہ آپ نے تغییلی علم کی نفی کی ہے مجمل علم کی نفی نمیں کے۔ یہ توجید زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تنصیل کے لئے دیکسیں (مرقاق شرح مکلوق طدم صفحہ ۲۷)

٥٣٤١ - (٣) وَهَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتُ عَلَيٌّ النَّالُهُ، فَرَايَتُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْمِمُهَا وَلَمْ تَدَعْهَا النَّالُهُ، فَرَايَتُ فِيهَا امْرَاةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْمِمُهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ – حَتَى مَاتَتُ جُوْعاً، وَرَايَتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِى يَجُرُّ قَصْبَهُ – فِي النَّادِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيْبَ السَّوائِبَ» . . : رَوَاهُ مُسُلِمُ .

۱۳۳۱: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا میرے سامنے (دونٹے کی)

اگل چیش کی گئی میں نے اس میں بنو اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جے اس کی پلی کے معالمہ میں عذاب ہو رہا

قا (کیونکہ) اس نے پلی کو بائدھ چھوڑا تھا 'نہ اے کھانے کے لیئے پکھ دیتی اور نہ اے چھوڑتی کہ وہ زمین سے

کیڑے کو رُے کھا لیا کرتی ممال تک کہ وہ بھوکی مرکی۔ (آپ نے نمید فرایا) اور میں نے عمرو بن عامر فرای کو

دیکھا کہ وہ دونہ میں اپنی آنوں کو کھینچ رہا ہے اور بید وہ پہلا مخص تھا جس نے (سائبہ) اونٹیوں کو بتوں کے نام پر
چھوڑا تھا (سلم)

وضاحت : "سمائيه" اس او ننى كو كما جا ما ب جے زمانہ جالميت ميں بنوں كے نام پر چموڑ ريا جا ما تھا اسے ہر جك چرنے كرنے كى اجازت ہوتى تقى۔ اس پر نہ بوجھ لادا جا ما اور نہ ہى اس كا دودھ دوما جا ما تھا۔

(مرقاة جلد ۱ مغیرے)

٥٣٤٢ - (٤) وَهَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِمَا يَوْمًا فَزِعاً يَقُوْلُ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ آفْتَرَب، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هُذِهِ، وَحَلَّقَ بِالصِّبَعَيْهِ: الْإِبْهَامِ وَالْتِيْ تَلِيْهَا. قَالَتُ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! أَفَنَهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ونَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

اک ماہد: زینب بنت جَعش رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے ہاں بہت گھرائے ہوئے تشریف لائے آپ فرمانے گئے اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہلاکت ہو! عرب سے ایک شرا گیز فتنہ (نکلنے کا وقت) قریب آ چکا ہے یا جوج یا جوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے نے دور آپ کے ایک میں نے زوضاحت کرتے ہوئے) اپنے انکوشے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا طقہ بنایا۔ زینب نے بیان کیا کہ میں نے دریافت کیا اس اللہ کے رسول! کیا ہم ہلاک کر دیئے جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں! جب خباشیں زیادہ ہو جائیں گی اور معاشرہ میں برائیاں بہت تھیل جائیں گی تو نیک لوگوں کی موجودگی اور ان کی برکتیں بھی ہلاکت سے نہ روک سکیں گی (بخاری مسلم)

وضاحت : یا بوج ابوج کی دیوار میں سوراخ قربِ قیامت کی علامات میں سے ہے قربِ قیامت کی علامات

ورج ذيل بن:

مَعْدُونَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيَكُونَنُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُونَ الْجَزُّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيُونُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ - يَالِيهُمْ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيْنُولُونَ : وَلَيْنُولُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ - يَالِيهُمْ وَجُلُ لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ : وَلَيْنُولُونَ اللهُ عَدَا، فَيُسَبِّتُهُمُ اللهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ - ، وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيْرَ إلى يَوْمِ الْفِينَا عَدَا، فَيُسَبِّتُهُمُ اللهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ - ، وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيْرَ إلى يَوْمِ الْفِينَافِي اللهُ عَلَيْهِ الْحَمَيْدِي وَالْرَاءِ الْمُهُمَلِيْنُ ، اللهُ وَالرَّاءِ الْمُهُمَلِيْنُ ، وَوَاهُ الْبُخَادِي وَالرَّاءِ الْمُهُمَلِيْنِ ، نصَ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِي وَلَا الْمُعَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهُمَلِيْنِ ، فَصَ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِينِ ، وَكَذَا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ لِحَاجَةٍ » . وَفِي كِتَابِ «الْحُمَيْدِي» عَنِ الْبُخَارِي ، وَكَذَا فِي الشَّاعِ الْحُمَيْدِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ لِحَاجَةٍ » . وَفِي كِتَابِ «الْحُمَيْدِي» عَنِ الْبُخَادِي ، وَكَذَا فِي الشَّاحِمِ » لِلْحُطَابِي : «تَرُومُ عَلَيْهُمْ سَارِحَةٌ لَهُمُ يَالِيْهِمْ لِحَاجَةٍ » .

۵۳۳۳: ابوعامریا ابوالک اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم . عصاب الله علیه وسلم . عنا آپ نے فرمایا میری اُمّت میں سے ایسے لوگ موں مے جو "نِز" (ریشم اور اون سے بنا موا کپڑا) "حَرِنْدٍ"

(ریشی کیڑا) شراب اور گائے بجانے کے آلات کو جائز سمجیں مے اور کھ لوگ ایک بہاڑ کے پہلو میں اتریں مے ان کے مولی شام وصلے پید بحرے ہوئے واپس آیا کریں مے (لیکن جب) ان کے پاس کوئی ضرورت مند مخص آئے گا تو وہ اسے کمیں مے کہ کل مارے پاس آنا۔ لیکن اللہ تعالی ان کو رات بی میں ہلاک کر دے گا اور ان (یس سے بعض) پر بہاڑ وما دے م اور کھ کی شکلیں من کرے قیامت تک کے لئے انسی بندر اور فزیر منا وے کا (بخاری) اور مصابع کے بعض تسخول میں (العَفِرْ کی بجائے) "اَکْمِرْ" حاء اور راء بغیر نکتول کے ہے۔ جو تقیف ہے لین کاتب کی فلطی ہے جب کہ میج فاء اور زاکتوں کے ساتھ ہے محیدی اور ابن ا تیرنے اس مدیث میں اس لفظ کو ای طرح واضح کیا ہے نیز مُیندی کی کتاب میں مُغاری سے موی اور ای طرح خطابی نے شرح بخارى من ﴿ رَوْقُ عَلَيْهِمْ سَادِحَةً لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ ، ﴿ كَ الفاظ وَكريمَ مِن ﴿ رَجْسَ كا ترجم م "ان پر شام کے دفت ان کے مولٹی واپس لوٹیں مے تو ان کے پاس ایک محض اپنی ضرورت کے لیے آئے گا۔" وضاحت : این جزم نے اس مدیث کی سد کو منقطع قرار دیا ہے اور کما ہے کہ الم بخاری اور بشام کے ورمیان انتظاع ہے۔ ابن حرم کا یہ کمنا ورست ضیں۔ الم بخاری کے یوں کنے سے کہ "بقام بن عمار نے بیان كيا" يد لازم سي آياك سد من انقطاع ب- حافظ ابن قيم في "تنديب السُّنن" اور "اغاية اللَّفان" من ابن حرم کے کلام پر بھرین رو کیا ہے۔ بسرحال میہ حدیث میج ہے۔ علامہ بیعی فی مجمع الزوا کداور علامہ عروی فی "روح المعانى" من ابن حرم پر زبروست روكيا ب اس لي كه ابن حرم في كاف بجاف ك آلات كي احاديث پر طویل کلام کیا ہے اور اس باب کی تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے یہاں تک کہ بخاری کی احادیث کو بھی منقطع قرار دیا ہے امام ابن حرم کی بید فلطی ہے وہ راو صواب سے بھل مجے ہیں۔ اللہ انہیں معاف فرائے۔ مصابح کے بعض شول میں لفظ "الجو" ہے جیساکہ حدیث کے متن میں ذکور ہے لفظ "الجو" کا معنی شرم گاہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ زنا اور برکاری کو طال سمجمیں سے یہ درست نہیں ہے بلکہ کاتب کی غلطی ہے جب كم مج لفظ "اللَّيْخِدّ" ب جس كا معنى ريش اور أون س بنا موا كرا ب- نيز قيامت ك ون تك ان لوكول كى صور على بندرون اور فزروں كى شكل بر منع مو جانے سے مراديہ ہے كہ جيسے بى دہ فوت موں مے ان كے ليے قیامت قائم موجاے کی اس لحاظ سے قیامت تک کے الفاظ آئے ہیں ( تنقیع الرواة جلدم صفحہ سے سے

٥٣٤٤ - (٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ٱنْزَلَ اللهُ مُفَوَّمُ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنُ كَانَ فِيهِمْ —، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى اعْمَالِهِمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۳۳ : ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب الله تعالی کمی قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو وہ عذاب اس قوم میں موجود ہر مخص کو اپن کرنت میں لے لیتا ہے اس کے بعد المیس (قیامت کے دن) ان کے اعمال کے ساتھ اُٹھایا جائے گا (بخاری مسلم)

٥٣٤٥ - (٧) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُبُعَثُ كُلُّ عَبُدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ؟.

۵۳۳۵: حابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' ہر بھے کو جس پر وہ فوت ہوا اُٹھایا جائے گا (مسلم)

### الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٣٤٦ - (٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَآيَتُ مِثْلَ النَّارِ تَامَ هَارِبُهَا –، وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا» . وَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

### دومری فعل

۵۳۳۹: ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے (دونرخ کی) اس عند اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کے جت کی مائد اللہ کی مائد اللہ کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس سے بھامنے والا (اس سے) عافل رہے اور میں نے جت کی مائد اللہ کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس کو طلب کرنے والا سویا رہے (ترقدی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یکی بن عبید الله رادی ضعیف ہے۔ (اکسعفاء العفیر صفحه اس میزانُ الاحدال جلدی صفحه ۳۵ تقریبُ التبذیب جلدی صفحه ۳۵۳ تنقیحُ الرواة جلدی صفحه ۳۲)

٥٣٤٧ - (٩) وَكُنُ ابِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التِّي آرَى مَا لَا تَرَوُنَ، وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ - وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنِطْ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعُ آرْبَعَةِ اَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا يشِّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ مَوْضِعُ آرْبَعَةِ اَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا يشِهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ مَوْضِعُ آرْبَعَةِ مُكَنِيتُمُ كَلِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذَتُم بِالنِسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَحْرَجْتُم إِلَى الصَّعُدَاتِ - قَلْمَارُونَ سَاجِدًا لِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۹۳۷ : ابوذر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو میں دکھ رہا ہوں اے تم نہیں من رہے۔ آسان سے آواز ثکتی ہوں اے تم نہیں من رہے۔ آسان سے آواز ثکتی ہے رہیں ہوں ای جی سواری پر سوار ہوتے وقت پالان سے چرچ اہٹ کی آواز آتی ہے) اور اس سے آواز لکنا بجا ہے۔ اس ذات کی شم! جس کے فتم این جس میری جان ہے آسانوں میں چار الکیوں کے بقدر بھی کوئی الی جگہ نہیں جہال فرشتہ اپنی جہیں خدا کے حضور سجدہ رہز نہ کیے ہو۔ اللہ کی شم! اگر جمیں علم ہو جائے جس قدر جھے علم ہے تو تم بحث کم بنو اور بحت زیادہ آنو بماؤ نیز تم بستوں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کو (بلکہ) تم جنگلات کی طرف لکل جاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کو۔ آپ کی یہ بات من کر ابوذر نے کما اے کاش! میں ورضت ہو آ جے کاٹ دیا جاتا (احمد) تردی ابن ماجہ)

وضاحت : اس مديث كي سند من ابرائيم بن مهاجر راوي لين الحديث ب جب كه مديث حسن درجه كى ب-

(ميزانُ الاعتدال جلدا صغيمًا ' تنقيحُ الرواة جلدم صغيم، ضعيف ابن ماجد صغيم، الاحاديثُ المتحيد ١٢٢١)

٥٣٤٨ - (١٠) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ اَدُلَجَ - ، وَمَنُ اَدُلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ. اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، اَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وضاحت: یہ صدیث ضعیف ہے اس کی سند میں بزید بن ثان رادی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد م صفحه ٢٥٠)

٥٣٤٩ - (١١) **وَعَنُ** أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَقَنُّولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: اَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيٍّ يَوْماً اَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ» زَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ وكِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

۵۳۳۹: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ جَلَّ ذِکْرَة (دونرخ پر امور فرشتہ سے) فرمائیں میے منم جہتم سے اس فخص کو نکال لو جس نے جھے ایک دن بھی (ایمان کے ساتھ) یاد کیا یا مجھ سے کسی موقع پر ڈرگیا (ترزی) بیمتی کتاب البعث وا تشور)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مبارک بن نشاله رادی ضعیف ب (الجرح و التعدیل جلد ۸ مفید ۱۵۵۷ و التعدیل جلد ۸ مفید ۱۵۵۷ السال و معرف اسم، تقریب التهذیب جلد ۲ مفید ۲۲۱ تنقیم الرادة جلد ۲ مفید ۲۲۱ تنقیم الرادة جلد ۲ مفید ۲۵۱ مفید ۲۵۱ مفید ۲۵۱ مفید ۲۵۱ مفید ۲۵۱ مناب

٥٣٥٠ - (١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هَانِهِ اللهَ عَنْ هَانِهِ اللهَ عَنْ هَانِهِ اللهَ عَنْ هَانِهُ وَقَالُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ آهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ وَالَّذِيْنَ يَشُرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لا، يَا بِنَتَ الصِّدِيْقِ! وَلِكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ انْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ، اولئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ». رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَابْنُ مَا يَحَهُ.

۵۳۵۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارہ میں دریافت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "جو لوگ (اللہ کی راہ میں) ویتے ہیں جو پچھ دیتے ہیں اور ان کے ول اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ایک روز اپنے رب کی طرف لوث کر جانا ہو گا۔ کیا ہے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (کیوں کہ اللہ کے عذاب سے گنگاروں کو ڈرنا چاہیے) آپ نے فرمایا "میں" اے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (کیوں کہ اللہ کے عذاب سے گنگاروں کو ڈرنا چاہیے) آپ نے فرمایا "میں" اے

صدیق کی بین! اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں' نماز اوا کرتے ہیں' صدقہ و خرات کرتے ہیں اور (اس کے باوجود بھی) وہ خوف زوہ ہیں کہ شاید ان کے نیک اعمال قبول نہ موں کے یمی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں (تندی' این ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند منقطع ہے عبدالرحمان بن سعید نے عائشہ رمنی اللہ عنما کا زمانہ نہیں پایا۔
(تنقیمُ الرواۃ جلدیم صفحه)

٥٣٥١ – (١٣) **وَعَنُ** اُبَيِّ بُنِ كَعُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلِثًا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: وَيَا اَيُّهَـا النَّاسُ! آذُكُرُوا اللهَ، آذُكُرُوا اللهَ، جَـاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتُبُعُهَـا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۵۳۵۱: اُبَیّ بن کب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا دد تمائی حصد گزر جا یا تو نی صلی الله علیہ وسلم (تتج کی نماز کے لیے) کمڑے ہوتے اور فرائے اے لوگو اللہ کو یاد کرد اللہ کو یاد کرد رزار (بقیناً) آلے والا ہے لیمن پہلا صور پھونکا جانے والا ہے دو مرا صور بھی آ رہا ہے جو بیچے آلے والا ہے۔ موت اپی حشر سااندوں کے ساتھ آگئ ہے (ترزی)

۵۳۵۲: ابر سعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم نماز کے لیے لکے آپ کے لوگوں کو دیکھا کویا کہ فرارا اگر تم لذتوں کو فاکردیے والی شے رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جروارا اگر تم لذتوں کو فاکردیے والی شے رہین موت اس حالت سے دور کروی جس کا میں

مشاہرہ کر رہا ہوں پس تم لذّتوں کو فنا کر دینے والی شے (لینی موت) کو کثرت کے ساتھ یاد کرد۔ حقیقت میہ ہے کہ قبر پر کوئی دان ایبا نمیں مزر ہا جس میں وہ کلام نہ کرتی ہو وہ سے کمتی ہے میں مسافری کا محمر ہول میں تنائی کا محمر ہوں میں متی کا محمر ہوں اور میں کیڑے موروں کا محمر ہوں۔ (آپ نے فرمایا) اور جب کوئی مومن بندہ وفن کیا جانا ہے تو قبراے خوش آمدید کہتے ہوئے کہتی ہے اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تم ان تمام لوگوں سے زمادہ إرب ہو جو میری سطح پر چلتے ہیں پس آج جب مجھے تم پر قدرت حاصل ہوئی اور تم میرے پاس آ مھے تو تم منقریب دمکھ لو مے کہ میں تمارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ آپ نے فرمایا' اس کے بعد دہ قبراس کے لیے آمدِ نظر فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک وروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی فاس یا کافر مخص دفن ہوتا ہے تو قبراس سے کمتی ہے کہ تیرے لئے خوش آمید میں ہے۔ خبردار! بے شک تو میرے نزدیک ان تمام لوگوں ے زیادہ برا ہے جو مجھ پر چلتے ہیں جب آج کے دن مجھے تھھ پر قدرت عطاکی منی ہے اور تو میرے پاس آممیا ہے تو تو و کھے لے گاکہ میں تیرے ساتھ کیا معالمہ کرتی ہوں۔ آپ نے فرایا ، قبراس کو دباتی ہے یمال تک کہ اس کی پہلیاں ایک دومرے میں وافل ہو جاتی ہیں۔ (حدیث کے رادی ابوسعید خُدریؓ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے اپني الكيوں كو ايك دو سرے ميں واخل كرتے ہوئے بتايا۔ (اس كے بعد) آپ نے فرايا اور اس كافر پر ستر (۵٠) ا و مع ملط كروي جاتے بين أكر ان مين سے ايك ا ووا بھى زين پر چوك ماروك تو رہتى دنیا تک وہ زمن کھ می نہ اگائے چانچہ وہ اڑدے اس کافر کو ڈستے رہے ہیں اور نوچتے رہے ہیں یمال تک کہ اے صاب کے لیے چی کیا جائے گا۔ راوی ابوسعید خدری کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجی فرایا اس میں کوئی شک دمیں کہ قبر جنت کے با میروں میں سے ایک باغیج ہے یا ایک کے مرد عول میں سے ایک مردما ہے (تندی)

وضاحت : یه مدیث ضعف ہے اس کی سند میں قاسم بن عکیم عبید الله اور عطید بن سعد تیول راوی ضعف بین (میزان الاعتدال جلد سفد ۱۸۳ تقریب التمنیب جلد عصفی ۱۳۲۳ تنظیع الرواة جلد سفد ۳۵)

٥٣٥٣ - (١٥) وَعَنْ آبِيْ جُحَيْفَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُـوُا: يَا رَسُـوُلَ اللهُ! قَدَّ مَنَ قَالَ: «مَا تَابَدُ شَدْرَةُ هُوْدَوَ أَخَوَاتُهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

شِبْتَ. قَالَ: وشَيْبَنِيْ شُوْرَةً هُوْدٍ وَأَخَوَاتُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

سهه د: ابو بجعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں محابہ کرام بے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بوڑھا بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرایا بجھے سورت ہود اور اس (کے معمون) کے ساتھ لمتی جلتی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے (تذی)

٥٣٥٤ ـ (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ اَبُوْبَكُرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَبَنْنِي ﴿هُودُكَ ﴾ وَ﴿ الْوَاقِعَةُ ﴾ وَ﴿ الْمُرْسَلَاتُ ﴾ وَ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي مُ

وَذُكُورَ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةً: ﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ ۗ فِي ﴿ كِتَابِ الْجِهَادِ ۗ .

### الْفَصَلُ التَّالِثُ

### تيسرى فصل

۵۳۵۵: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تم کھھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تساری نگاہ بی بال سے مجمی زیادہ معمولی ہیں۔ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے بی ان کو تباہ و برباد کرنے والے (اعمال) سی محت تھے (بخاری)

٥٣٥٦ - (١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَهُ ! إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذَّنُونِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيُ وشُعَب الْإِيْمَانِ».

۵۳۵۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اے عائشہ! تو اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے محفوظ کر اس لیے کہ ان گناہوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے لین وہ گناہ خود عذاب کا مطالبہ کرے گایا اس امریہ مامور فرشتہ اس کے لیے عذاب کا مطالبہ کرے گا (این ماجہ اور فرشتہ اس کے لیے عذاب کا مطالبہ کرے گا (این ماجہ اور فرشتہ اس کے لیے عذاب کا مطالبہ کرے گا (این ماجہ الدین کا مطالبہ کرے گا اور فرشتہ اس کے لیے عذاب کا مطالبہ کرے گا (این ماجہ الدین اللہ کا مطالبہ کرے گا واللہ کا دور فرشتہ اس کے اللہ عذاب کا مطالبہ کرے گا واللہ کا دور فرشتہ الدین اللہ کا دور فرشتہ کا دور فرشتہ کی اللہ کا دور فرشتہ اللہ کا دور فرشتہ کا دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کا دور فرشتہ کا دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کا دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کا دور فرشتہ کی دور فرشتہ کرنے کا دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کی دور فرشتہ کرنے کی دور فرشتہ کی دور فرش

وضاحت : مبادات کے سب مغیرہ کناہ اس دفت ختم ہو جاتے ہیں جب کبیرہ کناہوں سے بچا جائے ادر مغیرہ اللہ علی کتابوں ہے کا جائے ادر مغیرہ اللہ اعلم) کتابوں پر اصرار بھی نہ کیا جائے درنہ اللہ تعالی کی عظمت کے لحاظ سے سب صغیرہ کناہ بھی کبیرہ ہیں (داللہ اعلم)

٥٣٥٧ - (١٩) وَعَنْ آبِي بُسُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوْسِلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هَلُ تَدُرِي مَا قَالَ آبِي لِآبِيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ آبِي قَالَ لِآبِيْكَ: عَالَ اللهِ بِنُ عُمَرَ: هَلُ تَدُرِي مَا قَالَ آبِي لِآبِيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ آبِي قَالَ لِآبِيْكَ: يَا آبَا مُوسُلَى! هَلُ يَسُرُّكَ آنُ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظَيَّةُ وَهِ جُرَتَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا كُلَّةً مَعَهُ بَرُدُلُنَا؟ وَآنَ كُلَ عَمَل عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافاً ، رَأَسا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ آبُوكَ لِآبِي : لَا مَعْهُ بَرَدُلُنَا؟ وَصُهُ فَا وَصُهُ مَا وَعَمِلْنَا خَيْراً كَلِيمًا . وَاسْلَمَ عَلَى آيَدِيْنَا وَاللهِ ، قَدُ جَاهَدُنَا بَعُدَ رَسُولٍ اللهِ يَظِيَّةً وَصَلَّيْنَا وَصُهُنَا وَعَمِلْنَا خَيْراً كَلِيْرًا . وَاسْلَمَ عَلَى آيَدِيْنَا

بَشَرٌ كِيْنِرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَٰلِكَ. قَالَ آبِيْ: وَلَكِتِيْ آنَا، وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ آنَّ ذَٰلِكَ بَرَدَّ لَنَا، وَآنٌ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافا رَأْسَا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ آبَاكَ وَاللهِ كَانَ خَيْراً مِنْ آبِيْ. رواه البخارى.

کوسے البردہ بن ابی موی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھ سے عبداللہ بن عرقے وریافت کیا کیا آپ کو علم ہے کہ میرے والد عقر آپ کے والد ابوموی ہے ہے کیا کما تھا؟ ابوبردہ کتے ہیں میں نے جواب دیا جھے علم نہیں۔ عبداللہ بن عرقے ہیا کہ میرے والد نے آپ کے والد کو (خاطب کرتے ہوئے) کما تھا۔ اب ابو موئی! کیا تھے یہ بات پند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہارا اسلام لانا ہمارا ہجرت کرنا ہمارا جماد کرنا اور ہمارے تمام کام ہمارے لیے قابت و برقرار رہیں (کین) وہ تمام اعمال جو ہم نے آپ کی وفات کے بعد کیے ہم ان اعمال سے برابر بھی چھوٹ جائیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے لین آپ کے والد نے میرے والد سے کما اللہ کی ہم! ایسا نہیں ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جماد کیا نمازیں اوا کیں روزے رکھے اور بہت سے نیک کام کے اور ہماری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لائے جماد کیا نمازیں اوا کیں 'روزے رکھے اور بہت سے نیک کام کے اور ہماری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لائے میں بیات ہوں کہ آپ کے ساتھ والے عمل ہمارے لیے قابت و برقرار رہیں 'می جوٹ جائیں تو یہ ہماری نجات کی قرار رہیں 'ہم کی وفات کے بعد کیا ہمارے لیے قابت و برقرار رہیں 'ہم کی وفات کے بعد کے جو اعمال آپ کی وفات کے بعد کیا ہمارے لیے قابت و برقرار رہیں 'ہم کی وفات کے بعد کیا ہمارے لیے قابت و برقرار رہیں 'ہم کی وفات کے بعد کیا ہمارے برابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ ہماری نجات کے لیے گمل ہمارے برابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ ہماری نجات کے لئے گما ہمارے برابر برابر جھوٹ جائیں تو یہ ہماری نجات کے کئی ہیں۔ ابو بروڈ کھے ہیں میں نے کما' اللہ کی ہم! یقینیا آپ کے والد میرے والد سے بھر سے رہاری کاری والد سے بھر سے رہاری کاری والد سے بھر سے رہاری کاری والدے بھر سے رہاری کاری کو اللہ سے برابر برابر جھوٹ جائیں تو یہ ہماری 'کاری کہا' اللہ کی ہم! یقینیا آپ کے والد میرے والدے بھر سے رہاری کو والدے بھر سے رہاری کہا

٥٣٥٨ - (٢٠) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ١ اَمَرُنِیْ رَبِّیْ رَبِّیْ وَبِسِیْ وَالْمَالِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدُل ِ فِی الْغَضَبِ وَالرِّصْلی، وَالْقَصْدِ فِی الْفَقْدُ وَالْغَصْدِ فِی الْفَقْدُ وَالْغَصْدِ فِی الْفَقْدُ وَالْفَصْدِ وَالْفَصْدِ وَالْفَصْدِ وَالْفَصْدِ وَالْفَصْدِ وَالْفَقْدُ وَالْفَعْرُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۱۹۳۵۸: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میرے پروروگار نے جھے نو (۹) باتوں کا تھم دیا ہے بوشیدہ اور فاہر میں اللہ سے وُرنا ' ناراضگی اور رضا مندی میں انساف کی بات کمنا ' فقیری اور مال و دولت کی حالت میں میانہ ردی اختیار کرنا ' سے کہ میں اس فخص سے صلہ رحی کردل جو مجھ سے قطع رحی کرتا ہے ' میں اس فخص کو عطیہ دول جو مجھ محروم کرتا ہے ' میں اس فخص کو معاف کر دول جو مجھ پر قطع کرتا ہے ' میں اس فخص کو معاف کر دول جو مجھ پر قطم کرتا ہے ' میری خاموثی (اللہ کی ذات) میں خور و قلر کا سب ہوا ' میرا بولنا (اللہ کے) ذکر کا مظمر ہو ' میرا دیکنا (میرے لئے) باعث عبرت ہو اور اچھے کامول کی تلقین کردل۔ اور آیک روایت میں (بالعُرف کی جگہ) بالمعرف ہے (زین)

٥٣٥٩ - (٢١) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَامِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَانْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ — اِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» . رَوَاهُ الْبُنُ مَاجَهُ .

۵۳۵۹: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بھی مومن مخص کی آگھوں سے (اللہ کے ورسے) آنسو بہہ لکلیں آگرچہ وہ آنسو کمتھی کے سرکے برابر ہی کیوں نہ ہوں پھروہ آنسو بہہ کراس کے چرے کے اوپر گریں تو اللہ تعالی اسپر(دوزخ کی) آگ کو حرام کروے گا۔

(این ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حماد بن الی حید الدنی راوی ضعف ہے' اس کا اصل نام محد بن الّی حید انساری ہے جبکہ حماد اس کا لقب ہے (الجرح و التحدیل جدد مقد ۱۳۷۹ تقریب التهنیب جلد م صفحه ۱۵۹۵ الاحادیث انسادی ہے جبکہ حماد الله الله الله معنف ابن ماجہ صفحہ ۱۳۷۵ ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۱۳۷۵)

## بَابُ تَغَيِّرِ النَّاسِ

# (لوگوں میں تبدیلی کا رونما ہونا)

### لْفُصُلُ الْأُولُ

٥٣٦٠ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا النَّاسُ كَالُابِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً، . . مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

### تپلی قصل

۵۳۹۰: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ لوگ (اپنے ملات کے اختلاف کے بعث) ایسے سو (۱۰۰) اونٹوں کی طرح ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اونٹ سواری کے قاتل نہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : مقعود يه ب كد كمي مخلص ادر باعمل عض كا دجود شاذ بوكا (دالله اعلم)

٥٣٦١ ـ (٢) **وَعَنُ** أَبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمُ، شِبْراً بِشِبْر، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَّبِغُتُمُوُهُمُ. قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِٰى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» ... مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۵۳۱ : ابوسعید فدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یقیناً تم ان لوگوں کے طور طریقے بالشت بالشت کے برابر المجنی کمل طور پر افتیار کو مے جو تم سے پہلے گرر چکے ہیں بمال تک کہ اگر وہ جموہ "کے بل میں واخل ہوئے تو تم بمی ان کی پیروی کو مے دریافت کیا گیا اس کے دریافت کیا گیا اس کے طاوہ اور کون ہو سے ہیں؟ (بخاری مسلم) اے اللہ کے رسول اکیا وہ بمود و نساری ہیں؟ آپ نے فرمایا "ان کے علادہ اور کون ہو سے ہیں؟ (بخاری مسلم)

٥٣٦٣ - (٣) وَهَنْ مَرْدَاسِ الْاَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: وَيَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ، وَتَبَعْى حُفَالَة ۖ - كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةُ، . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۹۲: مرداس اسلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیک لوگ کے بعد ویکرے کزرتے جلے جائیں مے اور فنول لوگ باتی رہ جائیں مے جس طرح جو کا بعوسہ یا ردی مجور باتی رہ

### جاتی ہے اللہ تعالی ان کی کھ پرواہ نہیں کرے گا ( بخاری)

### الفَصَلُ التَّالِيُ

٥٣٦٣ ـ (٤) عَنِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَشَتُ أُمِّتِي الْمُطَيْطِيَاءَ - وَخَدَمَتْهُمُ آبْنَاءُ الْمُلُوكِ ٱبْنَاءُ فَارِسٍ وَالرَّوْمِ، سَلَّطَ اللهُ شِسْرَارَهَا عَلَىٰ خِيَارِهَا». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غُرِيْبُ.

### دوسری فصل

سه ۱۳۳۰: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جب میری اُمّت کے لوگ سکتر کے ساتھ چلیں گے اور بادشاہوں کے بیٹے (لیمنی) فارس و روم کے شزادے ان کے خادم ہول گے تو الله تعالی ان میں سے بدترین لوگوں کو ان کے بمترین لوگوں پر مسلط کر دے گا (ترفری) امام ترفری نے اس حدیث کو شخریب قرار دیا ہے۔

وضاحت ا: ندکورہ مدیث کی مثال اس طرح ہے کہ جب سلمانوں نے فارس اور روم کے علاقے فتح کیے تو مال فنیمت کے ساتھ منتوحہ علاقوں کے لوگوں' بادشاہوں اور ان کی اولاد کو قیدی بتا لیا اور سلمانوں نے ان سے اپنی فدمت کروائی۔ اس وجہ سے سلمانوں میں برائی کا احساس پیدا ہوا تو اللہ رہ العرّت نے اس تکبر کی وجہ سے اپنی میں سے برے لوگوں کو ان پر حکمران مسلط کر دیا (واللہ اعلم)

وضاحت ۲: اس مدیث کی سند میں زید بن خباب رادی داہم ادر موی بن عبید رادی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد) مخدیاں عبد الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳۰۰ منافعہ ۱۲۳۰ تنقیعُ الرواۃ جلدی صفحہ ۲۵۰۰)

٥٣٦٤ - (٥) **وَمَنُ** حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَفْتُلُوا اِمَامَكُمُ، وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمُ —، وَيَرِثَ دُنْيَاكُمُ شِرَارُكُمُ،. رَوَاهُ التِرَمِذِيُّ

۵۳۹۳: مُذيف رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا عيامت اس وقت تك قائم نهيں موگ جب على حراق الله على الله على

٥٣٦٥ ـ (٦) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ اَسُعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُعُ بْنُ لُكُعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِى وَدَلَاثِلِ النَّبُوَّةِ.

۵۳۱۵: حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت اس وقت تک قائم خمیں ہوگی جب تک کہ دنیا (میں کثرت مال و زر) کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سے زیاوہ مرجے والا انسان احمق نہ ہوگا جو کسی احمق کا جن ہوگا (ترفری) بہتی ولاکل البّرة)

٥٣٦٦ - ٥٣٦٦ - (٧) وَعَنْ مُجَمَّدِ بُنِ كَعُبِ الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَاَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرُدَةً لَهُ مَرْقُوْعَةً بِفَرُو، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكَىٰ لِلّذِي كَانَ فِيْدِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُو فِيْهِ الْيَوْمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْفَ بِكُمُ إِذَا غَدَا اللهِ يَكُ حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ؟ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ اخْرَى - ، وَسَتَرْتُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۵۳۲۱: میں بن کعب قرقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس محض نے بتایا جس نے علی بن ابی طالب سے بنا اس نے بیان کیا کہ ہم مجبہِ نبوی میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹے ہوئے تھے المالک ہمارے پاس مصعبہ بن محیر آ گئے ان کے جم پر چٹرے کے بیوند علی ہوئی ایک چادر تھی۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدب ان کو (اس حالت میں) دیکھا تو آپ رو پڑے اس لیے کہ وہ اس سے پہلے کس قدر باز و توجت میں تے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ بعد اذاں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تماراکیا حال ہو گا جب تم میں سے ایک مختص صح ایک لبس میں اور شام کو ووسرے لباس میں ہوگا اور اس کے سائنے رکھانے کی) پلیٹ رکھی جائے گی اور دوسری اٹھا لی جائے گی (لین مختلف انواع کے کھانوں سے اس کی تواضع کی جائے گی) اور تم اسٹے گھروں کو (نئیس کپڑوں سے) ڈھانپ لو سے جساکہ کعبہ مکرتہ کو (ظاف سے) ڈھانپا جاتا ہے محاجہ کرام نے نے فارغ ہوں کے اور عمل کیا ہم ان دنوں آج کے دن اس دور سے بھر ہوں گئے فارغ ہوں کے اور مشاحت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے فرایا 'نہیں! تم آج کے دن اس دور سے بھر ہو (ترزی)

(تنقيحُ الرواة جلدم صفحه)

٥٣٦٧ ـ (٨) وَمَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اَلصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ عَرَبْكِ اِسْنَاداً.

۱۳۵۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کول پر ایک دور ایسا آئے گاکہ ان میں اپنے دین (کی حفاظت) پر مبرکرنے والا اس فخص کی ماند ہو گا جو آگ کے شعاوں کو مغی میں تھائے والا ہے (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو سند کے لحاظ سے غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں اساعیل بن موکی راوی عالی شیعہ اور عمر بن شاکر راوی محر الحدیث ہے وضاحت : اس مدیث کی سند میں اساعیل بن موکی راوی عالی شیعہ اور عمر بن شاکر راوی محر الحدیث ہے وساحت اللہ عندال جلدا صفحہ ۲۵۲ ۔ جلد مع مفحہ ۲۰۳ تنظیم الرواة جلد مع صفحہ ۲۵۸)

٥٣٦٨ – (٩) ﴿ فَهُو أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وإذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمُ خِيَارَكُمُ، وَأَغُونِكُمُ شُورَى بَيْنَكُمُ ، فَظَهْرُ الاَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ أَمْرَاؤُكُمُ شُورَى بَيْنَكُمُ ، فَظَهْرُ الاَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمُ شِرَارَكُمُ ، وَأَغْنِيَاؤُكُمُ بُخَلَاءَكُمُ، وَأَمُورُكُمُ إِلَى نِسَاتِكُمُ ، فَبَطُنُ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِهَا ، رَوَاهُ البّرْمِذِينُ ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۱۳۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تمہارے مردار دہ لوگ ہوں گے جو تم میں بھترین لوگ ہیں اور تمہارے مالدار لوگ تم میں بخی ہوں گے اور تمہارے معاملات آپس میں باہم مشورہ سے طے ہوں گے تو زمین کے اور کا حضہ تمہارے لئے اس کے پیٹ سے بھتر ہوگا (لینی زندگی موت سے بھتر ہوگی) اور جب تمہارے مردار وہ لوگ ہوں گے جو تم میں فاسق و فاجر لوگ ہیں اور تمہارے مالمات تمہاری عورتوں کے بہر ہوں گے تو زمین کا مجلا حضہ تمہارے بالدار تم میں بخیل ہوں گے اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے بہر ہوں گے تو زمین کا مجلا حضہ تمہارے لئے اور کے جفت سے بھتر ہوگا (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت ، اس حدیث کی مند میں صالح بن بھیر راوی غایت درجہ ضعیف سے (الجرح و التحدیل طلاح

وضاحت : اس حدیث کی سند میں صالح بن بثیر رادی خانت درجه ضعیف ہے (الجرح و التعدیل جلدیم مغه ۱۷۳۰ میزانُ الاعتدال جلدیم مغه ۲۸۹ تقریبُ التهذیب جلدا صغه ۳۵۸ تنقیعُ الرداة جلدیم مغه ۴۸)

٥٣٦٩ - (١٠) **وَهَنُ** ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ انْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكِلَةُ إلى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلُ انْتُمُ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ» وَلْكِنْكُمُ خُنَاءُ كَعُنَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُّورِ عَدُوكِكُمُ الْمَهَابَة مِنْكُمُ، وَلَيَقْذِفَنَ فِى قُلُوْمِكُمُ الْوَهْنَ». قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤَد، وَالْبَيْهَقِى فَى «دَلَائِل النَّبُوقَةِ».

۵۳۹۹: ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا عقریب (کافر) لوگ تمہارے ظاف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مخص نے دریافت کیا کیا ان دنوں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مخص نے دریافت کیا کیا ان دنوں جم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فربایا (نہیں) بلکہ ان دنوں جمہاری تعداد زیادہ ہوگ لیکن تم سیلاب کی جماک کی طرح ہو کے اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدب کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کزوری پیدا کردے گا۔ ایک مخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کروری کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فربایا دنیا سے مجت اور موت سے بیزاری (ابوداؤد بینی دلائل البوق)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّلِثُ

٠٣٧٠ ـ (١١) هَذِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَمَا ظَهَرَ الْغُلُولُ – فِى قَوْمِ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَمَا ظَهَرَ الْغُلُولُ – فِى قَوْمِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ فِى قُلْمِ اللهُ عِنْهُمُ الْرَعْبُ، وَلَا فَشَا الرِّنَا فِي قَوْمِ اللّهَ كَثُرَ فِيهُمُ الْمَوْتُ، وَلَا نَفَصَ قُومٍ اللهُ عَنْهُمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَّ اللّهَ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَّ اللّهَ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَّ اللّهَ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا حُكَمَ قَوْمٌ بُغَيْر حَقَ اللّهَ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلاَ خَتَرَ

قَوْمُ بِالْعَهْدِ - إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

٥٣٥٠: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه جب بهى كسى قوم ميں خيانت عام بو جاتى ہے تو الله تعالی ان کے دلول میں (ان کے) و مثمن کا خوف وال دیتا ہے اور جب بھی ممی قوم میں زنا عام ہو جا آ ہے تو ان میں (وبائی امراض سے) زیادہ اموات ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی قوم ناپ قول میں کی کرتی ہے تو اللہ تعالی ان ے حلال روزی کو روک لیتا ہے اور جب مجمی کوئی قوم بلاا شحقاق نصلے کرتی ہے تو ان میں قتل و غارت عام ہو جاتا ہے اور جب بھی کوئی قوم عمد محلی کرتی ہے تو ان پر ان کے وسمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے (مالک)

## بَابُ التَّخذِيْرِ مِنَ الْفِتَنِ (ژرانا اور نصيحت کرنا) مندوريّد

### اَلْفَصْلُ الْآوَلُ

قَالَ ذَاتَ يَوْم فِي خُطْبَتِهِ: ﴿ اللَّا إِنْ رَبِّى اَمَرَنِيْ اَنْ أَعَلِمْكُمُ مَا جَهِلْتُمْ مِمًّا عَلَمَنِى يَوْمِي هٰذَا: كُلُّ مَالٍ نَحْلَتُ ﴿ عَبْداَ حَلَالٌ ، وَإِنِّى خَلَقُتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ ، وَإِنَّهُمُ اَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ ، كُلُّ مَالٍ نَحْلَتُ ﴿ عَبْداَ حَلَالٌ ، وَإِنِّى خَلَقُتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ ، وَإِنَّهُمُ اتَنَهُمُ الشَّيَاطِينُ ، فَاجْنَالَتُهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ ﴿ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَآمَرَتُهُمْ اَنْ يُشْرِكُو إِبِى مَالْمُ أُنُولُ بِهِ سُلْطَانا ، وَإِنَّ اللهَ تَظَرَ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اللّهِ بَقُلُكُ مِنْ اَهٰلِ الْكَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

## پہلی فصل

اے اس اللہ علیہ وسے فرایا میں جار مجار مجانی ہے وہ میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسے ایک ون خطبہ دیے ہوئے فرایا خردار! میرے پروروگار نے تھم دیا ہے کہ بیں حبیس ان باتوں کی تعلیم دوں جن سے تم ناواتف ہو۔ (آپ نے فرایا) جن باتوں کا علم جھے آج اللہ تعالی نے دیا ہے وہ یہ ہیں کہ ہروہ مال جو بی (اللہ) کمی بڑے کو عطا کرتا ہوں وہ طال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کی طرف ماکل پیدا کیا ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان کے پاس شیطان آتے ہیں اور انہیں ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہیں ان پر ایسے جانوروں کو حرام کر دیتے ہیں جن کو میں نے ان کے لئے طال قرار دیا ہے اور وہ انہیں مصورہ دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایس چیزوں کو شرک کی میں نے ان کے لئے طال قرار دیا ہے اور وہ انہیں می (آپ ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایس چیزوں کو شرک فرو شرک کی میالاتوں بیں ڈو بے ہوئے تھے) تو ان کے عرب اور جم سمی کو بُرا سمجھا۔ سوائے المی کتاب سے باتی ماندہ توگوں کو (جنہوں نے شرک میں اور آپ کے عرب اور جم سمی کو بُرا سمجھا۔ سوائے المی کتاب سے باتی ماندہ توگوں کو (جنہوں نے شرک کی آنائش کوں اور آپ کا اللہ تعالی نے فربایا (اے میم) میں نے آپ کو پیشرینایا آکہ میں آپ کی آنائش کوں اور آپ کے اللہ تعالی نے فربایا (اے میم) میں نے آپ کو پیشرینایا آکہ میں آپ کی آنائش کوں اور آپ کے اللہ کتاب کے برائے کا

بارے میں آپ کی قوم کی آزائش کروں (کہ وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں یا نمیں) اور میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جے پائی ختم نمیں کر سے گا۔ آپ سوت وائے اس کی طاوت کرتے رہیں گے (آپ نے فرایا) اور اللہ لے جھے تھم دیا کہ میں قریش میں سے کافروں کو ہلاک کردوں۔ میں نے عرض کیا' اس وقت تو یہ لوگ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی کی ماند (چوڑا) بنا دیں گے۔ اللہ تعالی نے فرایا' آپ انہیں نکال دیں جس طرح انہوں نے آپ کو نکالا تھا اور آپ اُن سے جماد کریں ہم آپ کو لڑائی کا سامان مہیا کر دیں گے اور آپ (حسب اطاعت) خرچ کریں ہم آپ کو اس کا بدل عطا کریں گے اور آپ لفتر کو بھیجیں ہم اس سے پانچ مین (فرشنوں کا لفکر) میں جنوں نے آپ کی نافرمانی کی لین آپ پر ایمان نمیں لاتے (مسلم)

٥٣٧٧ - (٢) وَهَ إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: ﴿ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكُ الْأَقْرِينَ ﴾ - ، صَعِد النبِي قَلَةِ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي : وَيَا بَنِي فَهْرِ! يَا بَنِي عَدِي ! ه لِبُطُونِ قُرِيشِ حَتَى اجْتَمَعُوا فَقَالَ : ﴿ أَرَايَتُكُمُ لُو اَخْبَرُ ثُكُمْ اَنْ خَيُلاً بِالْوَادِي ثُرِيدُ اَنْ تُغِيرُ عَلَيْكُمُ لُو اَخْبَرُ ثَكُمْ اَنْ خَيُلاً بِالْوَادِي ثُرِيدُ اَنْ تُغِيرُ عَلَيْكُمُ الْوَادِي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ صِدْقا. قَالَ : ﴿ وَاَلِي نَذِيرُ الكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، فَقَالَ ابُولَهَ بَ : ثَبًا لَكَ سَاثِرَ الْيَوْمِ ، اللهٰ ذَاجَمَعُتنَا ؟! فَنَزَلَتْ : ﴿ تَبَتُ لَكَ سَاثِرَ الْيَوْمِ ، اللهٰ ذَاجَمَعُتنَا ؟! فَنَزَلَتْ : ﴿ تَبَتُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، فَقَالَ ابُولُهَ بَ : ثَبًا لَكَ سَاثِرَ الْيَوْمِ ، اللهٰ ذَاجَمَعُتنَا ؟! فَنَزَلَتْ : ﴿ وَبَبُتْ يَدَا الْمَنْ عَلَيْهِ وَمَثَلَكُمُ لَعَلَى وَمَثَلَكُمُ لَكُمْ وَايَةٍ : نَادَى : ﴿ وَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ لَكُمْ وَايَةٍ : نَادَى : ﴿ وَمَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلَكُمُ اللّهُ وَالْمُلُقَ يَرْبَا ﴿ وَاللّهُ مَا فَعَلْ مَا فَي الْمُولُولُ وَالْمَلَقَ يَرْبَا ﴿ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُقَ يَرْبَا ﴾ وَمُثَلِّكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَالْوَادِ وَلَا مَا مَلُولُ وَالْمُلُقَ يَرْبَا ﴾ وَمُعَلَى يَعْتِفُ : يَا فَعَلَى الْمُعَلِقُ وَمُعْلَلُ مَا مُعْلِى وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُكُمُ وَلَقُلُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَالَعُلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَمُ الْمُؤْلُولُولُ وَلَهُ مُؤْلِقُلُكُمُ مُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَالْمُؤْلُلُكُمْ

۱۹۷۵: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "اور آپ اپنے قربی رشتہ واروں کو ڈرائیں" تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا بہاڑی پر چرہے۔ آپ نے انہیں پکارنا شروع کیا کہ اے بنو فرا اے بنو فدرا ایسی فردوں کہ ایک لئٹر واوی (فاطمہ) میں ہے وہ تم پر غارت کری کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے بتاؤ آگر میں تمہیں خبردوں کہ ایک لئٹر واوی (فاطمہ) میں ہے وہ تم پر غارت گری کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری (بات کو) سی سمجھو ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب ویتے ہوئے کہا 'ہم نے آپ کے بارے میں سی تاقی تم میری (بات کو) سی سی سی تعربی شدید عذاب آنے ہے پہلے ڈرانے والا (بنا کر بھیجا گیا) ہوں۔ (فلا تم اسلام قبول کر نو) یہ نمن کر ابولسب نے دان بردن تیری جاتی ہو۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے اکھا کیا تھا؟ چنانچہ یہ آب ایل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "ابولسب کے دولوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے" (بخاری مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے (انہیں) پکارا' اے بنو عبد مناف! میری اور تساری مثال اس مختص مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے (انہیں) پکارا' اے بنو عبد مناف! میری اور تساری مثال اس مختص کی طرح ہے جس نے دشن کو دیکھا تو وہ (تیز تیز) بھاگا آبکہ اپنی قوم کی حفاظت کرے (اور انہیں و تمن کی غارت کی میں سی کا وشن اس سے پہلے تی اس کی قوم تک نہ بہتی جائے چنانچہ اس کی قوم تک نہ بہتی جائے چنانچہ اس کے وہیں سے پہلے تی اس کی قوم تک نہ بہتی جائے چنانچہ اس

وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: إِيَا مَعْشَرَ قَرُيُشٍ! اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمُ، لَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِى عَنْكُمُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِيْنِى مَا شِئْتًا وَيَا مَالِى، لَا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا».

اب قری را کا ترجہ ہے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجہ ہے) "اور آپ اپ قری رشتہ واروں کو ڈرائیں" تو آپ نے قریش (کے قبائل) کو دعوت دی وہ جمع ہو گئے" آپ نے ان کے عام اور خاص سبحی کو دعوت دی۔ آپ نے قریا اے بو کعب بن لوی! اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچائے۔ اب بو عبد مش! تم اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب بو عبد مش! تم اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب بو عبد مش! تم اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب بو عبد مناف! تم اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب بو باشم! تم اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب بو عبد مناف! ممل اپنے آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ۔ اب فاطم! (جگر گوشیورسول) تو اس سے بچاؤ۔ اب بو عبد اللہ! آپ آپ کو دونے کی آگ ہے بچاؤ کا بچھ افتیار تمین رکھتا البش آپ آپ کو دونے کی آزاد کرا تو میں آپ نیز بخاری اور اپنے آپ کو دونے کی کوشش کوں گا (سلم) ٹیز بخاری اور مسلم میں ہے آپ نے فرایا" اب قریش کر مال۔ اب بی عبد مناف! میں تم ہے اللہ کے عذاب سے بچھ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے مذاب سے بچھ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے مذاب سے بچھ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے عذاب میں ہے بچھ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں کہ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب اللہ کے عذاب میں تم ہے اللہ کے عذاب میں کہ بھی دور تمیں کر سکا۔ اب فاطمہ بنت بھو! تو تھے ہے مال

### الفصل التاني

٥٣٧٤ ـ (٤) عَنْ اَيِنْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وأُمَّتِينُ لهٰذِم

74

أُمَّةُ مُرَّحُوْمَةً ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: اَلْفِتَنُ وَالزَّلَاذِلُ وَالْقَتْلُهِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ .

### دو سری قصل

ساے ۱۳ : ابو موی اشعری رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری سے اُمت اُمت کی آخرت میں اس پر شدید عذاب نہیں ہوگا اور اُمن کی اُم میری سے مرحومہ ہے (بعن اس پر بالخصوص رحمت کی گئی ہے) آخرت میں اس پر شدید عذاب نہیں ہوگا اور اُمن میں اس کا عذاب فتنے ازار نے اور ناحق میل ہے (ابوداؤد)

٥٣٧٥ - (٥)، ٥٣٧٥ - (٦) **وَعَنُ** آبِي عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ بْنُ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُا، عَنْ رَسُول اللهِ عَنْهُا، عَنْ رَسُول اللهِ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا الْاَمْرَ بَدَا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

الْإِيْمَانِ».

۵۳۷۵: ۱۳۷۵: ابوعبید اور ممحاذ بن جبل رضی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے بن آپ نے فرمایا ' بے شک دینِ اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوا بعد ازاں ظافت (نبوت کے قائم بن آپ نے فرمایا ' بے شک دینِ اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوا بعد ازاں ظافت (نبوت کے قائم مقام) ہوگی اور (اُمّت پر) رحمت ہوگی۔ بعد ازاں بادشاہت ہوگی (جس میں) ظام و تقدد ہوگا، پھر قررادر بحبرہو کا نیز زمین پر فسادات رونما ہوں ہے۔ لوگ ریشی کپڑے ' عورت کی شرمگاہوں اور حرام مشروبات کو طلال محروانیں میں۔ باوجود ان (عیوب) کے شہیس رزق کے گا اور ان کی دو کی جائے گی یمال تک کہ وہ اللہ سے جا

المیں کے (بیعتی شعبِ الاِیمان)
وضاحت: اس مدیث میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش مجلی کا ذکر فرمایا ہے جو آریخی لحاظ ہے
صحح طابت ہوئی ہے چنانچہ آپ کے بعد عادوں ظلفاء کی ظلافت صحح ہے اور اس ظلافت کا زمانہ شمیں سال ہے
اور حسن رضی اللہ عنہ پر ظلافت کا غاتمہ ہو آ ہے اس لحاظ سے معاویہ کو ظلفہ قرار نہیں دیا جا سکا۔ معاویہ کا
وور ظالمانہ باوشاہت کا دور ہے میزید اور اس کے بعد آنے والے جرو قبر کے ساتھ کومت کرنے والوں میں شار
ہوتے ہیں۔ اشار آ "اس مدیث کا مضمون اللہ تعالی کے اس ارشاد میں مخفی ہے۔

 قِيْـلَ: فَكَيُفَ يَا رَسُـُولَ اللهِ! وَقَدُ بَيْنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيْنَ؟ قَـالَ: «يُسَمُّـوْنَهَـا بِغَيْـرِ آسْمِهَـا فَيَسْتَحِلُّوْنَهَا». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۵۳۷۷: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ،
سب سے پہلے جس شے کو او تدھا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کے رادی زید بن کی کتے ہیں بعنی (سب سے پہلے
سے مراد) اسلام ہے جیسا کہ برتن کو او ندھا کیا جاتا ہے (دہ چیز جو اس میں ہو گر جاتی ہے) اس سے مراد شراب
ہے۔ دریافت کیا گیا 'اے اللہ کے رسول! شراب کیسے رہے گی جب کہ اللہ تعالی نے اس کی حرمت کو واضح کر دیا
ہے۔ آپ نے فرمایا 'لوگ اس کا کوئی دو سرا نام رکھ کر اسے طال گردانیں کے (داری)

### الفَصَلُ التَّالِثُ

٥٣٧٨ - (٨) عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ اللهُ عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوَةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ مُلُكا عَاضَا خِلَافَةُ عَلَى مِنْهَا جَبَرِيَةً -، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ مَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنُ مَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ مَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ آنَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنُ مَكُونَ، ثُمَّ مَرُونَهُ مَهَا اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ مَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجٍ نَبُوقٍ ﴿ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ يَكُونَ ، ثُمَّ مَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجٍ نَبُوقٍ ﴿ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ يَكُونَ مَا شَاءَ مَكُونَ مَا شَاءَ عَلَى مِنْهَاجٍ نَبُوقٍ ﴿ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ يَكُونَ مَا شَاءَ عَلَى مِنْهَاجٍ نَبُوقٍ ﴾ فَمَمُ مَمُ مُن مُن عَبُدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَتُ الْيَهِ بِهِذَا الْحَدِيْثِ اَذَكُوهُ إِلَيْهُ وَقُلْتُ : اَرَجُو اَنُ حَبِيثٍ : فَلَمَّا قَامَ عُمُرُ مِنْ مَنْ مَنْ الْمَالِكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيّةِ ، فَسُرَّ بِهِ وَاعْجَبَهُ ، يَعْنَى عُمَرَ مَن عَمْدُ بَنَ عَمْدُ الْمَالِ النَّبُوقِ ﴾ . فَكُونُ آمِينُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمَلِكِ الْعَاضِ وَالْجَبَرِيّةِ ، فَسُرَّ بِهِ وَاعْجَبَهُ ، يَعْنَى عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ . رَوَاهُ ٱحْمَدُ وَالْبَيْهِمِي فِى وَلَالِهُ النَّبُوقِ ﴾ .

### تيىرى فصل

۵۳۷۸: نگمان بن بیر مُذیفہ رضی اللہ عنہ ہیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا می بیت اس بوت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا پیر اللہ تعالی اس کو اٹھائے گا اور اس کی جگہ پر جب تک اللہ تعالی چاہے گا پیر اللہ تعالی اس کو اُٹھائے گا پیر ظالمانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہو جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہو جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہو جب کا اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ رہے گی بعد ازاں آپ فو مرہ گی کہ اللہ تعالی ہو گئے۔ حبیب بن سالم رادی نے بیان کیا کہ جب عُربن عبدالعزیز ظیفہ بے تو میں نے ان کی جانب یہ عدیث تحریر کی میں انہیں اس کے بارے میں تھیجت کر رہا تھا نیز میں نے تحریر کیا مجھے اُمید ہے کہ ظالمانہ اور چبر حدیث تحریر کی باوشاہت کے بعد آپ امیرالمؤمنین ہیں انہیں لیخی عُمربن عبدالعزیز کو اس بات سے خوشی حاصل ہوئی اورانہیں یہ بات پند آئی (احمر کیتی والائل البّرة)

ضاحت: علامه نامرالدين ألباني بيان كرت بين كه ميرك نزديك مديث مين ذكر كرده خلافت على منهاج التبوة ے عمرین عبدالعزیز کی خلافت مراد لیا درست نہیں ہے اس لیے کہ ان کی خلافت تو خلافت راشدہ کے دور کے

الکل قریب ہے ان کی خلافت ظالمانہ اور جرو قرکی ود بادشاہتوں کے بعد نہ تھی نیز اس معدیث میں نبی صلی اللہ عليه وسلم كالمعجزة ب جو صحيح البت موا (الاحادث التحيمة جلدا صفحه " تنفيخ الرواة جلدم صفحها۵)

# مِحتَابُ الْفِتَنِ (فتنوں كاو قوع پذرير ہونا)

### ٱلْفَصْلُ الْاوَّلُ

٥٣٧٩ ـ (١) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَقَاماً، مَا تَرَكَ شَيْناً يَكُونُ فِى مَقَامِهِ ذَٰلِكَ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ الاَّحَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيّهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هُوُلاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيْتُهُ، فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پیلی فصل

2000 : توزیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہارے درمیان کرے ہوئے جیساکہ (بیشہ وعظ و هیجت کے لئے) کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے کھڑے ہوئے کے درمیان ہر حتم کے فتنہ کا ذکر فرایا جو اس دفت سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ یاد رکھنے والوں نے انہیں یاد رکھا اور بھول جانے والوں نے انہیں فراموش کر دیا۔ (حذیقہ نے کماکہ) میرے یہ تمام رفقاء ان فتوں کو جانتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی ایبا فتنہ رونما ہوتا ہے جے میں بھول چکا تھا تو (جب بھی) میں اسے وقوع پذیر دیگتا ہوں تو اسے دکھے کر میرا حافظہ آنہ ہو جاتا ہے جیساکہ ایک محض جب کی ایسے محض کو دیکتا ہے جو اس سے (کائی عرصہ) دور رہا ہو پھر جب اسے (خور سے) دیگتا ہے تو اسے پہچان جاتا ہے دیگا رہا ہو پھر جب اسے (خور سے) دیگتا ہے تو اسے پہچان جاتا ہے دیگری مسلم)

وضاحت : الملِ برعت اس حدیث سے یہ استدال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا در حقیقت یہ لوگ حقائق سے محل طور پر بے خبر ہیں اس لئے کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کی زبانِ مبارک سے جو بائیں بھی لکلیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی تھیں۔ ملا علی قاری "ا نفقہ الاکبر" کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام برگز غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جب بھی اللہ تعالی نے ان کو پہر باتوں کا علم عطا کر دیا تو اسے علم غیب سے تعبیر نہیں کیا جا سکا۔ نیز علاءِ احتاف صرا متنا ان لوگوں کو کا فرقرار دیتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نی علی اللہ علیہ دسلم غیب کا علم رکھتے ہیں کہ نی علی اللہ علیہ دسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ ترآن پاک میں اللہ درب العرب کا ارشادِ مبارک ہے:

#### قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنْ فِي التَمْوْتِ وَالْاَدْضِ الْعُيْنَ إِلَّا اللَّهُ وَ

(اے رسول!) کمہ ویکے کہ سوائے اللہ کے جو آسانوں اور زمینوں میں ہے (کوئی بھی) غیب کا علم نہیں ما۔ ما۔

#### (تنقيحُ الرواة جلد الم منحد ٥٢)

٥٣٨٠ - (٣) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيْرِ عُوداً عُوداً، فَائَ قَلْبِ أَشْرِبَهَا — نُكِتَتُ فِيْهِ لُكُنَةً سَوُدَاءً —، وَآئَ قَلْبِ أَنْكَرَهَا لُكِتَتُ فِيْهِ لُكُنَةً سَوُدَاءً —، وَآئَ قَلْبِ أَنْكَرَهَا لُكِتَتُ فِيْهِ لُكُنَةً بَيْضَاءً، حَتَى يَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: آبَيْضَ مِثْلَ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةً مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ آسُودُ مُرْبَادًا — كَالْكُورْ، مُجَجِّيًا — لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُنكِرُ مُنْكِماً إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ». رَوَاهُ مُسُلِمُ.

۵۳۸۰ : مُذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے سنا کہ فتنے دلوں پر اس طرح والے جائیں کے جس طرح چٹائی کا ایک ایک تکا (آپس میں) ملا ہے۔ پس جو ول فتنہ تبول کرے گا تو اس میں سیاہ ریک کا ایک نکتہ وال دیا جائے گا اور جو دل فتوں کو قبول نہیں کرنا تو اس میں سفیہ رنگ کا ایک نکتہ وال دو قسوں کے ہو جائیں گے۔ ایک سکی مرمری طرح سفید ہو جائے گا چہانی خان اور زمین موجود ہیں اے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دو سرا فمیالے رنگ جیسا سیاہ اور نہ سمی بری بات کو برا سمجستا ہے جیسا سیاہ اور نہ سمی بری بات کو برا سمجستا ہے وہ تو بس ان چیزوں کو قبول کرے گا جو اس کی خواہشات کے مطابق اس میں سا جائیں گی (مسلم)

٥٣٨١ - (٣) وَعَفْهُ، قَالَ: حَدَّفَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ، رَآيَتُ آحَدَهُمَا وَآنَا آنَتُظِرُ الآخِرَ: حَدَّثَنَا: •إِنَّ الْاَمَانَةَ نَرَلَتُ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْسَنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنُ رَفِعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ آثَرُهُا مِثْلَ آثِرِ الْمَجْلِ — كَجَمَرٍ دَحْرَجَتَهُ مِثْلَ آثِرِ الْمَجْلِ — كَجَمَرٍ دَحْرَجَتَهُ مِثْلَ آثِرِ الْمُحْلِ — كَجَمَرٍ دَحْرَجَتَهُ عَلَى رَجُلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً — وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصُبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ آحَدُ يُولِي الْمَانَةَ —، فَيُقَالُ: إِن فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا آمِيْنَا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا آعُقَلَهُ! وَمَا آطُرُفَهُ! وَمَا آطُرُفَهُ!

۵۳۸: حذیفہ رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وو ہاتی ہتائیں ان میں ہے ایک کا تو میں ملاحظہ کر چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔۔ (پہلی بات) آپ نے ہمیں یہ بتائی کہ المانت لوگوں کے دلوں کی محمواتی میں آری حمی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک اور پھر شنت رسول اللہ صلی

اللہ کا علم حاصل کیا اور آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بیان کیا۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ ایک فخص معمول می غفلت افتیار کرے گا تو (پکھ) امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گ۔ امانت کا نثان کھتہ کے نثان کی طرح باتی رہ جائے گا۔ پھر دو سری بار غافل ہو گا تو (باتی ماندہ) امانت (اس کے دل سے) اٹھ جائے گی۔ امانت کا نثان آ بلے کے نثان کی ماند ہو گا جساکہ تم آگ کے شعلہ کو اپنے پاؤل پر سے سرار و تو اس سے آبلہ نمودار ہو جائے جے تم پھولا ہوا دیکھو اور اس میں کوئی مادہ نہ ہو۔ لوگوں کا بیہ حال ہو گا کہ جب وہ صبح کریں گے تو وہ آپس میں خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی مختص بھی ایسا نہ ہو گا جو امانتوں کو ادا کرنے والا ہو گا۔ چنانچہ (اس دور میں) کما جائے گا کہ وہ (اپنے دنیاوی معاملات میں) بہت عقل مند سمجھد ار اور مضبوط انسان ہے جب کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو گا (بخاری مسلم)

وصاحبت: صدیث میں نرکور لفظ امانت سے مراد ایمان ہے جیساکہ اس مدیث کے آخری الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے (واللہ اعلم)

عن الشَّرِ مَخَافَةَ أَنُ يُدُرِكَنِيْ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنُ يُدُرِكَنِيْ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْحَيْرِ، فَهَلُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِمِنُ حَيْرِ؟ فَالَ: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَحَنَ ﴾ . قُلْتُ: وَمَا دَحَنُهُ ؟ قَالَ: «فَوَمْ يَسْتَنُونَ بِعَيْرِ مُسْتَتِيْ ، وَيَهْدُونُ بِعَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَعَمْ اللهِ إِصِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «فَعَمْ اللهِ إِصِفْهُمْ وَتُنْكِرُ ». قُلْتُ: فَهَلُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَعَمْ اللهِ إَنْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عسم : فَذَيف رَضَى الله عنه بيان كرتے بين كه لوگ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے خرك بارے بين دريافت كرتا تھا۔ بين وُرتا تھا كه كبين فقت دريافت كرتا تھا۔ بين وُرتا تھا كه كبين فقت جھے اپنى لپيٹ بين نه كے ليں۔ مُذَيفة كے بيان كياكه (ايك مرتبه) بين كے عرض كيا اے الله كے رسول! اس

اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'میرے بعد ایسے راہنماء ہوں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور مسلم کی روایت میں ہوایت پر نہیں چلیں گے اور میری سُقت پر عمل نہیں کریں گے اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انسانی جم کے مالک ہوں گے لیکن ان کے ول شیطانوں کے دل جیسے ہوں گے۔ ٹھڈیفہ نے بیان کیا 'اے اللہ کے رسول! اگر میں اس وور کو پا لیتا ہوں تو جھے کیا کرتا چاہئے ؟ آپ نے فرمایا 'تو امیر کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرتا اگرچہ تیری کمر پر کوڑے سے مارا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے ہی تو (ہر حال بیر) سننا اور اطاعت کرتا۔

وضاحت: اس مدیث میں لفظ "شَر" سے مراد فتنہ ہے علقمہ طبیعی نے بھی اس طرح دماحت کی ہے کہ لفظ "شُر" سے مراد فتنہ ارکانِ اسلام میں سُستی اور کو تاہی کا داقع ہونا 'برائی کا عام ہو جانا اور بدعت کا چیل جانا ہے (تنقیح الرواۃ جلد م صفحہ ۵۳)

٥٣٨٣ - (٥) **وَعَنْ** آبِنْ هُرِّيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَـَـادِرُوُا بِالْاَعْمَالِ فِتَنَا كَفِطُعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيَعُ دِيْنَهُ بِعَرْضِ مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۸۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'فتوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ فتنے تاریک رات کے کلووں کی طرح ہوں گے۔ مبح کے وقت ایک محض مومن ہوگا اور شام کے وقت مومن ہوگا اور مبح کے وقت کافر ہو جائے گا ور شام کے وقت مومن ہوگا اور مبح کے وقت کافر ہو جائے گا وزیاکے سامان کے بدلے اپنے دین کو فروخت کروے گا (مسلم)

٥٣٨٤ – (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سَتَكُونُ فِتَنَ. اَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم ، وَالْقَائِم ، وَالْمَعْانَ اللّهُ وَلَمْ مَعَادَا وَلَمْ مَعَادَا وَالْمَائِم ، وَالْمُعْلِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَادَا وَالْمَائِم ، وَالْمَائِمُ ، وَمِنْ وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِمُ وَالْمَائِم ، وَالْمَائِمُ وَالْمُ وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَادَا وَالْمَائِم ، وَالْمُعْلِم ، وَالْمَائِم ، وَالْمَائِمُ وَالْمُ وَالْم

سال ۱۵۳۸ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے رونما موں کے ان میں بیٹنے والا کھڑے ہونے والے سے بھتر ہو گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بھتر ہو گا۔ جو محض بھی ان کی جانب دیکھے گا فتنے اس کو (اپنی جانب) تھینچ لیں سے پس جو محض پناہ کی جگہ پائے یا کوئی پناہ دینے والا مل جائے تو اسے چاہیئے کہ وہ اس کے ذریعہ پناہ حاصل کرے (بخاری مسلم)

ادر مسلم كى روايت مي ب آپ نے فرمايا ان ميں سونے والا بيدار مخص سے اور بيدار مخص كمرا ہوئے والے سے اور بيدار مخص كمرا ہوئے والے سے اور كمرا ہونے والد اس ميں ووڑنے والے سے بہتر ہو گا ہيں جو مخص بناہ كى جگد پائے يا كوئى بناہ وسينے والا مل جائے تو اسے چا بيئے كہ وہ بناہ كى جگہ ميں بناہ طلب كرے۔

٥٣٨٥ - (٧) وَهَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّهَا سَتَكُونُ فِئَنَ ، اَلْفَاعِدُ جَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيْهَا، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيْهَا، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إلَيْهَا، اللهَ فَإِذَا وَقَعَتُ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلُ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عَنَم اللهُ عَنَم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَم اللهُ عَنَم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۵۳۸۵: ابوبررض الله عنہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، باشبہ واقع یہ ب کہ عنقریب فتنے ظہور پذیر ہوں گے۔ خروار! اس کے بعد ایک بہت بوا فتنہ ہوگا اس میں بیٹنے والا چلے والد ووڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ خروار! جب فتنے رونما ہو جائیمی تو جس هخص کے پاس (جنگل میں) اُونٹ ہیں تو وہ اونوں کے پاس چلا جائے اور جس مخص کے پاس بمراں ہیں تو وہ اپنی بروں کے پاس چلا جائے اور جس مخص کے پاس جلا جائے اور جس مخص کے پاس (میس دور) زبین ہے تو وہ اپنی زمین میں چلا جائے۔ ایک مخص نے دریافت کیا اور جس مخص کے پاس (میس دور) زبین ہے تو وہ اپنی زمین میں چلا جائے۔ ایک مخص نے دریافت کیا اور زمین نہیں (وہ

کیا کرے؟) آپ نے فرایا 'وہ اپی کموار کی دھار پھڑ پر مار کر کند کر دے (اور) اس محض کو چاہیئے کہ اگر وہ فتنہ کی جگہ سے بھاگ نظنے کی طاقت رکھتا ہو تو بھاگ نظلے پھر آپ نے فرایا 'اے اللہ! کیا میں نے تیرے بعد وں تک تیرے امکان پنچا دیتے ہیں؟ آپ نے یہ کلمہ تین مرتبہ فرمایا۔ ایک محض نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتا کیں کہ اگر مجھے مجبور کر کے دو جھڑا کرنے والوں میں سے ایک کی صف کی طرف لے جایا جائے اور مجھے کوئی محض اپی محوار کے ساتھ نہ تنے کر دے یا کوئی (انجانا) تیر آئے اور میرا خاتمہ کر دے (تو اس صورت میں تاتی کے لیے کیا تھم ہوگا؟) آپ نے فرمایا 'دہ اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ لوئے گا اور اس کا شار دوزخیوں میں ہوگا (مسلم)

٥٣٨٦ – (٨) وَعَنْ آبِيُ سَعِيُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوْشِكُ آنْ يَكُونَ خَيْوَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ — وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ —، يَفِرُ بِدِيْنِهُ مِنَ الْفِتَنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۸۷: ابوسعید خُدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب مسلمان کا بھترین مال بکریاں ہوں گی وہ ان بکریوں کو لے کر بہا روں کی چوٹیوں اور چراگاہوں کی جانب چلا جائے گا این مقاطعت کے لیے فتوں سے بھاگ جائے گا (بخاری)

٥٣٨٧ - (٩) وَعَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: آشَرَفَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: آشَرَفَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْطُمِ - مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: «هَلُ تَرَوْنَ مَا آرَى؟ ، قَالُوا: لَا قَالَ: «فَاتِيْ لَارَى الْفِشَنَ تَقَعُ خُلالَ بُيُوتِكُمْ كَوْقُعِ الْمَطَرِ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

۵۳۸۷: أسامه بن زيد رضى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم مدينه منوره كے قلعول ميں سے الك قلعه بر بلند ہوئ آپ نے وريافت كياكم كيا تم ان چيزوں كو دكيه رب ہو جن كو ميں وكيه ربا ہوں؟ صحابہ كرام نے ننى ميں جواب ديا۔ آپ نے فرمايا، ميں وكيه ربا ہوں كه فقتے تهمارے گھروں كے ورميان بارش كے قطرات كى طرح كر رہ بيں (بخارى، مسلم)

٥٣٨٨ - (١٠) وَهَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وهَلَكَةُ أُمَّتِيُ عَلَىٰ يَدَىٰ غِلْمَةٍ – مِنْ قُرَيْشٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۳۸۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری "اُمّت" کی بلاکت قرایش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی (بخاری)

وضاحت : "أمّت" ہے مراد وہ محابہ كرام" ہيں جو اُمّت كے سب سے قابلِ احرّام اور بمتر افراد سے۔ نيز الاكت سے مقصود وہ واقعات ہيں جو عُثان" على حسن حسين اور عبدالله بن زبير دفيرہ كے ساتھ فيش آئے۔ (مرقاة شرح مكاؤة جلد) صفحہ ١٧) ٥٣٨٩ - (١١) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُفْبَضُ الْعِلْمُ ــ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُ ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوُا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «اَلْقَتْلُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۸۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت قریب ہوگی ، علم قبض ہو جائے گا ، فتنے ظہور پذیر ہول کے ، بخل (لوگوں کے دلوں میں) موجود ہو گا۔ اور خرج زیادہ ہو گا۔ محابہ کرام نے دریافت کیا۔ (اے اللہ کے رسول) حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، قتل ہونا ہے (بخاری ، مسلم)

• ٣٩٠ - (٦٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِى نَفُسِىْ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِى عَلَى النَّاسِ يَوْمُ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِينُمَ قَتَلَ؟ وَلَا الْمَقْتُولُ فِينُمَ قُتِلَ؟، فَقِيُلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذُلِكَ؟ قَالَ: «اَلْهَرْجُ، اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ». رَوَاهُ مُسُلِمُ<sup>9</sup>.

\* ۱۳۹۰: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگ جب تک لوگوں پر ایدا (برا) دن نہ آ جائے گا (جس میں) نہ قاتل کو علم ہو گا کہ اس نے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ میں) نہ قاتل کو علم ہو گا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا ایدا کیوں ہو گا؟ آپ نے فرایا 'فتنہ سبب ہو گا (نیز) قاتل اور مقتول (دونوں) دونہ میں ہول کے (مسلم)

٥٣٩١ ـ (١٣) وَعَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلْيَّ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۹: تمغیل بن یکار رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، فقنے (کے نمانے) میں عبادت کرنے کا اجر (فتح مکہ سے پہلے) میری طرف جرت کرنے کے (اجر کے) برابر ہے (مسلم)

٥٣٩٢ - (١٤) **وَهَنِ** الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ، قَالَ: اَتَّبَئَا اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا الِّذِهِ مَا نَلْقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ: «اِصْبِرُوّا، فَاِنَّهُ لَا يَاْتِىٰ عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلَّا الَّذِىٰ بَعْدَهُ اَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمُ». سَمِغْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عصص : زبیر بن عَدِی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے 'ہم نے ان کے اس ظلم کی شکایت کی جو ہمیں تجاج سے بہنچا تھا۔ انہوں نے کہا 'تم مبر کرد بلاشبہ تم پر جو دفت ہمی آ رہا ہے اس کے بعد والا دفت (اکثر طور پر) اس سے بھی برتر ہو گا۔ یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرد گے۔ رانس بن مالک نے وضاحت کرتے ہوئے کما کہ) میں نے یہ بات تممارے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے (انس بن مالک نے وضاحت کرتے ہوئے کما کہ) میں نے یہ بات تممارے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے (بخاری)

وضاحت : بیان کیا جا آ ہے کہ عجاج بن یوسف نے ایک لاکھ بیں ہزار انسان قمل کیئے سے تعداد ان کے علادہ

### ہے جو مختلف لڑا ئیوں میں مارے کئے (مرقاۃ جلد ا صفحہ اُکا) اَلْفُصُلُ النَّالِيٰ

٥٣٩٣ ـ (١٥) عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَاللهِ مَا اَدْرِى اَنَسِى اَصْحَابِى اَمُ تَنَاسَوُا؟ وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةً مِنْ قَائِدِ فِتُنَةٍ إِلَى اَنْ تَنْفَضِىَ الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِاتَةٍ فَصَاعِداً، إِلاَّ قَدُ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ إِبِيْهِ وَانِهُم ِ قَيْلَتِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ

### دوسری فصل

ن مسوية الله الموريث كل سند مين عبدالله بن فروخ خراساني هي به جس كى بيان كرده احاديث منكر بين (التاريخُ الكبير جلده صفحه ۵۳۵ الجرح والتقديل جلده صفحه ۲۳۲ ميزانُ الاعتدال جلد مصفحه ۲۵ تقريبُ التهذيب جلدا صفحه ۲۰۰۰ تنقيع الرواة جلد ۲ صفحه ۵۵)

٥٣٩٤ ـ (١٦) **وَعَنْ** ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاِنَّمَا اَخَافُ عَلَىٰ اُمَّتِیٰ الْاَثِمَةَ الْمُضِلِّینَ، وَاِذَا وُضِعَ السَّیْفُ فِی اُمْتِیْ لَمُ یُرُفَعْ عَنْهُمُ اِلَٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ، وَالتِرْمِذِیُّ .

سہو ۵۳۹ : ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'ابی اُمّت کے بارے میں مجھے ان ائمہ سے خطرہ ہے جو (اُمّت کو) گراہ کرنے والے ہیں اور جب میری اُمّت میں تکوار لکل آئے گی تو قیامت کے دن تک نمیں رکے گی (ابوداؤو 'ترندی)

٥٣٩٥ ـ (١٧) **وَعَنُ** سَفِيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «اَلْخِلَافَةُ ثَلَاثُوْن سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلُكاً». ثُمَّ يَقُولُ سَفِيْنَةُ: اَمْسِكُ: قَخِلَافَةَ اَبِى بَكُرِ سَنَتَيْنَ، وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرَةً، وَعُثْمَانَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ، وَعَلِيّ سِتَّةً. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤُدَ

۵۳۹۵: سَفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فربایا ظافت (جوتت کے انداز پر) تمیں (۳۰) سال تک ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ بعدازاں سَفینہ رضی اللہ عنہ نے

وضاحت کی که ابد بکڑی خلافت دو برس عرکی خلافت دس برس عنان کی خلافت بارہ برس اور علی کی خلافت چھ برس متی (احمد ' ترندی' ابدداؤد)

مِدُا الْحَيْرِ شَرَّ، كَمَا كَانَ قَبُلَهُ شَرَّ؟ قَالَ: ونَعَمُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَكُونُ بَعْلَا الْحَيْرِ شَرَّ، كَمَا كَانَ قَبُلَهُ شَرَّ؟ قَالَ: ونَعَمُ، قُلُتُ: فَمَا الْعِضْمَةُ؟ قَالَ: وَالسَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟ قَالَ: ونَعَمُ، تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَى آفْذَاءِ، وَهُدُنَةٌ عَلَى دَحَنٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يَنْشَأَدُعَاةُ الضَّلَالِ، قَإِنْ كَانَ بِللهِ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلدَ ظَهْرَكَ، وَاخَدُ مَالَكَ، فَاطِعْهُ، وَإِلاَّ فَمُتُ وَانْتَ عَاضَ عَلى جَذَٰلِ شَجَرَةٍ، . قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: وثُمَّ يَخُرُجُ الدَّجَالُ بَعْدَ ذَلِكَ، مَعَهُ نَهْرُ وَفَارٌ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ؛ وَجَبَ اجْرُهُ، وَحُطُّ وَزُرُهُ، وَحُطَّ اجْرُهُ، قَالَ: قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ام ۱۵۳۹ : کوریفہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کیا اس خیر کے بعد فتنہ ہو گا؟ جیساکہ اس خیر ہے پہلے فتنے کا دور تھا۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا' (اس ہے) تحفظ کسے ہو گا؟ آپ نے فرایا' ہاں! امارت (کی بنیاد) فساد پر ہوگی اور مصالحت نفاق پر ہوگی۔ میں نے دریافت کیا' کیا اس کوار کے بعد (پکھ فتنہ) بی ہو گا؟ آپ نے فرایا' ہاں! امارت (کی بنیاد) فساد پر ہوگی اور مصالحت نفاق پر ہوگی۔ میں نے دریافت کیا' کیا ہوں گے' اگر اس دور میں (اللہ اس کے بعد کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' بعد ازاں گرائی کی طرف بلانے دالے رونما ہوں گے' اگر اس دور میں (اللہ کی زمین پر کوئی فلیفہ موجود ہو تو خواہ وہ حمیس ناجائز پیٹے اور تمہارا مال چھین لے تو (پھر بھی) اس کی اطاحت کیا ذرا اور اگر کوئی فلیفہ نمیں ہے تو حمیس موت اس حالت میں آئی چاہیئے کہ تم کسی درفت کے تنے کو تھاے ہوئے ہو۔ میں نے دریافت کیا' بعد ازاں کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' پھر دَبَال نکلے گا اس کے ساتھ شراور آگ ہو ہو گی جو میں اس کی آگ کے حوالے ہوا اس کا ثواب فیت ہو گیا اور اس کے (پہلے) گناہ دور ہو گئے اور جو محفی اس کی شرش کر گیا اس کا گناہ فیص میں اور اس کا ثواب باطل ہو گیا۔ میں نے دریافت کیا' پھر کیا ہو گا؟ آپ نے فرایا' بعد ازاں (گھوڑی کے ہاں) پھیرا تو تہ ہو گیا اور اس کے (پہلے) گناہ دور ہو گئے اور اس کے فرایا' بعد ازاں (گھوڑی کے ہاں) پھیرا تو تہ ہو گیا اور (مخلف) خواہشات پر اجماع ہو گا کہ قیامت قائم ہو جائے گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہ ددرت کے ساتھ صلح ہو گی اور (مخلف) خواہشات پر اجماع ہو گا۔ میں نے دریافت کیا' اور اس کا فرایا' کوگوں کے دل اس صفائی کی

جانب نمیں جائیں مے جس پر وہ تھے۔ میں نے وریافت کیا کیا اس خیر کے بعد کمی اور فقنے کا اندیشہ ہے؟ آپ کے فرمایا ایسا فتنہ ہوگا جس میں (لوگ) اندھے ہو جائیں مے اور (کلمر حق سفنے ہے) بسرے ہو جائیں مے۔ اس فتنے کی جانب دوزخ کے وروازوں پر بلانے والے ہوں مے۔ اے مُذیفہ! اگر تنہیں اس حالت میں موت آ جائے کہ تم کمی (درخت کے) سنے کو تھاہے ہوئے ہو تو یہ اس سے بستر ہے کہ تم (فتنہ پرور لوگوں میں سے) کمی کی اجاع کرو (ابوداؤد)

٥٣٩٧ - (١٩) وَهَنْ آبِي ذُرِّ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُونَ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِّ اِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتُ يَبُلُغُ مَسْجِدَك حَتَى يُجْهِدَكَ الْجُوعُ؟» قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ الْبَيْتُ مَوْتُ يَبُلُغُ الْبَيْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْ فِرَاشِكَ وَلَا تَبُلُغُ مَسْجِدَك حَتَى يُجْهِدَكَ الْجُوعُ؟» قَالَ: هَ تَعْفَى يَا آبَا ذَرًا ». قَالَ: «كَيْف بِكَ يَا آبَا ذَرًا إِنَّا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتُ يَبُلُغُ الْبَيْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ. قَالَ: «تَعْفِي بِكَ يَا آبَا ذَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنِةِ فَتْلُ تَغْمُ الدِّمَاءُ آعْلَمُ. قَالَ: «تَصْبِرُ يَا آبَا ذَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنِةِ فَتْلُ تَغْمُ الدِّمَاءُ آعْلَمُ. قَالَ: «تَصْبِرُ يَا آبَا ذَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنِةِ فَتْلُ تَغْمُ الدِّمَاءُ آخْلَمُ. قَالَ: «تَصْبِرُ يَا آبَا ذَرًا إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنِةِ فَتْلُ تَغْمُ الدِّمَاءُ آخْلَمُ. قَالَ: «تَصْبِرُ يَا آبَا وَرِ إِلْ إِنْ كَنْ مَنْ آنَتُ مِنْهُ أَنْ تَعْفُولُ الْمَالِكَةَ وَالْهُ وَلَاللهُ وَلِكَ يَا آبَا ذَرًا فَلَى الْمَالِكَةَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُولِكُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

کہ ۱۳۵۵: ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے کدھے پر (سوار) تھا جب ہم مینہ منورہ کی آبادی سے گزر گئے تو آپ نے فرمایا' اے ابوذر! تیرا کیا مال ہو گا جب مینہ منورہ میں قط سالی ہو گ' تم اپنے بستر ہے کھڑے ہو گر لیکن) مجر تک نہیں پنج پاؤ گے کیونکہ بھوکہ تہیں (چلنے ہے) عاجز کر دے گی۔ ابوذر ٹر کتے ہیں میں نے عرض کیا' کہ اللہ ادر اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' اے ابوذر (اس مالت میں) مبر افتیار کرنا ہو گا' آپ نے دریافت کیا' اے ابوذر! تیرا اس دفت کیا مال ہو گا جب مینہ منورہ میں قط کے سبب) اموات واقع ہوں گی قبر (کی جگہ کی قیت) غلام (کی قیت) کے برابر ہو گی یہاں تک کہ غلام کے برلے قبر کو فروفت کیا جائے گا۔ ابوذر گئتے ہیں میں نے عرض کیا' کہ اللہ اور اس کا ابوذر! تیرا اس دفت کیا مال ہو گا جب مینہ منورہ میں قبل (عام) ہو گا' ہو "آ قبار الزّیٰت" تک گھیل جائے گا۔ ابوذر گئتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' اے ابوذر (اس مالت میں ہمی) تو مبر کرنا۔ آپ نے دریافت کیا' اے ابوذر اس کا ابوذر اس کا مورت میں آل (عام) ہو گا' ہو "آ قبار الزّیٰت" تک گھیل جائے گا۔ ابوذر گئتے ہیں میں نے عرض کیا' اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' الی صورت میں آل الور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' الیہ صورت میں آل فرمار کیا واس دفت) میں ہو جائے گی مورت میں آل میں کے دریافت کیا' کیا (اس دفت) میں ہو جائے گئی صورت میں آل خرایا' الے اللہ کیا ان میں شرکہ ہو جائے گی تو تم اپنے کر میں کیا کردں؟ آپ نے فرمایا' آل جمیس خوف محس ہو کہ توار کی جک دریافت کیا' اے اللہ کی تو تم اپنے گراے کی کنارے کو اپنے چرے پر ڈال لینا تاکہ (قائی) تمارے اور اپ

مناہوں کے ساتھ واپس مو (ابوداؤر)

وضاحت : حدیث میں ذکور الفاظ کہ "قبری قیت غلام کی قیت کے برابر ہوگی" کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ کھڑت کے ساتھ دستیاب شیں کھڑت کے ساتھ دستیاب شیں ہوگا۔ سور کن آسانی کے ساتھ دستیاب شیں ہوگا۔ سور کن اس شرط پر دستیاب ہوگا کہ اسے قبر کھودنے کا معادضہ غلام کی قیت کے برابر دیا جائے اور "اَحْجَادُ النَّهُت" میند متوّرہ کے قریب واقع ایک بہتی کا نام ہے۔

اس مدیث کی سند میں مشعت بن ظریف رادی غیر معروف ہے (میزانُ الاعتدال طِدمُ صَغَهُ تنقیعُ الرواق طِدمُ صَفِهُ تنقیعُ الرواق طِدمُ صَفِّهُ مِن اللهِ اللهِ صَفِّهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلامهُ اللهِ عَلامهُ صَفِّهُ اللهُ عَلامهُ صَفِّهُ اللهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلامهُ صَفِّهُ اللهُ عَلامهُ صَفِّهُ اللهُ عَلامهُ صَفِّهُ اللهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلامهُ اللهُ اللهُ

٥٣٩٨ - (٣٠) وَهَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي وَهُنَّ قَالَ: وَكَيْفَ بِكَ إِذَا أُبْقِيْتَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ – مَرِجَتْ عَهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ ؟ – وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هُكَذَا؟، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ. قَالَ: فَيِمَ تَامُرُنِى؟ قَالَ: وَعَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا مُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِحَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَإَيَّاكَ وَعَوامُهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْزَمْ بَيْتَكَ، وَآمُلِكُ عَلَيْكَ لِمَانَكَ ؛ وَخُذُ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِالْمَرِ خَاصَةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ آمُرَ الْعَامَّةِ، وَوَالْهُ لِللهَ عَلَيْكَ اللّهِ مِذِي وَاللّهِ مَا تُعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِالْمَرِ خَاصَةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ آمُرَ الْعَامَّةِ، وَوَالْهُ اللّهِ مِنْ وَصَحَدَهُ

۱۹۳۹۸: عبد الله بن عَمو بن عاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تمهارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ناکارہ لوگوں میں زندگی بسر کرد مے جن کے دعدے اور امانتیں درست نہ ہوں گی اور ان میں اختلاف رونما ہوگا ہی وہ اس طرح ہو جائیں مے اور آپ نے (مثال دیتے ہوئے) اپنی انگلیوں کو ایک وو سرے میں واخل کیا (لیمنی امانت وار کو خائن سے اور نیو کار کو بدکار سے الگ نہیں کیا جا سکے گا) عبدالله بن عرض کے عرض کیا آپ آپ (ان حالات میں) مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تحمیس اچھی باتوں کو اپنانا جا ہیئے اور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہئے نیزتم اپنے کام سے غرض رکھو اور عوام الناس کے معاملات کو چھوڑ دو (تذی) امام تندی نے اس مدیث کو مجھوڑ دو (تذی) امام تندی نے اس مدیث کو مجھوڑ دو اے ۔

٥٣٩٩ - (٢١) وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَبِي عَلَيْهُ، اللهُ فَالَ: وإِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ فِتَنَا كَفِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظٰلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَامِدُ وَيُهَا مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُؤْمِناً وَيُهُمْ بِالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَكَسِّرُوا فِيهَا فَيْكُمُ بِالْمَحِجَارَةِ، فَانُ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمُ فَلَيْكُنُ كَخَيْرِ الْبَنَىٰ آدَمَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاودَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ذَكَرَ اللَّي قَوْلِهِ : وَخَيْرُ مِنَ السَّاعِيُ ، فَلَي كُنْ كَخَيْرِ الْبَنَىٰ آدَمَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ذَكَرَ اللَّي قَوْلِهِ : وَخَيْرُ مِنَ السَّاعِيُ » . فَلْيَكُمُ وَلَهُ إِلَى قَوْلِهِ : وَخَيْرُ مِنَ السَّاعِيُ » . وَفِي رِوايَةِ السَّاعِيُ » . وَفِي رِوايَةِ السَّاعِيُ » . وَاللَّهُ مِنْ السَّاعِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ فَالَ فِي الْفِيْنَةِ : وَكُونُوا أَعُلُولُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَالًا وَمُنْ اللّهُ وَلَهُ فَالَ فِي الْفِيْنَةِ : وَكَسِّرُوا فِيهُا قِيسِيكُمُ ، وَقَطِعُوا فِيهُا اَوْتَارَكُمُ ، وَالْوَمُوا فِيهَا وَسِيكُمْ ، وَقَطِعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمْ ، وَالْوَمُوا فِيهَا وَسُلُولُ اللّهِ وَيُهُا قَالُولُ اللّهِ وَيُهُا قَالُولُ اللّهِ وَلِيهِ قَالَ فِي الْفِيتَةِ : وَكَسِّرُوا فِيهَا قِيسِيكُمْ ، وَقَطِعُوا فِيهَا اَوْتَارَكُمْ ، وَالْمَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى الْمُعْرَافِيةُ وَلَا مُعْرِالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُولُ وَلَهُ اللللّهُ وَكُولُولُ الللّهُ وَاللْهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَهُ الللللّهُ وَلَهُ الللللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَولُولُولُولُهُ الللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللللْهُ وَلَاللّهُ الللللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ

َ اَجُوَافَ بُيُوْنِكِمُ، وَكُوْنُوا كَابْنِ آدَمَ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

80 الله علی الله علی (اَشَعُری) رضی الله عند نی کریم صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا "
قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کے کلاوں کی ماند ہوں گے۔ ان فتوں میں صبح کے
وقت آدی مومن ہو گا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا "شام کے وقت مومن ہو گا اور صبح کے وقت کافر ہو
جائے گا۔ ان فتوں میں (الگ تھلک رہنے والا) جو مخص بیشا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور
چلے والا دوڑنے والے سے بہتر ہو گا۔ پس تم ان فتوں میں اپنی کمانوں کو توڑ دیتا اور ان کی تندیوں کو کاٹ والنا
اور اپنی تکواروں کو پھروں پر دے مارنا (ناکہ ان کی دھار ختم ہو جائے) اگر تم میں سے کسی مخص پر حملہ ہو جائے
تو وہ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے لین قل ہو جائے (ابوداؤد) اور ایک روایت میں سے
صدیف "فَیْرَ بِنِیْ السّاعی" تک ذکر کی گئی ہے۔ بعد ازاں بعض محابہ کرام شنے دریافت کیا کہ (اس وقت) آپ
ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فربایا " تم اپنے گھروں کے نائ کی ماند ہو جاؤ " یعنی گھر میں رہو تاکہ فتوں سے
محفوظ رہو اور ترذی کی ایک روایت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا " فتوں (کے دور) میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو اور ان کی ترکیوں کو کاٹ دو اور اپنے گھروں کے درمیان میں بیشے رہواور آدم ٹاکے بیٹے کی ماند

٥٤٠٠ (٢٢) وَعَنْ أَمَّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا . قُلْتُ: رَجُلُ فِى مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّى حَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ: (رَجُلُ فِى مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّهَا، وَيَعُبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُ آخِذَ بِرَاْسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعُدُو وَيُخَوِّفُونَهُ، . رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ. حَقَّهَا، وَيَعُبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلُ آخِذَ بِرَاْسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعُدُو وَيُخَوِّفُونَهُ، . رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ.

٥٣٠٠: أُمِّ مالك بنریہ رضی اللہ عنما بیان كرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے كا تذكرہ كرتے ہوئ أُس فتنے مل بنریہ رضی اللہ عنما بیان كرتے ہوئ أُس فتنے میں سب سے بهتركون فخص ہو كا؟ آپ نے فرمایا (ایک) وہ فخص ہے جو اپنے مویشیوں میں رہتا ہے اُن كی ذكرة اوا كرتا ہے اور اپنے رب كی عباوت كرتا ہے اور (دوسرا) وہ مخض ہے جس نے اپنے كھوڑے كے سركو تھا، ہوا ہے وہ وشمنوں كو خوف زدہ كرتا ہے اور وَشَن اسے خوف زدہ كرتا ہيں (تذى)

١٠٥ - (٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَسَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبِ -، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقُع ِ السَّيْفِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَـةً.

۵۳۰۹: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عفریب ایک ایسا فتنے میں الله فتنہ میں الله فتنہ میں الله فتنہ میں الله فتنہ میں الله فتنے میں زبان کھولنا تکوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا (ترزی) ابنِ ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں زیادہ بن سبنی رادی شکلم نیہ ہے (ضعیف ابنِ ماجہ صفحہ۳۱۹) الاحادیث النعیذ ۳۲۲۹ ضعیف الجامع الصغیر ۲۳۷۵)

مَدُّنَا عُرُنَا أَنِي هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: اسْتَكُونُ فِتُنَة صَمَّاءُ بَكُمُاءُ عَمْنِاءُ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا إِسْتَشْرَفَتُ لَهُ، وَإِشْرَافُ اللّهِ عَمْنِاءُ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا إِسْتَشْرَفَتُ لَهُ، وَإِشْرَافُ اللّهِ عَمْنِاءُ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا إِسْتَشْرَفَتُ لَهُ، وَإِشْرَافُ اللّهِ اللّهَانِ فِيهَا كَنُوقُوعِ السَّيْفِ». وَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

۱۹۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عفریب ایسا فتنہ رونما ہوگا جو گا اور اس میں زبان خبات حاصل نہ ہو سکے گی) جو محض اس کے قریب ہو گا فتنہ اس کو (اپنی جانب) تحییج لے گا اور اس میں زبان ہے گئے کہنا ای طرح ہو گا جے تلوار چلانا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن بیلمانی راوی ضعیف اور ناقابلِ مجت ب (میزانُ الاعتدال طفاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن بیلمانی راوی ضعیف اور ناقابلِ مجت به (میزانُ الاعتدال عبدالله صفیه) جدا صفحهای

۱۹۰۹ : عبداللہ بن عُررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے کثرت کے ساتھ فتوں کا تذک فرایا یمال تک کہ آپ نے فتد "اَلْاَعْلاَس" کا ذکر کیا (کمی) وریافت کرنے والے فض نے کما کہ فتد "اَلْاَعْلاَس" کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ ایما فتنہ ہے جس میں لوگ (ایک ووسرے ہے) بھالیس کے اور (بال و اسبب) چھینیں کے اس کے بعد خوشحالی کا فتنہ ہو گا اس فتنے کو میرے المی ووسرے ہے) بھالیس کے اور (بال و اسبب) چھینیں کے اس کے بعد خوشحالی کا فتنہ ہو گا اس فتنے کو میرے المی بیت ہے ایک فض میری طرف منسوب کرتا ہو تا ہوا بھڑکائے گا وہ میری جانب سے اظمار کرے گا لیکن وہ فض بیت ہے ایک فخص میری طرف منسوب کرتا ہو تا ہوا بھڑکائے گا وہ میری جانب سے اظمار کرے گا لیکن وہ فخص بر متنق وار تو پر بیز گار لوگ ہیں۔ اس کے بعد لوگ ایک فخص پر متنق ہو جائیں گا بھی ہو جائیں گا بڑی پر ہے (جو اس پر طابت نہیں رہتا) بعد

ازاں بہت برا فتنہ ہوگا ہو اس اُمت کے کمی محض کو نہیں چھوڑے گا گراہے (زبردست) مصیبت میں جالا کر وے گا جب (نبردست) مصیبت میں جالا کر وے گا جب (کانوں میں) یہ آواز آئے گی کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو گا لوگ اس فتنے میں می کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہو جائیں گے یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک اس کے وقت موس ایمان والوں کا ہوگا جن میں نفاق نہیں ہوگا اور دو سرا گروہ واضح طور پر منافق لوگوں کا ہوگا جن میں ایمان نہ ہوگا جب یہ صورت حال واقع ہوگی تو تم اس روزیا دوسرے روز دخال کا منتظر رہنا (ابوداؤد)

َ ٤٠٤ ـ ٥٤٠ ـ (٢٦) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلَا اقْتَرَبَ، اَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ» . رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ.

۵۳۰۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'عرب کے لیے بربادی ہے اس (عظیم) برائی سے جو قریب آپھی ہے وہ مخص کامیاب ہو گا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا (ابوداؤد)

۵۳۰۵: مِقْدَاد بن اسود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ کے فرمایا 'باشبه وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا 'باشبه وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا 'باشبه وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا اور باشبہ وہ مخص سعادت مند ہے جو نتوں سے بچایا گیا گیا اور اس نے صبر کیا (اور فتوں میں صبر کرنا) کتنی اچھی بات ہے؟ (ابوداؤد)

وَمِنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵۳۰۹: ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب میری اُمت کے (بعض لوگوں) میں تموار میان سے باہر نکل آئے گی تو قیامت کے دن تک تموار (قتل و عارت کری سے) باز نمیں آئے گی اور قیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک کہ میری اُمّت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں گے اور جب تک کہ میری اُمّت کے کچھ قبائل بنوں کی پوجا نہ شروع کر دیں مے نیزیہ بات بھین ہے کہ میری اُمّت کے کچھ قابم ہوں گے ان میں سے ہرایک یہ گمان کرے گاکہ وہ الله کا نی

ہے حالاتکہ میں آخری نی موں میرے بعد کوئی تیفیر نہیں ہے اور میری اُمّت میں سے ایک گروہ بیشہ حق پر رہے گا' وہ عالب مو گا اس جماعت کی خالفت کرنے والے اسے پچھ نقصان نہیں پنچا سکیں گے یماں تک کہ قیامت قائم مو جائے گی (ابوداؤد' ترزی)

٧٩٥ - (٢٩) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبَى ﷺ قَالَ: وتَذُوُرُ رَحَى الْاِسْلَامِ لِخَمْسِ وَثَلَاثِيْنَ اَوْ سِتٍ وَثَلَاثِيْنَ اَوْ سَبْعِ وَثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنُ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمُ دِينُهُمْ يَقَمُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ عَاماً ». قُلْتُ: أَمِمَّا بَقِى اَوْمِمَّا مَضَى ؟ قَالَ: ومِمَّا مَضَى ». رَوَاهُ اَبُوُدُاوْدَ

۵۳۰۷: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' اسلام کی چکی ۳۲ '۳۲ ' یا ۳۷ برس تک نمیک چلتی رہے گی پس اگر لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو وہ اس راہ پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوں مے جس پر چل کر ان سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اور اگر ان کا دین درست رہا تو ستر (۵۰) سال تک ورست رہے گا۔

(عبدالله بن مسعود كمت بين) من في دريافت كيا كيا 2 سال ٣٥ سال ك بعد مقصود بي ان ك سميت مراد بير؟ آپ في في ان ك سميت مراد بين (ابوداؤد)

وضاحت : " مَن ٣٦ه هِي جَنَّتِ جمل من ٢٧ه هِي جَنَّتِ منين اور من ٧٠ ه هِي بواُمية كا اقتدار متزلزل مو عميا تما اور دولتِ عبّاسِه كو اقتدار خفل موا (والله اعلم)

### الفَصَلُ التَّالِثُ

١٤٠٨ ٥٤٠٨ عَنْ إِبِى وَاقِدِ اللَّهِرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ الله عَزْوَةِ حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ انْوَاطٍ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ الْجَعَلُ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ ال

### تيری فصل

۵۸۰۸: ابو واقد لیٹی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگٹ حُنین کے لیے نکلے ورفت کو "پی مشرکین کے ایک ورفت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنے بتھیار لٹکاتے سے اس ورفت کو "واتِ اَنْواَدُ" کما جا تا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو توحید پر پائٹ نہ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے مجی "واتِ اَنْواَدُ" ہے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجی "واتِ اَنْواَدُ" ہے۔ رسولُ اللہ معلی اللہ علیہ وسلم

نے تبجب کا اظمار کرتے ہوئے فرمایا' سجان اللہ! یہ بات تو بالکل الی ہے جو موہ یا علیہ السلام کی قوم نے کی تھی کہ دو ہوں کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مقبی کہ دو آپ اللہ اللہ اللہ معبود ہیں" (پر آپ نے سنیسہ فرمائی کہ) اس ذات کی تشم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان لوگوں کے راس ں پر چلنا شروع کروو کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (ترفدی)

٥٤٠٩ - ٥٤٠٩) وَهُنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَقَعَتِ الْفِتُنُ الْأَوْلَى - يَغِنَى مَقْتَلَ عُثْمَانَ - فَلَمُ يَبْقَ مِنُ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَدَّ. ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِيَّةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ - وَبِالنَّاسِ طَبَاحٌ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۵۴۰۹: سعید بن میت بیان کرتے ہیں کہ پہلا فتنہ لینی عثان کی شاوت کا سانحہ رونما ہوا تو اس وقت بدر کے شرکاء میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ لینی جگٹِ حَمَّ کا واقعہ ہوا تو صدیبیہ لینی بیعتِ رضوان کے شرکاء میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بعد ازاں تیسرا فتنہ وقوع پذیر ہوا تو وہ اس حالت میں ختم ہوا کہ لوگوں میں کچھ تُوت باتی نہ رہی (بخاری)

وضاحت : عنان کی شادت کے ساتھ ہی اسلام میں بدعات رونما ہونے گیس اور اُمّتِ مسلمہ میں افتانات کی طبیح دسیع تر ہوتی چلی گئی یہ پہلا فقنہ تھا' اس کے بعد دو سرا فقنہ بزید بن معادید کے دور امارت میں واقع ہوا جد، میند منورہ کے باہر جنگ حرقہ ہوئی' اس لفکر کا امیر مسلم بن عقبہ مری تھا۔ یہ داقعہ سن ۱۳ جری میں پیش آیا اور تیرے فقنے سے مراد عبداللہ بن زبیر کا فقنہ ہے جس میں عبداللہ بن زبیر اور اہلی مکہ پر مجاتے تیر برسائے اور حرم باک کی حرمت کو پامل کیا' یہ واقعہ سن ۲۴ جری میں پیش آیا۔

یکی بن سعید انصاری بیان کرتے ہیں کہ مجدِ نبوی میں بھی یہ نوبت نہ آئی تھی کہ باجماعت نماز اوا نہ ہوئی ہو لکی تی لیکن تین مرجہ ایها ہوا کہ باجماعت نماز اوا نہ ہو سکی۔ پہلی مرجہ جس روز عثان شمید کئے گئے و سری مرجہ جب جگٹ حَرّہ کا واقعہ پیش آیا اور تیسری مرجہ جب ابو حزہ خارجی کا فتنہ خروج فاہر ہوا 'یہ فتنہ من ۱۳۰ مجری میں پیش آیا تھا۔ تفصیل کے لئے دیکھیئے (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد ۱۰ صفحہ ۱۳ تنظیع الرواۃ جلد م صفحہ ۵۹)

# بَابُ الْمَلَاحِمِ (لڑائیوں کے بارے میں پیش گوئیاں)

### الْفَصْلُ الْاَوْلُ

خَتَّى تَقْتَتِلَ فِتَتَانِ عَظِيْمَتَانِ، تَكُوْنُ بَيْهَمُّنَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، دَعْوَاهُمَّا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبُعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كَلَهُمْ مَيْرَعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَجَّى يُقَبَضَ الْعِلْمُ، وَجَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكُثُرُ النَّوْنَ كَذَّابُونَ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكُثُرُ الْوَلِيْنَ، وَتَظَهُرَ الْفِينَ، وَيَكَثُرُ الْهَرُجُ وَهُو الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكُثُرُ الْهَرُجُ وَهُو الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَقْبَضَ الْعِلْمُ، الْمَالُ فَيْفِينُ النَّهُ اللهَ الْمَالُ فَيْفِينُ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يُعْرِضَهُ فَيَقُولُ الذِي يُعْرِضُهُ فَيَقُولُ النَّاسُ آمَنُوا عَلَيْهِ الْمَعْتُ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانُهُ، وْحَتَّى يَعْطَاولَ النَّاسُ فِي الْبُنْتِانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِهِ ﴿ وَهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ىپلى فصل

۱۹۲۰: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا تیامت سے پہلے دو بری جاعتیں لڑائی کریں گی ان کے درمیان زبردست معرکہ ہو گا۔ دونوں کا نعرہ ایک بی ہو گا نیز (۳۰) کے قریب وجال کذاب رونما ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ وعویٰ کرے گا کہ وہ الله کا رسول ہے یماں تک کہ علم ختم ہو جائے گا نزلالے کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ امام ممدی کا زمانہ قریب آ جائے گا فتنے ظہور پذیر ہوئے کی و فل و عارت میں اضافہ ہوگا مال و دولت کی فرادانی ہوگی مالدار فحض کو غم لاحق ہوگا کہ کون اس سے صدقہ لے اور عب وہ اس پر صدقہ چیش کیا جائے گا دہ جواب دے گا کہ جھے اس کی ضرورت جس اور لوگ محلات کی نقیر میں فخر کریں کے اور ایک محض کی قبر کے ہاس ہے کررے گا تو آرزد کرے گا کہ سے سے اس کی حدولت کی تعربی اور ایک محض کی قبر کے ہاس سے گا تو آرزد کرے گا کہ کسی اور لوگ محلات کی نقیر میں فخر کریں گے اور ایک محف کی قبر کے ہاس سے گزرے گا تو آرزد کرے گا کہ

اے کاش! میں اس کی جگہ ہوتا (ٹاکہ میں فتنوں کو نہ دیکتا) اور سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا اور سب لوگ اے وکچے لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے (لیکن صورتِ حال اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہوگی) کہ اس وقت کمی محض کو اس کا ایمان لانا فائمہ شمیں وے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ اعمالِ صالح نہ کئے تھے" اور (جب) قیامت قائم ہوگی تو (اس وقت) دو انسانوں نے اپنے ورمیان کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا ابھی خرید و فروخت طے نہ ہوگی اور نہ تی وہ کپڑے کو لپیٹ کیس گے۔ (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) جب کہ ایک مخض اپنی اور نئی کے دودھ کو لے جا رہا ہوگا ابھی اس نے اس کو پیا نہ ہوگا (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک مخض اپنی نہ پیا سے حوض کو پلے ترکروا رہا ہوگا ابھی اس سے (اپنے جانوروں کو) پانی نہ پیا سکے گا (جب) قیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک شخص نے نقمہ منہ کی جانب اٹھایا ہوگا ابھی اس کو کھایا نہ ہوگا (جنب) تیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک شخص نے نقمہ منہ کی جانب اٹھایا ہوگا ابھی اس کو کھایا نہ ہوگا (جنب) تیامت قائم ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک شخص نے نقمہ منہ کی جانب اٹھایا ہوگا ابھی اس کو کھایا نہ ہوگا (جنب) تیامت کا کہ ہو جائے گی تو (اس وقت) ایک شخص نے نقمہ منہ کی جانب اٹھایا ہوگا ابھی اس کو کھایا نہ ہوگا (جنب) مسلم)

٧١١ - (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوُا قَوْماً، نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ - ، وَحَتَى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاَغْيُنِ، حُمَرَ الْوُجُوْهِ، ذُلَفَ الْانوُفِ - كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطِرَقَةُ. مُتَّقَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا قیامت قائم ہونے سے پہلے تم ایے لوگوں سے جماو کرو کے جن کے جوتے بالوں والے (چڑے کے) ہونے اور یمان تک کہ تم ترکول (لینی یاجوج و ماجوج) سے جنگ کرو کے ان کی آنکھیں چھوٹی ہونگی ان کے چرے مرخ ہونگے ان کے تاک چئی ہونگے گویا کہ ان کے چرے الی ڈھالوں کی طرح ہوں کے جو ایک دوسری کے اوپر رکمی گئی ہیں (بخاری مسلم) وضاحت: ترکوں سے مراد وہ قوم ہے جنہیں منگول یا آبار کتے ہیں اور اس جنگ سے مراد وہ جنگ ہے جو چگیز خان نے لڑی جب اس نے بغداد کی عظمت اور شان و شوکت کو آخت و آباراح کر دیا۔ (مرقات شرح منگلوق جلاما صفحہ ۱۳۲۲)

وَكِرْمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ، حُمَرَ الْوَجُوهِ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خَوْزَآ وَكِرْمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ، حُمَرَ الْوُجُوهِ، فُطُسَ الْاَنُونِ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ، وُجُوهُهُمُ الْمُجَانُ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالَهُمُ الشَّعُوُ». رَوَاهُ البُخَارِئُ.

۱۹۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ''خوز'' اور ''کرمان'' کے عجمی باشندوں سے لڑائی نہ کرد مے' ان کے چرے سرخ ہو گئے ' تاک چٹیے ہو گئے ' آئمیں چھوٹی ہو گئی' ان کے چرے الیی ڈھالوں کی طرح ہو گئے جو ایک ودسرے کے اوپر رکمی گئی ہیں (اور) ان کے جوتے بالوں والے (چڑے) کے ہو گئے (بخاری)

٤١٣ ٥ - (٤) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ وَعِرَاضَ الْوُجُوْهِ ٩.

۵۸۳۰: اور بخاری کی ایک روایت می عُرو بن تغلب سے موی ہے کہ ان کے چرے چوڑے ہو گئے۔

السَّاعَةُ حَتَى يُفَاتِلَ الْمُسُلِمُونَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُخْتَبِىءَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَزَاءِ السَّاعَةُ حَتَى يُخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَزَاءِ السَّاعَةُ حَتَى يُخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَزَاءِ السَّجَرِ وَالشَّجَرُ: يَا مُسُلِمُ! يَا عَبُدَ اللهِ! هٰذَا يَهُودِيُّ خَلْفِيْ، فَتَعَالَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسُلِمُ! يَا عَبُدَ اللهِ! هٰذَا يَهُودِيُّ خَلْفِيْ، فَتَعَالَ فَاقَتُلُهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ – فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِيْ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

عدد ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان بیودیوں سے جنگ نہ کریں گے، مسلمان ان کو قتل کر دیں گے بمال تک کہ بیودی پھر اور ورخت کی اوٹ میں چہتا بجرے گا، وہ پھریا ورخت کے گا، اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ بیودی میرے پیچے چھپا ہوا ہے تو آکر اسے قتل کر وے لیکن غُرتد ورخت ایبا نہیں کے گاکیونکہ وہ بیودیوں کا ورخت ہے (مسلم)

٥٤١٥ ـ (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّنَاعَةُ حَتَىٰ يَخْرُجَ رَجُلُّ مِنُ قَحُطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۱۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آیک هخص " فخطان " سے خروج نہ کرے گا وہ لوگوں کو اپنی لا خی کے ساتھ بالحے گا (بخاری مسلم)

٥٤١٦ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَذْهَبُ الْآيَامُ وَاللَّيَالِىٰ حَتَى يُمْلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمَوَالِىٰ يُقَالُ لَهُ: وَجُلُ مِنَ الْمَوَالِىٰ يُقَالُ لَهُ: والْجَهُجَاهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۵۳۸: ابو جریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله مبلی الله علیه وسلم نے فرایا ون اور رات اس تک وقت تک محم نہیں ہوئے جب تک که وہ مخص مالک (باوشاه) نہ ہے گا جے "جَهَجَاه" کما جائے گا اور ایک مواجت میں ہے بہاں تک که آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک مخص مالک (باوشاه) ہے گا جے "جَهَجَاه" کما جائے گا (مسلم)

٥٤١٧ - (٨) وَمَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ولَتَفْتَحَنَّ وَصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَ آل كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ، رَوَاهُ مُسُلِمُ ؟.

عامه : جابر بن سَمْرَة رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله علی الله علیہ وسلم سے سنا آپ ا

نے فرمایا ایک جماعت کرئی کے فرانوں کو اپنے بہند میں لے گی جو سفید قلعد میں ہوں کے (مسلم)
وضاحت : اس سے مقدود وہ قلعد ہے جے المل فارس "سفید کوشک" کتے تھے۔ شرر مسلمانوں کے بہند کے
بعد وہاں مجد تعمیر کر دی گئے۔ یہ علاقہ عمر رضی اللہ عند کے دورِ خلافت میں فتح ہوا اور مسلمانوں نے اس قلعے سے
طنے والے فرانے پر تبغد کیا (تنظیعُ الرواہ جلد مسلمیلا)

٥٤١٨ - (٩) وَهَنْ آبِي هُرَيْرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى بَعُدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي فَلَا يَكُونُ فَيَاضَرُ بَعُدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَسَمَّى وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَسَمَّى وَلَكُوبُ خُدْعَةً، . مُتَقَقَ عَلَيْهِ.

ممالا: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " الاس کو کیا اللہ ہو گیا ا پر اس کے بعد کوئی کمری نہیں ہوگا (ہلکہ قیامت تک اس کی بادشاہت مسلمانوں کے پاس رہے گ اور روم کا بادشاہ بھی ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی " قیمر" نہ ہوگا اور ان دونوں کے فزانے اللہ تعالی کی راہ میں بانٹ دیئے جائیں کے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو دھوکہ بازی کا نام دیا ( بخاری اسلم)

٥٤١٩ - (١٠) **وَعَنْ** نَابِعِ بْنِ عُتْبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفُتَحُهَا اللهُ، ثُمُّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّـالَ فَيَقْتَحُهُ اللهُ، ﴿ رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴾

۱۹۲۹ : نافع بن نمتنبہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم جزیرة العرب کیلئے جگ کرو اللہ تعالی (تممارے ہاتھوں) اس کو فتح کرائے گا۔ اس کے بعد فارس کو اللہ تعالی (تممارے ہاتھوں) فتح کرائے گا ہمارے گا۔ اس کے بعد تم رومیوں سے جنگ کرو سے اس کو بھی اللہ تعالی تممارے ہاتھوں فتح کرائے گا پھر تم وقبال سے جنگ کرو کے اس کو بھی اللہ تعالی تممارے ہاتھوں فتح کرائے گا (مسلم)

مُ ٥٤٢٠ (١١) وَعَنُ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي عُرُوةِ مَنْ أَدُم — فَقَالَ: وأَعْدِدُ سِتاً بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِيْ، ثُمُّ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمُّ مُوْتَانَّ — يَأْخُذُ فِيكُمُ كَقُعَاصِ الْعَنَم — ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِحَتَى يُعْطَى الرَّجُلُّ الْمَقْدِسِ، ثُمُّ مُوْتَانَّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِتُنَةً لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ اللَّا دَحَلَتُهُ، ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ وَيُنْ بَيْنَكُمُ لَعُمْتَ ثُمَانِيْنَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةً آلْنَاعَشَرَ الْفَاهِ. وَوَاهُ الْمُخَارِيُّ .

مرد : موف بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں جگفِ جوک میں میں صلی الله علیہ وسلم کی مدمت میں حاضر ہوا اس میر عرد کے خیے میں سے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ علامات کا شار کر۔ میری

وفات پانا بیت المقدس کی فتح بے شار اموات کا ہونا جسے بحریاں اچانک مرجاتی ہیں ال کا زیادہ ہونا یہاں تک کہ ایک محض کو سو رینار دیا جائے گا لیکن وہ ناراض ہو جائے گا ایک فتنہ رونما ہوگا وہ عرب کے سبھی محموں میں داخل ہو جائے گا لیکن وہ عمد داخل ہو جائے گا لیکن وہ عمد داخل ہو جائے گی لیکن وہ عمد محمنی کریں گے وہ تعمارے باس ۸۰ جھنڈوں کے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے ، ہر جھنڈے کے بیچے بارہ ہزار (۲۰۰۰ فوجی) ہوئے (بخاری)

وضاحت : کثرت کے ساتھ اموات عُمر رضی اللہ عنہ کے دورِ ظافت میں ہوئیں جب "و مُوَالُن" مقام میں طاعون کی وہا پھلی اس وہا سے صرف تین دنوں میں ستر ہزار افراد انتقال کر گئے اور عثمان کے دورِ ظافت میں مال و دولت کی بہتات ہوئی جب چمار سو دولت کی رہل پہل تھی البتہ رومیوں کا واقعہ ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا (تنقیعُ الرواۃ جلدم صفحہ ۱۲)

السّاعة حتى يُنْزِلَ الرُّومُ بِالْاعْمَاقِ آوَ بِذَابِقَ - فَيَخْرُجُ النّهِمُ جَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ، هِلَا تَقُومُ السّاعة حتى يُنْزِلَ الرُّومُ بِالْاعْمَاقِ آوَ بِذَابِقَ - فَيَخْرُجُ النّهِمُ جَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ السّاعة حتى يَنْزِلَ الرُّومُ اللّهُ عَمَاقِ آوَ بِذَابِقَ - فَيَخْرُجُ النّهِمُ اللّهِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۹۳۱: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روی ''افکائ " یا ''دَائِنَ " مقام ہیں نہ اتریں گے۔ ان کی جانب (دمش ) شہرے ایک لککر نکلے گا ' یہ لوگ ان دنوں زمین پر آباد لوگوں ہیں ہے سب ہے بہتر ہو تھے جب وہ صف بندی کریں گے تو روی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا (لینی روی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ کی اور ہمارے ساتھی قیدی کئے انہیں ہمارے سامنے لائی ہم ان سے پہلے جن لوگوں نے ہم سے جگ کی اور ہمارے ساتھی قیدی کئے انہیں ہمارے سامنے لائی ہم ان سے لائی کرنا چاہج ہیں لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں اللہ کی ضم! ہم تھیں اور اپنے بھائیوں کو اللہ نعائی کہیں ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے لئکر کا تیرا حقد قبل ہو جائے گا ' یہ لوگ اللہ تعائی کہی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے لئکر کا تیرا حقد قبل ہو جائے گا ' یہ لوگ اللہ تعائی کے زدیک افضل شہید شار ہو تھے نیز لفکر کا تیرا حقد گا وہ کہی بھی کمی آزمائش ہیں نہیں تعائی کے زدیک افضل شہید شار ہو تھے نیز لفکر کا تیرا حقد کامیاب ہو جائے گا وہ کہی بھی کمی آزمائش ہیں نہیں تعائی کے زدیک افضل شہید شار ہو تھے نیز لفکر کا تیرا حقد کامیاب ہو جائے گا وہ کمی بھی کمی آزمائش ہیں نہیں

ڈالے جائیں گے ، وہ قططنے کو فتح کریں گے ، وہ مالِ غنیمت بانٹ رہے ہوں گے ، انہوں نے اپی ہواروں کو زیجون کے ورخت سے انکایا ہوا ہوگا۔ اچانک ان میں شیطان بلند آواز میں منادی برہ کا کہ تممارے پیچھے تممارے گھروں میں مسیح وجال واخل ہو چکا ہے ، وہ وجال کی جانب بلغار کریں گھر نیکن شیطان کی منادی باطل ہوگی۔ البتہ جب وہ شام میں پنچیں گے تو مسیح وجال کا خروج ہو چکا ہو گا۔ اس دوران وہاں کے لوگ وجال ہے لاائی کے لئے تیار ہو رہے ہوئے ، صفیں درست کر رہے ہوئے کہ نماز کی اقامت کی جائے گی تو عینی بن مریم کا زول ہوگا ، وہ ان کے امام بنیں گے۔ جب اللہ تعالی کا دشمن (مسیح وجال) عینی علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا جیں کہ اپنی میں حل ہو جاتا ہے آگر چہ عینی علیہ السلام وجال کو پچھ نہ کمیں مے پھر بھی وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا حتی کہ اپنی موس تا ہو جاتا ہے آگر چہ عینی علیہ السلام وجال کو پچھ نہ کمیں می پھر بھی وہ کمزور ہوتا جلا جائے گا حتی کہ اپنی موت آپ مرجائے گا لیکن اللہ تعالی اس کا قتی عینی علیہ السلام کے ہاتھوں کرائیں گا اور عینی علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے میں لگا ہوا وکھائیں گے (مسلم)

كَتْمُ لَا يُشَمَّمُ مِيْرَاتٌ، وَلَا يُفَنِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ مَيْرَاتٌ، وَلَا يُفْرَحِ بِغِنِيْمَةٍ، ثُمَّ قَالَ: عَدُويَجْمَعُونَ لِاَ هُلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمُ الْمُلْ الْإِسْلَامِ، يَغِي الرُّوْمَ، فَيَقَسَّرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ - لَا تَرْجِعُ إِلَّا عَالِبَةً، فَيَقْتِلُونَ، حَتَى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِى الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمُوتِ لَا تَرْجِعُ إِلاَّ عَالِبَةً، فَيَقْتِلُونَ، حَتَى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِى الشَّرُطَةُ، فَمَّ يَتَفَتَّرُولَ، حَتَى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيلُ، فَيَغِينُ الشَّرُطَةُ، فَمَّ يَتَفَتَّرُ لُولَ، حَتَى يَعْمَوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَا عَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ مَعْوَلَاءِ وَهُولًاءِ وَهُولًاء وَهُولًاء وَهُولًاء وَهُولَاء وَكُولَاء وَهُولَاء وَلَا مُعْدَلِكَ اللّهُ الدَّرُونَ اللّهُ الدَّبُومُ اللّهُ الدَّرَو اللهُ الرَّعُلُ اللهُ الرَّعُلُ اللهُ الدَّمُ وَالْمُ اللهُ الدَّهُ اللهُ الْمُعْلَاد وَالْمَعْمُ وَالْمَالُهُ وَعُلَاء وَالْمَاء وَالْمُ وَالْمَاء وَالْمُ اللهُ الْمُعْرِفُونَ اللهُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمَ وَالْمَاء وَالْمُ مُنْ اللهُ وَالْمَاء وَالْمُ الْمُؤْلِومُ وَالْمَاء وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُمُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُمُ الله وَلَالِكُ وَالْمَاء وَالله المُعْلِقُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَاء وَلَامُ وَالله مُنْ الله وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ اللهُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلُولُ الله وَالله المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الل

۱۹۳۲ : عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس دفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ورافت کا مال (مقولین کی کثرت کی دجہ ہے) تقیم نہیں ہوگا اور کوئی فخص غنیمت کے مال پر خوش نہیں ہو گا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ (روی) دشن' شامیوں کے ساتھ (لڑائی کے لئے) جمع ہو نئے اور مسلمان بھی روموں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے جمع ہو جائمیں کے راینی شامی مسلمان ہوں گے) پس مسلمان ایک لشکر کو

موت (یعنی جنگ) کے لئے تیار کریں مے کہ وہ غالب آنے کے بعد می واپس آئیں۔ پس وہ ایک دومرے کے ظاف اوسے رہیں کے یمال تک کہ ان کے ورمیان رات حاکل ہو جائے گی۔ یہ مجی اور وہ مجی (یعنی دونول فرن واپس آجائیں مے کوئی بھی غالب نیس ہوگا اور متخب دستے مارے جائیں سے۔ اس کے بعد (دوسرے دان) مسلمان کچھ اور لوگوں کو لڑائی کے لئے منتخب کرس مے کہ وہ غالب آنے کے بعد ہی واپس آئیں۔ پس وہ لڑتے رہی مے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی ہی ہد اور وہ (دونوں فربق) والیں آ جائیں مے ' کوئی مجمی غالب نہ ہوگا اور منتخب دیتے موت کے گھاٹ اتر جائیں کے اس کے بعد (تیسرے دن) مسلمان کچھ اور لوگوں کو اوائی کے لیے متخب کریں مے کہ وہ غالب آنے کے بعد ہی واپس آئیں۔ وہ شام تک اوتے رہیں مے پس یہ وستہ اور وہ وستہ مجمی واپس آ جائیں کے بھوئی بھی غالب نہ ہوگا اور نتخب دیتے موت کے گھاٹ اثر جائیں گے۔ جب چے تھا دن ہوگا تو مسلمانوں کی باتی فوج الزائی کے لئے جائے گی اللہ تعالی رومیوں پر ککست مقدر فرائیں مے لیکن اس روز ایس لزائی ہوگی کہ اس جیسی تمجی ویکھی نہ ہوگی۔ یمال تک کہ پرندے ان کے اطراف سے مزریں مے ان سے آمے میں جائیں مے یہاں تک کہ مرکر جائیں مے۔ پس ایک باپ کے بیٹے راینی غاندان کے مرد) جن کی تعداد ایک سو تھی ان کو شار کیا جائے گا تو ان میں سے صرف ایک محض باتی ملے گا تو كس فنيمت ير خوش موا جائ يا كون سا ورث تشيم كيا جائ؟ بسرمال مسلمان اى حالت مي عن مول مح كه اجا تک شدید جنگ کی آواز سنیں مے جو پہلے سے مجی بہت زیادہ ہوگی تو ان کے پاس لوگ چینے ہوئے آئیں مے کہ و جال ان کی موجودگی میں ان کے بال بچوں میں پہنچ کیا ہے ، وہ اس مال و اسباب کو چھوڑ ویں مے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا' وہ پیش قدمی کریں مے اور وس بماوروں کو بطور جاسوس بھیجیں مے آکہ وہ طالت کے بارے میں معلومات بہم بینجائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام ان کے آباء کے نام اور ان کے محوروں کے رنگ کو بھی بجاتا ہوں وہ اس وقت روئے زمین پر بمترین شمسوار ہوں مے (ملم)

مِكْ عَنْهُ النَّبِي مِنْهَا فِي الْبَرِّ، وَجَانِبُ مِنُهُا فِي اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وهَلَ سَمِعْتُمُ مِمَدِيْنَةٍ، جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَرِّ، وَجَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ولا يَعْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ الْفَا مِنْ بَنِي السَّحَاقَ، فَإِذَا جَاوُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ، وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهُم، قَالُوا: لَا اللهُ إِلَّا اللهُ عَلَمُ مُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

۵۳۲۳: ابو بریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے احباب سے) فرمایا کہ کیا تم نے ایک شرکے بارے میں سنا ہے جس کا ایک کنارہ خکل میں اور دو مراکنارہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے

جواب دیا اس الله کا دالد کے رسول! سا ہے۔ (آپ نے فرایا) قیامت اس دفت تک قائم نمیں ہوگی جب تک کہ اسحاق علیہ السلام کی اداد سے ستر بزار آدی اس شمر کے لوگوں سے لڑائی نہ کریں گے جب وہ دہاں پنچیں گے تو پرداؤ ڈائیں گے تو یہ لوگ نہ ہی ان سے لڑائی کریں گے اور نہ می جماندازی کریں گے بلکہ وہ "لا الله الله الله الله آئبر" (کا نعوی) بلند کریں گے تو اس شمر کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ کر پڑے گا۔ ثور بن بزید راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ ابو ہروہ نے سندر والی دیوار کے گرنے کے متعلق کما تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ دوسری مرجبہ "لا الله الله والله الله والله الله والله کو ان کے لیئد کریں گے تو دوسری مرجبہ "لا الله والله الله والله کریں گے تو ان کے لیئے راستہ کھل جائے گا۔ وہ اس شمر میں واخل ہو مرجبہ "لو الله والله والله کی کر جا ہوں گے کہ اجا تک ان کے پاس ایک چنج کی آواز کر مال غنیمت لوٹیں گئ جب وہ مال خنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اجا تک ان کے پاس ایک چنج کی آواز سے بی جھے چھوڑ چھاڑ کر (دجال سے لڑنے کے لئے)

### الفَصَلُ التَّالِيَ

٥٤٢٤ - (١٥) مَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعُمْرَانُ بَيْتِ الْمَفْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

### دوسری فصل

ما ۱۵۳۲۳ : مُعاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بیث المقدس کا آباد ہونا 'میند منوّرہ کے خراب ہونے کی علامت ہے اور میند منوّرہ کا خراب ہونا بدی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا اور عظیم جنگ کا پیش خیمہ سطنطنیہ کی فتح ہونا وجال کے ظاہر ہونے کا سبب ہوگا (ابوداؤد)

٥٤٢٥ ـ (١٦) وَصَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلْمَلْحَمَـةُ الْعُــظُمٰى وَفَتْحُ الْقُسُطُنَطِيْنِيَّةَ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ اَشْهُرٍ ﴾. رَوَاهُ التِرْبِيذِيُّ، وَابُوُ دَاؤْدَ.

۵۳۲۵: مُعاذ بن بُبل رض الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'ایک عظیم جنگ ' تطلقیہ کی فتح اور دقبال کے خروج جیسے واقعات سات ماہ کے عرصہ میں وقوع پذیر ہوں مے (تذی 'ابوداؤد) وضاحت : اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن ابی مریم ہے جس کی مرویات نا قائلِ مجت ہیں (الجرح والتحدیل جلد م سخیہ ۱۵۹۰ میزان الاعتدال جلد م سخیہ ۲۵۱ شعیف ابوداؤد م فیہ ۲۲۷ شعیف تذی صفحہ ۲۵۲ تنظیم الواق جلد م سخیہ ۱۵۹۰ ٥٤٢٦ - (١٧) **وَمَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ الْمُلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِنْتُ سِنِيْنَ؛ وَيَخْرُّجُ اللَّجَالُ فِى السَّابِعَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَقَالَ: هٰذَا اَصَحَّهُ.

۵۳۲۹: عبدالله بن بُرَر منی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عظیم جنگ اور مینه منوره کے فتح بور کا دار مینه منوره کے فتح بور نے کے درمیان چھ برس کا فاصلہ ہو گا اور ساتویں برس میں دخال کا ظہور ہو گا (ابوداؤد) امام ابوداؤد نے اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے۔

وضاحت : أن حديث كى سند مين بقية بن وليد راوى منكلم فيه ب (الجرح والتعديل جلد مفد ١٢٢٨) ميزانُ الاعتدال جلدا صغه ٣٣٠ تقريبُ التمذيب جلدا صغه ٥٠١ ضعيف ابنِ ماجه صغه ٣٥٥ تنقيعُ الرواة جلد ٢ صغه ١٣٣)

٧٦٤ ٥ ـ (١٨) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: يُوشِكُ الْمُسُلِمُوْنَ اَنْ يُحَاصَرُ وَا اِلَى الْمَلِيْنَةِ، حَتَّى يَكُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ — سَلَاحٌ — وَسَلَاحٌ: قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۳۲۷: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منوّرہ کی جانب د تھیل دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی آخری سرحد سکاح ہوگی اور سکاح (ستام ، خیبر کے نزدیک ہے (ابوداؤد)

٥٤٢٨ - (١٩) وَعَنُ ذِي مِخْبَرِ رَضِي اللهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّةً يَقُولُ: استَصَالِحُونَ الرَّوْمَ صُلُحاً آمِناً، فَتَعُرُونَ اللهُ عَدُواً مِنْ وُرَائِكُمْ، فَتَنْصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ وَتَعْنَمُونَ الرَّوْمَ صُلُحاً آمِناً، فَتَعُرُونَ النَّمُ وَهُمْ عَدُواً مِنْ وُرَائِكُمْ، فَتَنْصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ وَتَعْنَمُونَ ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ، حَتَى تَنُولُوا بِمَرِّج ذِي تُلُولٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلُ مِنْ الْهِلِ النَّصْرَائِيةِ الصَّلِيْبَ، فَيَعُونَ ، فَيَنْدَ ذَلِكَ تَغُدِرُ الصَّلِيْبَ، فَيَعُونُ المُسْلِمِينَ فَيَدُونً فَي كُورً المُسْلِمِينَ فَيَدُونً فَي كُورً المُسْلِمِينَ فَيَدُونَ فَي كُورً المُسْلِمِينَ فَيَدُونَ فَي اللهُ اللهِ عَلَى المُعْتَلِقُونَ فَي كُرُمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

۵۳۲۸: و مِخْرَرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا '
مستقبل میں تم رومیوں سے صلح کو عے جو امن کے ساتھ موصوف ہوگی۔ پس تم ان کی سعیت میں اپنے دشمنوں
سے جنگ کو عے جو تمہارے بیجے ہوں عے تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، تم بال غنیمت جمع کرد کے اور امن میں رہو
عے اس کے بعد تم واپس آؤ عے یہاں تک کہ تم بلند جگہ کی چراگاہ میں پڑاؤ ڈالو کے تو عیسائیوں میں سے ایک فخص صلیب بلند کرتے ہوئے نعو لگائے گا کہ صلیب کو غلبہ حاصل ہوگیا ہے (اس کا یہ نعوو من کر) ایک مسلمان فخص غفے میں آکر اس کی صلیب کو توڑ ڈالے گا، اس وقت رومی عمد علی کریں سے اور لڑائی کے لئے جمع ہو جائمیں سے اور بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں کی جانب غضہ کی حالت میں کہیں سے اور 'ائی شروع کر دیں می تو اللہ تعالی اس جماعت کو شمادت کے اعزاز سے نوازے گا (ایوواؤد)

٥٤٢٩ ـ (٢٠) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أُتُرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السَّوِيْقَتَيْنَ مِنَ الْحَبَشَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

۵۳۲۹: عبدالله بن عَمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تک حبشہ کے لوگ سمیں کھ نہ کہو۔ بلاشبہ کعبہ کے خزانے کو ایک حبثی مخص ہی نکالے گا جس کی پندلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی (ابوداؤد)

و نساحت : بیر حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں زہیر بن محمد رادی سینی الحفظ ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۸۳ ننقیعُ الرواۃ جلد ۲ صفحہ ۲۳ مشکوٰۃ علاّمہ اکبانی جلد ۳ صفحہ۱۳۹۵)

٥٤٣٠ ـ (٢١) **وَمَنْ** رَجُّلٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُوا اَلْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمُ، وَاتْرُكُوا التَّرُكَ مَا تَرَكُوْكُمُ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۵۳۳۰: نبی صلی الله علیه وسلم کے ایک محابی بیان کرتے ہیں' تم اس وقت تک مبشوں سے چھیر چھاڑ نہ کرو جب تک کہ وہ تہیں کچھ نہ کہیں (ابوداؤو' نسائی)

٥٤٣١ - ٢٢) **وَهَنَ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ: «يُقَاتِلْكُمُ قَوْمٌ صِغَارُ الْاَعْيُنِ، يَعْنِى التُّرُكَ. قَالَ: «تَسُوقُونَهُمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَلْحَفُّوهُمُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرْبِ، فَامَّا فِى البِتِيَاقَةِ الْاَوْلِيُ فَيَنْجُومَنْ هَرَبَ مِنْهُمُ، وَأَمَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهُلِكُ بَعْضٌ، وَأَمَّا فِى الثَّالِئَةِ فَيُصْطَلَمُونَ، . ﴿ أَوْكُمَا قَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

۵۳۳۱: أريده رضى الله عنه ني صلى الله عليه وسلم بي بيان كرت بين تمهار ساتھ ايسے لوگ بنگ كرين كى جن كى آئميں چھوٹى ہوں گى يعنى وہ ترك ہوں گے۔ آپ نے فرمایا عم انہيں تمن بار وهكيلو كے يمال تك كد انہيں جزيرة العرب كے ساتھ نا دو گے۔ پہلے حملہ ميں وہ لوگ نج جائميں كے جو ان ميں سے بھاگ كھڑے ہوں كے اور ود سرے حملہ ميں بھى كچھ لوگ نج جائميں كے اور كچھ بلاك ہو جائميں كے اور تيسرے حملہ ميں ان كا فاتمہ ہو جائميں كے اور اللہ الله وادور)

وضاحت : اس عدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۲۸) تنقیم الرواة جلد م صفحہ ۲۵)

٣٣٧ ٥ - (٣٣) وَعَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيُنْزِلُ أَنَاسُ مِنْ أَمُنَّى بِغَائِطٍ -، يُسَمَّونَهُ الْبَصُرَةَ، عِنْدَ نَهُر يُقَالُ لَهُ: دَجُلَةُ، يَكُونُ عَلَيْهِ جَسُرُ، يَكُثُرُ آهَلُهَا، وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسُلِمِيْنَ، وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ - عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْاَعْيُنِ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَيِّظِ النَّهُرِ، قَيْتَفُرُّقُ اَهُلُهَا فَلَاثَ فِرْقِ، فِرْقَةٌ يَاخُذُونَ فِي الْمُعْرَابُ وَفِرْقَةٌ يَاخُذُونَ فِي الْمَعْرُقُ الْمُلْعَالُونَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور نظیم اللہ علی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری اُمت کے پچھ اور نظیم بھی جگہ میں اللہ عنہ الرین کے (اور) اس جگہ کا نام بھرہ رکھیں کے نیہ جگہ ایک نمر کے قریب ہوگی جے وجلہ کما جائے گا۔ اس نمر پر ایک پُل ہو گا ، شرکی آبادی مخبان ہوگی اور وہ مسلمانوں کا ایک بڑا شہر شار ہوگا اور جب آثری زمانہ ہو گا تو تعنورا کی اولاء آئے گی جن کے چرے چوڑے ہوں گے ، آٹھیں چھوٹی ہوں گئ وہ نمر کے کنارے اقرین کے بھرہ و جائیں گے۔ ایک گروہ میں وہ لوگ ہوں کے بوائل کی دموں کو بگڑے جنگل کا رخ کریں کے اور جاہ و بریاد ہو جائیں گے ، وہ سرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو تنہورا کی اولاء کی اور جاہ و جائیں گے اور تیمرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تیمرا کروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تیمرا کروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تیمرا کروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کو تیمرا کروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی اولاد کی بیٹھوں کے بیچے کر دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے نے لوگ شہید ہوں گے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کا شار آپ کے مجرات سے ہوتا ہے اس طرح کا واقعہ ماہِ صغر من ۱۵۲ھ میں پیش آیا نیز تنوراکی اولادے مراد ترک قوم ہے۔ ان کے جدِاعلیٰ کا نام تنوراتما (تنقیعے الرواة جلد م صفحہ ۱۵)

٥٤٣٣ - (٢٣) وَعَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ قَالَ: «يَا اَنسُ اِ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِرُونَ آمصَارِ آ، فَإِنَّ مِصْرًا — مِنْهَا يُقَالُ لَهُ : الْبَصْرَة ؛ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا اَوْ دَحَلْتَهَا ، فَإِنَّا اَمْصَارِ آ، فَإِنَّ مَعَرُونَ بِهَا وَمُحَلِّمُهَا وَمُوقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا ، وَعَلَيْكَ بِضَوَا حَيْهِا، فَإِنَّ يَكُونُ بِهَا فَإِنَّا لَ وَسِيَا خَهُا وَمُوقَهَا وَمُوقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا ، وَعَلَيْكَ بِضَوَا حَيْهِا، فَإِنَّ يَكُونُ بِهَا فَإِنَّ مَنْ مُنْ مَنْ اللهُ وَمَنْ وَمَدَة وَخَنَا ذِيْرَ ، رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ . [عَنُ خَسُفٌ وَقَذُ فَحَ وَرَجُفُ — وَوَقُومٌ يَبِيْتُونَ وَيُصُبِحُونَ قِرَدَة وَخَنَا ذِيْرَ » . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ . [عَنُ طَرِيْقٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهَا الرَّاوِى بَلْ قَالَ : لَا اعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بُنِ انَسِ عَنْ اَنْسِ بْنِ النّسِ عَنْ اَنْسِ بْنِ اللّهِ مَالِكَ ] .

سام الله الله الله عنه میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا اے انس! اس میں کچھ شہر تمیں کہ لوگ شر آباد کریں گے۔ ان میں ہے ایک شرکو بعرہ کما جاتا ہو گا جب تم اس کے پاس سے گزند یا اس میں داخل ہو جاؤ تو اس کی شور ذدہ نفین سے دور رہنا۔ اس طرح اس کی چراگاہ اس کی مجودوں اس کے بازاروں اور اس کے اُمراء کے دروازوں سے خود کو بچانا اور اس شمر کے کناروں میں رہنا اس لیے کہ اس شمر میں رہنا اس لیے کہ اس شمر میں زمین میں وھنس جائے ، پھول کی بارش ہوئے اور سخت زلزلوں کا عذاب نازل ہوگا اور پھے لوگ رات گزاریں کے اور جب وہ می المجود کو دہ بھروں اور شزیروں کے ہم شکل بن جائیں می (ابوداؤد)

ے در بہ رہ ملکوۃ کے مؤلف کو معلوم نمیں ہو سکا کہ یہ صدیث س کتاب سے نقل کی مئی ہے جبکہ یہ صدیث ابدواؤد میں موجود ہے ادر اس کے راوی بھی مجع ہیں (تنقیع الرواۃ جلدیم منجہ ۱۵)

وَهُوَ مَا وَهُوَ اللّٰهِ مَا لِحَ بُنِ وَرْهُم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ، فَاذَا رَجُلُّ فَقَالَ لَنَا: اللّى جَنْبِكُمُ قَرْيَةٌ يَقَالُ لَهَا: الْأَبُلَّةُ؟ - قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مَنُ يَضْمَنُ لِى مِنْكُمُ اَنْ يُصَلِّى لِى فِى مَسْجِدِ العَشَّارِ - رَكَّعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا، وَيَقُولُ: هٰذِه لِاَيِى هُرَيْرَةً؟ سَمِعْتُ خَلِيُلِىٰ آبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: وإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ،. رَوَاهُ آبُوْدَاؤَدَ وَقَالَ: هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِى النَّهْرَ.

ُ وَسَنَدُكُرُ حَدِيْثَ آبِى الدَّرُدَاءِ: «إِنَّ فُسُطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ». فِي بَابِ «ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ»، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

ماکہ: مالح بن درہم بیان کرتے ہیں کہ ہم جج کرنے کے لیے لگے تو وہاں ایک فخص نے کما کہ کیا مہارے کرد و نواح میں کوئی بہتی ہے جے ''اُلِدً" کما جاتا ہے؟ ہم نے کما ہاں! ہے۔ اس نے کما' تم میں سے کون فخص ججھے اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ وہ میرے لیے مجد ''عَشَار" میں دویا چار رکعت نماز پڑھے اور وہ کے کہ بید رکھیں ابو بریرہ کے لیے ہیں' میں نے اپ دوست ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے 'منا وہ فراتے تھے کہ بلاشبہ اللہ عرّوجل قیامت کے دن مجد ''عشّار" سے شُداء کو اٹھائے گا۔ بدر کے شداء کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا (ابوداؤد) امام ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ یہ مجد نسرکے قریب ہے۔

مكاؤة كے مؤلف كتے ہيں كہ ہم عنقريب ابوالدرداء سے مردى مديث "اِنّ فُسُطَاطَ الْمُؤْمِنينَ .....

کو یمن اور شام کے باب میں بیان کریں گے۔ (انشاء اللہ)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابراہیم بن صالح رادی ضعیف ب (میزانُ الاعتدال جلدا صفی ۳۲) ضعیف ابداؤد صفی ۲۸۸ تنقیع الرواة جلد مسفی ۲۵)

### ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

٥٤٥٥ - (٢٥) عَنْ شَقِيْقِ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمّا، قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيْكُمُ يَحُفَظُ حَدِيْثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَلْتُ: اَنَا اَحْفَظُ كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ، وَلِنَكَ لَجَرِيُءٌ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: قَالَ: هَلَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ أَ: وَفِئْنَةُ الرَّمُحِلِ فِي آهَلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِه وَوَلَدِه وَجَارِه يُكَفِّرِهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاة وَالصَّدَقَة وَالْآمَرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِه، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هٰذَا أُرِيْدُ، إنَّمَا أُرِيْدُ البِّي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الصَّيْلَةُ وَيَنْهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيْكُسَرُ الْبَابُ اوْيُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَيُعْمَرُ الْبَابُ وَيُعْلَقَ ابَداً. قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ فَلَا يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ فَلَا الْمُعْلَقُ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ فَقَالَ: عَمْ كَانَ عُمْرُ لَكُ الْمُعْرَفِي وَلَا الْمُعْلَقُ ابْداً. قَالَ: فَقُلْنَا لِحُدَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمْرُ فَلَا الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرَفِي وَلَا الْمُعْلَقُ الْمُولِيْفِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُلُوفِ وَالْمَعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلُولُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

### تيسري فصل

مریافت کیا کہ تم بیں ہے کون محنص فتنہ کے بارے میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھتا ہے؟ وریافت کیا کہ تم میں ہے کون محنص فتنہ کے بارے میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھتا ہے؟ رکھنے تھے ہیں) میں نے کہا' میں ای طرح محفوظ رکھتا ہوں جیسا کہ آپ نے ارشاد فرایا تھا۔ عُمْ نے کہا' آپ میان کریں بلاشہ آپ بہت دیر ہیں۔ آپ نے کس طرح (فتنہ کے بارہ میں) بیان فرایا۔ صفیفیٹ کتے ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرا رہ سے کہ آدی کا فتنہ اس کے المل اس کے مال اس کے الل اس کے الل اس کی اللہ اور اس کے پڑوی میں ہے۔ اس فتنہ کو روزہ' نماز' صدقہ' نیکی کی تلقین کرتا اور برائی سے روکنا جیسے امور وور کر سکتے ہیں۔ عمر نے کہا' میرا مطمع نظریہ فتنہ نمیں ہے بلکہ میں تو اس فتنہ کے بارے میں آگائی حاصل کرتا چاہتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح طفیاتی میں ہے راگھ بین تو اس فتنہ کے بارے میں آگائی حاصل کو اس فتنہ سے کیا خواب کا بار کہ نہ دروازہ ہونے گا یا کھلے گا؟ (مذیفہ کتے ہیں) میں نے کہا' ہیں! بلکہ ٹوئے گا یا کھلے گا؟ (مذیفہ کتے ہیں) میں نے کہا' نمیں! بلکہ ٹوئے گا۔ عُمْ نے کہا' بھردہ فوان کیا کہ ہی میں بند نہ ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے حذیفہ سے وریافت کیا کہ بی خدید رات ہے (مذیفہ نمیں ہے۔ شین نے اس میں معلوم تھا) جس کے ور دوازہ کون شاکہ کو جانے تھے کہ کل کے بعد رات ہے (مذیفہ کس ہے کہم حذیفہ سے وریافت کریں کہ ہم حذیفہ سے وریافت کریں کہ ہم حذیفہ سے وریافت کریں کہ ہم حذیفہ سے وریافت کریں کہ می مذیفہ سے وریافت کریں کہ وہ دروازہ کون تھا؟ ہم نے مزوان ہے جس می فلطی کا اندیشہ نمیں ہے۔ شین نے اس می وریافت کریں کہ ہم حذیفہ سے وریافت کریں کہ دو دروازہ کون تھا؟ ہم نے مزوانہ کین کہا کہ آپ ان سے وریافت کریں کہا کہ آپ ان سے وریافت کریں۔

٥٤٣٦ - (٢٦) **وَمَنْ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَنْحُ الْقُسُطُنُطِيْنَةِ مَعَ قَيَامِ السَّاعَةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِي ُ وْقَالَ: هُذَا حَدِيثُ عُرِيبٌ .

۱۹۳۳۹ : انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ قطنطنید کا فتح ہونا قیامت قائم ہونے کے قریب ہوگا (تندی) الم ترزیؓ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (قيامت كي علامات)

#### َ . الْفُصُلُ الْأُولُ

٥٤٣٧ من أنس رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنهُ الله عَنهُ مِنْ أَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ يُرُفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرَ الْجَهْلُ. وَيَكُثُرَ الزِّنَا، وَيَكُثُرَ الْحَمْرِ، وَيَقِلَّ الرُّجَالُ، وَتَكُثُرَ النِّسَاءُ – ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِيْنَ امْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، – وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يَقِلِّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. \*

### پیلی فصل

۵۳۳۷: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' ب شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ عِلم اٹھ جائے گا' جمالت عام ہو جائے گ' زنا کثرت سے ہو گا' شراب کثرت سے بی جائے گ' مرد کم ہوں گے اور عور تیں زیادہ ہوں گی یماں تک کہ پتیاس (۵۰) عورتوں کا ذِتمہ دار ایک فخص ہو گا اور جمالت عام ہو جائے گی (بخاری' مسلم)

٤٣٨ - (٢) وَهَنُ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:
 ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ، فَاحْذَرُوهُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۵۳۳۸: جابر بن سَمُرة رضى الله عند بيان كرت بين مين في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في فرمايا ، بلاشبه قيامت سے پہلے جموف لوگ (كثرت سے) ہوں سے تم ان سے بہتے رہنا (مسلم)

٥٤٣٩ - (٣) وَهَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيَّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ﴿إِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ﴿إِذَا وُسُدَ الْاَمْرُ إِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۵۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اچاتک ایک بدوی (دیماتی) آیا اس نے دریافت کیا، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا تو قیامت کا انظار کرنا۔ اس نے دریافت کیا، امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے

جواب رہا ، جب ظافت ایسے لوگوں کے سروکی جائے گی جو اس کے اہل نمیں تو قیامت کا انظار کرنا (بخاری) • ۱۶۶۰ ـ (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَفَوُمُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُنُو الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَى يُحْزِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ اَحَدا يَفْبُلُهَا مِنْهُ، وَحَتَى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَانْهَاراً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «تَبُلُغَ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ اَوْ يِهَابَ».

۵۳۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت اس وقت تلک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مخص اپنے مال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ ایک مخص اپنے مال کی زئوۃ نکالے گا دہ کسی مخص کو نہ پائے گا جو اس سے زکوۃ کا مال قبول کرے اور یساں تک کہ عرب کی زمین میں باغات اور پانی کی نمین بن جائیں گی (مسلم) اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے مکانات اور پانی کی نمین بنج جائیں گے (مسلم) اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے مکانات اور پانی کی نمین بنج جائیں گے۔

٧٤٤ - (٥) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِى آخِرِ الرَّمَانِ خَلِيْفَة يَّكُونُ فِى آخِرِ الرَّمَانِ خَلِيْفَة يَّكُونُ فِى آخِرِ الْمَيْقَ خَلِيْفَة يَحْمِى الدَّمَانَ حَثْياً، وَلَا يَعُدُّهُ عَدَّاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۳۳: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آخری دور میں ایک خلیفہ ہو گا جو مال تقسیم کرے گا اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'میری اُتمت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو دونوں ہاتھوں سے مال بحر بحر کردے گا اور شار نہیں کرے گا (مسلم)

٥٤٤٢ ـ (٦) **وَمَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُوْشِكُ الْفُرُاتُ اَنُ يَنْحُسُرَ ــ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْبًا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۳۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفریب دریائے فرات سونے کے فرانہ سے کہ نہ لے فرات سونے کے فرانہ سے کہ نہ لے فرات سونے کے فرانہ سے کہ نہ لے (بخاری مسلم)

٥٤٤٣ ـ (٧) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يُحْسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ: لَعَلِّيْ اَكُوْنُ اَنَا الَّذِي اَنْجُوْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>؟</sup>:

مروں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیامت اس وقت علم خوری اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسل کر اللہ عنہ بین ہو گا۔ لوگ سونا حاصل کرنے سے قائم نہیں ہو گا۔ لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے ایک دو سرے کو قتل کریں سے چنانچہ سو (۱۰۰) افراد میں سے ننانوے (۹۹) قتل ہو جائیں سے اور ان میں

ے ہر مخص کا یہ خیال ہو گاکہ شاید میں ہی وہ انسان مول جو زندہ نے جازل (مسلم)

١٤٤٥ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (تَقِيءُ الْاَرْضُ اَفَلَاذَ كَبِدِهَا – اَمْثَالَ اللهُ عَلَىٰ مِنْ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، فَيَقُولُ: فِي هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هٰذَا قَطَعَتْ يَدِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هٰذَا قَطِعَتْ يَدِيء، ثُمَّ يَتَقُولُ: فِي هٰذَا قَطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلَا يُأْخُذُونَ مِنْهُ شَيئًا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

موت البوجريده رضى الله عند بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ' زمن اپنے اندر چھے ہوئے كلاوں كو باجر تكال وے گل جو سونے اور چاندى كے ستوتوں كى مائند جوں ہے۔ پس قاتل آئے گا اور كے گا كد كيا اس كى وجہ سے ميں نے قتل كيا تھا؟ اور قطع رحمى كرنے والا آئے گا اور كے گا كہ كيا اس كے سبب ميں في وجہ سے ميں اور چور آئے گا اور كے گا كہ كيا اس كے سبب ميرا باتھ كانا كيا؟ پروه مال كو چھوڑ ويں كے اور اس ميں سے بچھ بھى نہيں ليں مير (مسلم)

٥٤٥ - (٩) وَعَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفُسِي بِنَدِه، لَا تَذُهَبُ الدُّنَيَا حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبَرِ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِى كُنْتُ مِكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبَرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۳۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس وات کی قسم! جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ونیا اس وقت تک فتا سیں ہوگ حتیٰ کہ الیک مخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اس پر اپنا جسم رکڑے گا اور کیے گا' اے کاش! میں اس قبر میں ہو آ۔ یہ آرزو دینداری کے سبب نہیں ہوگی۔ گو ملکہ فتوں کے سبب نہیں ہوگی۔ کوئی محض زندہ رہنا پند نہیں کرے گا (مسلم)

٥٤٤٦ ـ (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مِنْ الْحِجَازِ تُضِىءُ اَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصُرَى، . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم نہ ہوگ جب سک کہ مجاز کی زمین سے آگ نہ لکے گی۔ جس سے "بعریٰ" شرکے اونوں کی گروئیس موشن مول کی (بخاری مسلم)

وضاحت: الم نوسى رحمہ الله فراتے ہیں كہ يہ آگ من ١٥٣ ه ميں مدينه منوره كے مشرقى كنارے سے نكلى متى۔ اس آگ كى اركت بيں اور مدينه منوره كے جن احباب سى۔ اس آگ كو ديكھا انہوں نے جھے اس كے بارے ميں خردى۔

علامہ تور بھت تحریر کرتے ہیں کہ اہل مدید اور ان کے گرددنواح میں رہے والوں نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اللہ کا سے اللہ کیا۔ اللہ کا مہالہ کا مید سلسلہ بارہ روز تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ سے گرم ہونے والے بھروں کو زمین کی سطح اردگرد پھینک رہی

تھی اور پھر جل کر کوئلہ ہو جاتے اس کے آثار موجودہ دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ ربُّ العرّت کے فضل و کرم سے جب بیہ آگ حرم مدینہ کے قریب پنجی تو یہ محصندی پڑگئی۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ جلدوا صفحہ١٩٨)

٥٤٤٧ - (١١) وَعَنُ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَوَّلُ ٱشْرَاطِ السَّاعَةِ - نَازُّ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۳۴۷: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی (بخاری)

### ألفَصُلُ الثَّائِيُ

٥٤٤٨ - (١٢) عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةُ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةُ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْسَاعَةِ كَالْضَرْمَةُ بِالنَّارِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

### دو سری فصل

۵۳۳۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت قریب نہ ہو جائے گا (لینی دن رات چھوٹے ہو جائیں گے) سال او کے برابر اور ہفتہ کے برابر اور کھنٹہ کے برابر اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی بائد ہوگا (ترزی) وضاحت : علامہ توریشی بیان کرتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ برکت کم ہو جائے گی اور لوگ برے برب فتول کی وجہ سے انہیں پت بی نہیں چلے گا کہ دن کیے گزر میا (مرقات جلد اصفحہ ۱۸۸)

9 ٤٤٩ - (١٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ حَوَالَةَ رَضِيى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ المَغْنَىمَ عَلَى اَفْدَامِنَا، فَرَجَعْنَا فَلَمُ نَعْنَمُ شَيْئًا، وَعَرَفَ الْجُهُدَ فِي وَجُوْهِنَا، فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ: وَاللّهُمُ لَا يَكُلّهُمْ إِلَى اَنْفُسُهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى اَنْفُسُهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَنْ يُرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى، ثُمَّ قَالَ: وَيَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَآيَتَ اللهِ النَّاسِ فَيَسْتَنْ يُرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى، ثُمَّ قَالَ: ويَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَآيَتَ الْخِلَافَةَ قَذُ نَوْلَتِ الْاَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ، فَقَدُ دَنْتِ الزَّلَاذِلُ وَالْبَلابِلُ— وَالْاَمُورُ الْعِظَامُ، اللهَ اللهُ عَلَى رَأْسِكَ». [رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ— وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ وَرَوَاهُ الْخَاكِمُ فِي فِي صَعِيْحِهِ].

مهره : عبراللہ بن خواکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (جماد کے لیے) بابیادہ بھیجا آکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں۔ جب ہم داہیں لوٹے تو ہمارے پاس مالِ غنیمت نہ تھا۔ آپ نے ہمارے چروں سے پریٹانی کو محسوس کیا۔ چنانچہ آپ ہماری دجہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ دُعاکی اے اللہ! انہیں میرے سرو نہ کر میں ان کی سرداری تبول کرنے میں کزور ہوں اور انہیں ان کی (اپنی جانوں کی) طرف بھی سرو نہ کرنا تاکہ دہ اس سے عاجز نہ آ جائیں اور انہیں دو سرے لوگوں کے سرو بھی نہ کرنا کیونکہ لوگ خود کو ان پر ترجے دیں گے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور فرمایا 'اے ابنی حوالہ! جب تو دیکھے کہ ظافت ارضِ مقدس لینی شام کی سرزمین میں قائم ہو پھی ہے تو (سمجھ لینا کہ) زلزلوں 'مصائب اور عظیم واقعات کا ردنما ہونا قریب ہو چکا ہے اور قیامت اس روز لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر کے قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر کے قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر کے قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر کے قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تہمارے سر

وضاحت : مشکوٰۃ کے مولف نے کتاب کے نام کی جگہ خالی چھوڑی ہے شاید انسیں علم نہیں ہو سکا کہ بیہ حدیث کون می کتاب میں ہے۔ بسرحال بیہ حدیث ابوداؤد میں ہے۔ اس کی سند میں ابنِ زغب عبداللہ رادی مجمول ہے۔ مشکوٰۃ علامہ البانی جلد س صغیہ ۵۰۰)

• ٥٤٥ - (١٤) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «إِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ دِرَلَات، وَالْاَمَانَةُ مَغْنَما، وَالزَّكَاةُ مَغْرَما، وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، وَاطَاعَ الرَّجُلُ آمْرَاتَهُ، وَعَقُّ اُمَّهُ، وَادْنِي صَدِيْقَةً، وَاقْصِي آبَاهُ، وَطَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَالسِقُهُمُ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ ارْذَلَهُمْ، وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَيْرِه، وَظَهَرَتِ الْقَيْسَاتُ وَلَا الْقَيْسَاتُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ رَعِيْمُ الْفَوْرِ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْائَةِ اللهُ اللهُ

مه ۱۵ ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب ال غنیمت کو دولت' المانت کو مال غنیمت' ذکوہ کو جرمانہ علم کو دین کے علاوہ کمی اور مقصد کے لیے حاصل کمیا جائے گا' فادند اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کی نافرمانی کرے گا' آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنی والد کو دور کرے گا' مجدول میں شور و شغب ظاہر ہو گا' قبیلے کا سروار فاسق انسان ہو گا اور قوم کا راہنما ذلیل ترین مخص ہو گا' ایک محض کی عرب کے شرے ورتے ہوئے کی جائے گی' گانے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جاسمی گئے جب شرامین کی جائے گئی گانے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جاسمی گئے جب شرامین کی جائے گئی گا در اس اُست کے آخری لوگ آست کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گئے والی روقت تم انظار کرنا۔ سرخ آندھی کا' زلزلے کا' زمین میں دھنس جانے کا' شکوں کے مسخ ہو جانے کا' پھروں کی بارش کا اور قیامت کی دوسری علامات کا جو کیے بعد دیگرے آئیں گی جیسے موتوں کا بار جس کا دھا کہ

ٹوٹ جائے تو موتی کے بعد دیکرے کرنے شروع ہو جاتے ہیں (تذی)

وضاحت، اس مدیث کی مند میں حزامی رادی مجمول ہے (تنقیع الرواۃ جلدم منحد۲۸) ضعف تذی مندی مندی مندی مندی مندی مندی

١٥٥٥ - (١٥) وَعَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِذَا فَعَلَتُ أُمِّتِى خَمْسَ عَشَرَةَ خِصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ». وَعَدُ هٰذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذُكُرُ: «تُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ» قَالَ: ﴿ وَبَرُ صَدِيْقَةُ ، وَجَفَا آبَاهُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَشُرِبَ الْخَمْرُ ، وَلُبِسَ الْحَزِيْرُ». رَوَاهُ التِرْمِذِيّ .

۱۵۳۵ : علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب میری اُسّت پندرہ (خرموم) کام کرنے لگ جائے گی (جو سابقہ حدیث میں گزر کچے ہیں) تو ان پر اللہ تعالی کا عذاب از پڑے گا اور آپ نے ان عادقوں کا شار کیا اور علی نے ان میں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ علم کو دین کے علاوہ کمی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ علی نے (سابقہ حدیث میں ذکور ان الفاظ کے بدل) یہ الفاظ کے کہ (جب میری اُسّت کے لوگ) اپنے دوست کے ساتھ احسان کریں کے اور اپنے باپ سے جفا کریں گے شراب فی جائے میں اور ریشم کا کیڑا بہنا جائے گا (ترذی)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سدین فرج بن نظاله رادی ضعف ب (میزان الاعتدال جلد مفیسه سمین ضعف ترزی صفیه ۲۳۳ تنظیم الرواة جلد م مفیلا)

٧٤٥٢ - (١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
وَلا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِيءُ إِسْمُهُ اِسْمِيُ اللهِ يَقْعَ.
البَرْمِيذِيُّ، وَأَبُوْدَاوْدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: هَلُو لَمْ يَبْنَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ
حَتَى يَبْعَثَ اللهُ فِيْهِ رَجُلًا مِنْيَ - اَوْمِنُ آهُلِ بَيْتِي - يُوَاطِىءُ إِسْمُهُ آسُمِي وَاسْمُ آبِيهِ إِسْمَ آبِي،
يَمْلَا الْارْضَ قِسْطا وَعَذْلًا، كَمَا مُلِقَتْ ظُلْما وَجُورًا».

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے قرایا ونیا اس دوقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے المل بیت میں سے ایک محض عرب کا بادشاہ نہیں بینے گا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہو گا (تذی ابوداؤد) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرایا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک ون باتی ہوا تو اللہ تعالی اس ون کو لمبا کر ویں مے یمال تک کہ اللہ تعالی اس دن ایک کامل انسان کو میرے نب میں سے یا میرے المل بیت میں سے معین کرے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے بہا کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہو گا وہ زمین کو عدل و انساف سے بحر دے گا جیسا کہ زمین اس سے پہلے ظلم و جور سے بحری ہوئی تھی۔

وضاحت ؛ اس مدیث من الل تشیع کے اس مؤلف کا رة ہے جو کتے ہیں کہ ممدی موفود الم محمد بن حسن

عسری ہیں جن کا انظار کیا جا رہا ہے (تنقیعُ الرواة جلد م صفحہ ۲۹)

٥٤٥٣ - (١٧) **وَهَنُ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوُلُ: (اَلْمَهْدِئُ مِنْ عِنْرَتِيْ — مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۳۵۳: اُتِم سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' مهدی میری اولاد (بعنی) فاطمہ کی اولاد سے ہوگا (ابوداؤد)

٥٤٥٤ - (١٨) وَهَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَهُدِيُّ مِنِّىٰ، اَجْلَى الْجَبْهَةِ –، اَقْنَى الْاَنْفِ –، يَمْلَا الْاَرْضَ قِسُطاً وَعَدُلاً، كَمَا مُلِثَتْ ظُلُماً وَجَوْراً، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ.

۵۳۵۳: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسدی میرے (الملِ بیت) سے ہوگا جو فراخ پیثانی (اور) ادنچ تاک والا ہوگا وہ زمین کو عدل و انسان سے بھردے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی وہ سات سال ظلافت کرے گا (ابوداؤد)

٥٤٥٥ ـ (١٩) وَصَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قِصَّةِ الْمَهُدِيِّ قَالَ: «فَيَجِىءُ الْنَهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا مَهُدِى الْعُطِنِى اَعُطِنِى . قَالَ: فَيَحَيْثِى لَهُ فِى ثُوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَنُ يَحْمِلَهُ». رَوَاهُ التَّرُمِذِي .

۵۳۵۵: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممدی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ امام ممدی کے پاس ایک فخض آئے گا وہ ان سے کے گا اے ممدی! مجھے عطا کریں، مجھے عطا کریں۔ آپ کے فرمایا، امام ممدی اس کے کپڑے کو بحرویں سے کہ وہ مخض اس کے اٹھانے کی بہت نہ کرپائے گا (ترزی) وضاحت: اس حدیث کی سند میں زید العی رادی ضعیف ہے (الجرح والتحدیل جلدس سفید۲۵۳۵، میزان الاعتدال جلدس سفید۲۵۳۵، تقریب التهذیب جلدا صفید۲۵۳۵، تنقیح الرواة جلدس سفید۲۵۳۵)

٢٥٦٥ - (٢٠) وَهَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ، قَالَ: ويَكُونُ اخْتِلَافُ عِنْدَ مَوْتِ حَلِيْفَةٍ، فَيَاتِيهِ النَّاسُ مِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِباً إلَى مُكَةً، فَيَاتِيهِ النَّاسُ مِنُ اَهُلِ مَكَةً فَيُخْرِجُوهُ وَهُو كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ، وَيُبُعَثُ إلَيْهِ بَعْتُ مِنَ الشَّامِ، فَيَخْسَفُ فِيهُمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا رَبَى النَّاسُ ذَلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ -، وَعَصَائِبُ اَهُلِ الْعَيْرَاقِ، فَيُبَايِعُونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلُ مِنْ قُريشٍ - ، اَخْوَالُهُ كَلُبُ، فَيَبُعَث النَّهِمْ بَعْثَا، الْعَيْرَاقِ، فَيْبَايِعُونَهُ، قُمَّ يَنْشَأُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ - ، اَخْوَالُهُ كَلُبُ، فَيَبُعَث النَهِمْ بَعْثَا، فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَٰلِكَ بَعْثُ كَلْب، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَة نَبِيَهِمْ، وَيُلْقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَافِهِ فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَٰلِكَ بَعْثُ كَلْب، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَة نَبِيَهِمْ، وَيُلْقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَافِهِ

فِي الْآرْضِ – ، فَيَلْبَتُ سَبُعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُتَـوَفَىٰ ، وَيُصَلِّىٰ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُوْنَ ». رَوَاهُ أَبُوْ ` دَاوْدَ .

مدند الله على الله عنها بيان كرتى بين كه ايك ظيفه كى وفات كے وقت اختلاف رونما ہو كا چنانچه المل مديد ميں سے ايك فخص (مديد منورہ سے) نكل كركمة كرمه كى جانب بھاگ جائے گا۔ اس كے پاس المل كمة حاضر ہوں كے اور اسے اس كے گھر سے باہر نكاليس كے اور وہ مخض (امارت كو) پند نميں كرے گا۔ پس لوگ جمرِ اسود اور مقام ابرائيم كے درميان اس سے بيعت كريں ہے اور اس كے مقابله كے ليئے شام سے ايك لفكر بهيجا جائے گا تو اس لفكر كو كمة اور مدينہ كے درميان "بيداء" نامى جگه پر دھنسا ديا جائے گا۔ جب لوگ يه واقعه ديكھيں كے تو اس كے پاس شام كے ابدال اور عراق كے بمترين لوگ آئيں گے اور اس كى بيعت كريں ہے۔ اس كے بعد ايك فخص قريش سے طاہر ہو گا جس كے مامول كلب قبيله سے ہوں گے تو وہ ان كے ظاف لفكر بھيج گا تو بيعت كرنے والے اس لفكر پر غالب آ جائيں گے اور يہ لفكر كلب قبيلے كا لفكر ہو گا اور وہ مخض لوگوں بيں اپنے پيغير كے طريقہ كے مطابق عمل كرے گا اور اسلام كمل طور پر زمين پر قائم ہو جائے گا وہ مخض سات سال تك رہے گا' اس كے بعد وفات پا جائے گا اور مسلمان اس كى نماز جنازہ اداكريں ہے (ابوداؤد)

٥٤٥٧ - (٢١) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «بَلَاءً يُصِيْبُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ، حَتَى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَاً يَلْجَا لَكِهِ مِنَ الظُّلْم، فَيَبُعَثُ اللهُ رَجُلاً مِنْ عِثْرَتِي وَاهُل بَيْتِى، فَيَهُمَلاً بِهِ الْاَرْضَ قِسُطا وَعَدُلاً كَمَا مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوْراً، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ، لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطَرِهَا — شَيْئًا اللّا صَبَّتُهُ مِذْرَاراً، وَلا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا اللّا أَخْرَجَتُهُ حَتَىٰ يَتَمَنَى الْاَحْيَاءُ الْاَمْوَاتَ —، يَعِيشُ فِى ذَلِكَ سَبْعَ اللّاَمُونَ وَمَانَ سِنِيْنَ اوْ تِسْعَ سِنِينَ، . رَوَاهُ [الْحَاكِمُ فِى مُسْتَذْرَكِهِ وَقَالَ صَحِيْحٌ ] .

۵۳۵۷: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصیبت کا تذکرہ کیا جو اُسّتِ مسلمہ کو لاحق ہوگی یمال تک کہ کوئی فخص الی جائے پناہ شیں پائے گا جمال وہ ظلم سے پناہ عاصل کر سکے (اس دوران) اللہ تعالی ایک فخص کو ظاہر کرے گا جو میری اولاد اور میرے اہلی ہیت سے ہوگا اللہ تعالی اس کے سبب زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھروے گا جیسا کہ یہ جور و ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ آسانوں

اور زمین میں رہنے والے سبھی اس سے خوش ہوں گے آسان کھل کر موسلا دھار بارش برسائے گا اور زمین بھی پوری طرح سے روئیدگی کا منظر پیش کرے گی یہاں تک کہ زندہ المخاص فوت شدہ المخاص کی زندگی کی آرزو کریں گے وہ مخض ایسی (قابلِ رشک) حالت میں سات یا آٹھ یا نو سال زندہ رہے گا (

وضاحت: مکلوۃ کے تمام نسخوں میں خالی جگہ ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو "مشدرک حاکم" جلد سم صفحہ ۲۵ ہوئے اس صفحہ ۲۵ ہو کا رو کرتے ہوئے اس صفحہ ۲۵ ہیں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحح قرار دیا ہے جبکہ املم فھبی نے حاکم کی تھی کا رو کرتے ہوئے اس حدیث کی سند میں جمانی راوی ضعیف حدیث کی سند میں جمانی راوی ضعیف جو نیز تلخیص الجیر میں ہے کہ عمرو بن عبید اللہ راوی معروف نہیں ہے اور بیہ حدیث مند احمد جلد ۲ صفحہ کی سند احمد جلد ۲ صفحہ کی سند احمد جلد ۲۵ صفحہ ۲۵ میں معروف نہیں ہے اور بیہ حدیث مند احمد جلد ۲۵ میں حدیث مند احمد جلد ۲۵ میں حدیث کی سند سے مختمر بیان ہوئی ہے اور اس میں علاء بن بشیر راوی مجمول ہے (مکلوۃ علامہ اکبانی جلد ۲۳ میں مدین

٥٤٥٨ - (٢٢) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ رَجُلُّ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ، حَــرَّاتُ، عَلَىٰ مُقَدَّمَتِهِ –رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورُ، يُوطِّلُ أَقُ يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتُ قُرَيْشُ لِرَسُولِ اللهِ ، وَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ - اَوْ قَالَ: إِجَابَتَهُ -». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۳۵۸: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'وراء التر (شر) ہے ایک مخص ظاہر ہوگا اس کو حارث ' حراث (کاشکار) کما جاتا ہو گا۔ اس کے اشکر کے اسکلے حقد پر ایک مخص ہو گا جس کا نام منصور ہو گا وہ آلِ محمد کو اس طرح مساعدت سے نوازے گا جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی تھی۔ ہر مومن مخص کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے یا اس (کی باتوں) کو تسلیم کرے (ابوداؤد)

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں هلال بن عمرد رادی مجمول ہے (ضعیف ابوداؤر صفی ۴۳۳) تنقیحُ الرواۃ جلد م صفحہ ۲۷)

٥٤٥٩ - (٢٣) **وَمَنْ** اَبِىٰ سَعِيْدِ ۖ اللَّهِ كَنْ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : وَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَهُ سَوْطِهِ – ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلَهُ بَعْدَهُ» . رَوَاهُ التِرْمِذِيّ

۵۳۵۹: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اس ذات کی فتم اِ بھنگو فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس دقت تک قائم نه ہوگی جب تک که درندے انسانوں سے محفظو نه کریں گے اور انسان سے اس کی لا تھی کا کنارا اور اس کے جوتے کا تعمہ کلام نہ کرے گا اور اس کی ران بتائے گی کُہ اس کے گھروالوں نے اس کے جانے کے بعد کیا ہے کام کیے ہیں (ترندی)

### الفَصْلُ الثَّلَاثُ

٠٤٦٠ - (٢٤) عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْآيَاتُ - بَعْدَ الْمِاثَتَيْنَ». رَوَاهُ ابْنُ مَـاجَةً .

### تيىرى فصل

۵۳۹۰: ابو آباده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قیامت کی علامات دو سو سال کے بعد رونما ہوں کی (ابن ماجه)

وضاحت : یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سد میں عون بن عمارہ قیس رادی ضعف اور منکر الدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلد صفحہ ۳۰۱ ضعف ابن ماجہ صفحہ ۳۲۱ تنقیع الرواۃ جلد مسفحہ ۷)

١٣١٥ - (٢٥) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدُ جَاءَتُ مِنْ قِبَل خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيْفَةَ اللهِ الْمَهُدِيَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيهَ قِينُ ﴿ وَلَا ثُلُ النَّبُوَّةِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيهَ قِينُ ﴿ وَلَا ثِلُ النَّبُوَّةِ ﴾ .

۵۳۶۱: ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے پاس جاؤ ان میں الله تعالی کا خلیفہ امام مهدی ہو گا (احمہ' بہتی ولاکلُ انتبوہ)

وضاحت : بي حديث ضعف ب اس كى سند ميس على بن زيد بن جدعان رادى منظم فيه ب (الجرح و التعديل جده مندم) منوعه التحديل منده من المرح و التعديل منده منده)

٢٦٥ - (٢٦) **وَعَنْ** آبِى اِسْحَاقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَلِى ۖ وَنَظَرَ الِى ابْنِهِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ ابْنِىٰ هٰذَا سَيِّدُ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلَّ يُسَمَّى بِاسْم نَيْتِكُمُ، يُشْبِهُهُ فِى الْحُلُقِ، وَلَا يُشْبِهُهُ فِى الْجَلْقِ، - ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً - يَمُلَأَ الْاَرْضَ عَذُلًا. رَوَاهُ آبُوُ دَاؤَدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ

عَنَى عَمْرَ الْتِي تُوْفِي فِيهَا فَاهْتَمْ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيداً، فَبَعَثَ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: فَقِدَ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنُ مِينِي عُمْرَ الَّتِي تُوُفِي وَيَهَا فَاهْتَمْ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيداً، فَبَعَثَ اللَى الْمَمَنِ رَاكِباً، وَرَاكِباً إلَى الْعَرَاقِ، وَرَاكِباً إلَى الشَّامِ، يَسْأَلُ عَنِ الْجَرَادِ، هَلْ آدِى مِنْهُ شَيْئاً، فَاتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ الْعَرَاقِ، وَرَاكِباً إلَى الشَّاء اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَن الْمَحْرَاقِ، هَلْ آدِى مِنْهُ شَيْئاً، فَاتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِن قَبَلِ الْمَتَن بِقَبْضَةٍ فَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدْيُهِ، فَلَمَّا رَآهَا عُمَّرُ كَبُرَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَقَلْ يَقُولُ : وَإِنَّ اللهَ عَزُ وَجَلَّ حَلَقَ الْفَ الْمَةِ، سِتَّمِائَةٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَادْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِ، فَإِنَّ اللهِ يَقِلُكُ عَلَى الْمَامُ عَنْظَامِ السِلْكِ، وَوَاهُ الْبَيْهُ قِي الْمُرَادُ اللّهِ مَا الْمَامُ كَنْظَامِ السِلْكِ، وَوَاهُ الْبَيْهُ قِي الْمُرَادُ اللّهُ مَا الْمَامُ كَنْظَامِ السِلْكِ، وَوَاهُ الْبَيْهُ قِي الْمُرَادُ اللّهُ عَلَى الْمُرَادُ مَن الْمُرَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُرَادُ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

۵۳۹۳ : جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عُرِّ نے جس سال وفات پائی اس سال کا ذکر ہے کہ اس میں کڑی دیکھنے میں نہ آئی۔ عُرِّ نے اس پر شدید غم کا اظہار کیا۔ چنانچہ (ایک) محور سوار یمن کی جانب (دو سرا) عراق کی جانب (تیسرا) شام کی جانب بھیجا۔ وہ محری کے بارہ میں دریافت کر رہا تھا کہ کیا ہمی فخص نے پہرے محریاں دیکھی ہیں؟ چنانچہ یمن کی جانب جانے دالا گھوڑ سوار آیا اور ایک مٹھی محریوں سے بھری ہوئی عرِّ کے سامنے بھیردی۔ جب عرِّ نے کری کا مشاہرہ کیا تو "اللہ آکبر" کے کلمات کے اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ سلی سامنے بھیروں۔ جب عرِّ نے فرایا اللہ عروجال نے ہزار تم کی محلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سے چھ سو سندر میں اور چار سو جنگل میں ہیں اور اس محلوق میں سے سب سے پہلے کمڑی فنا ہوگی اور جب کری ختم ہو جائے گی (بہتی شُعبِ الْاِیُکان) جائے گی تو دو سری محلوق اس کے بیچھے دھا کے کے موتوں کی طرح ختم ہوتی چلی جائے گی (بہتی شُعبِ الْاِیُکان) وضاحت : حکیم ترذی کے "نواور" الاصول" میں ابو یَنْ موصلی نے اپی "سند" میں اور ابو الشِیْخ نے وضاحت : حکیم ترذی کے "نواور" الاصول" میں ابو یَنْ موصلی نے اپی "سند" میں اور ابو الشِیْخ نے "الوقاۃ جلد" میں اس کو بیان کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (بنقیمہ الرواۃ جلد" میں اس کو بیان کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (بنقیمہ الرواۃ جلد" میں اس کو بیان کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (بنقیمہ الرواۃ جلد" میں اس کو بیان کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (بنقیمہ الرواۃ جلد" میں اس کو بیان کیا اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (بنقیمہ الرواۃ جلد")

## بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ (قيامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دخبال) اَلْفَصُلُ الْأَوَّلُ

378 - (1) عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيْدِ الْغَفَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِطَّلَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَكُا وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ وَفَقَالَ: همَا تَذْكُرُ وُنَ ؟ ه. قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: ه إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ حَتَى تَرُوا قَبْلُهَا عَشُرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّجَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَة، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنُ مَغْرِبِهَا، وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَانَة خُسُوفٍ: خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٍ بِالْمَشْرِقِ، وَوَالْمَ فَي وَالْكَ فَالْ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَذَنٍ تَسُوقُ النَّاسَ الْمَ الْمَحْشَرِ». وَفِي دِوَايَةٍ: هَا النَّاسَ فِي الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

### ىپلى نصل

۱۹۳۹۳: مخدیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا' ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرایا' قیامت اس دفت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے وس علامات نہ ویکھو گے۔ چنانچہ آپ نے (قیامت کی نشانیوں کو درج ذیل ترتیب سے) ذکر فرایا' وسوال' دیال' وابتہ الارض' مورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا' عیلی بن مریم کا نزول' یاجوج و ماجوج کا ظہور' اور تین مرتبہ دھنمائے جانے کا ذکر فرایا۔ ان میں سے ایک مشرق ادر ایک مغرب میں اور ایک جزیرة العرب میں ہوگا اور ان کے آخر میں یمن سے ایک آگ نظے گی جو لوگوں کو میدانِ حشرکی جانب دھکیلے گ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آگ عدن کے آخری کنارے سے نظے گی جو لوگوں کو میدانِ حشرکی طرف و کھیل

ایک اور روایت میں وسویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی (مسلم) وضاحت : وهوئیں سے مراد وہ وهواں ہے جس کا ذکر قرآنِ پاک کی سورٹ الدّخان میں ہے (جس کا ترجمہ ہے) جس دن آسان پر نمایاں دهوال ظہور پذیر ہو گا۔ چنانچہ کندیفہ سے مردی حدیث میں ہے کہ چالیس روز میں دھوال مشرق و مغرب کو بھر دے گا۔ ایماندار فخص
کی کیفیت زکام والے فخص جیسی ہوگی اور کافر کی کیفیت نشر کرنے والے انسان جیسی ہوگی۔ حدیث میں ایک تیز
آندھی کا ذکر ہے جو لوگول کو سمندر میں چھنکے گی۔ اس سے مقصود کُفَار ہیں جنہیں آگ سمندر میں دھکیلے گی۔ کہا
جاتا ہے کہ سمندر کا پانی آگ میں تبدیل ہو جائے گا آگ اور آندھی دونوں مل کر تیز ہو جائمیں گی تاکہ دھکیلے کا
عمل تیز رفاری سے کمل ہو (مرقات شرح مفکاؤة جلد اس فی ۱۸۵)

٥٤٦٥ - (٢) **وَعَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَـَادِرُواُ بِالْاَعُمَالِ سِتَّا. اَلدُّخَانُ، وَالدَّجَالَ، وَدَابَّةَ الْاَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَامْسُرَ الْعَامَّةِ، وَخُوبِّصَةَ — آحَدِكُمُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ؟

۵۳۹۵: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کچه علامات (ظاہر مون) سے پہلے اعمالِ (صالحہ) میں پیش قدی کرو۔ وحوال وجال وابقہ الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وہ فتنہ جو عام لوگوں کو اچی لیسٹ میں لے کا اور خاص فتنہ جو ہر انسان کے لیے ہلاکت آفریں ہوگا (مسلم)

٣٦٦٥ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَشْعُونُ : ﴿ إِنَّ اوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ صُحى، وَاَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالاُخْرَى عَلَى آثَرِهَا قَرِيْبًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۵۳۲۹: عبدالله بن مُررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ کے فرمایا علاماتِ قیامت میں سے بہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہے یا دابتہ الارض کا لوگوں کے سامنے چاشت کے وقت آتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی علامت پہلے وقوع پذیر ہوگی تو دوسری (علامت) اس کے بعد جلدی واقع ہوگی (مسلم)

٥٤٦٧ - (٤) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ﴿ فَالاَثُ اذَا خَرَجْنَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبُلُ اَوْكَسَبَتْ فِى إِيْمَانِهَا خَيْراً ﴾ : طُلُوُعُ النَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ٤. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۳۹۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تین علامات کا ظہور ہو گا تو کمی فضص کو ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہ ہو گا جب کہ وہ پہلے ایمان خمیں لایا یا جس نے ایمان (لانے) کے بعد نیک اعمال خمیں کئے۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ، دجال کا ظاہر ہونا اور دایشہ الارض کا ظہور پذیر ہونا (مسلم)

٥٤٦٨ - (٥) وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ غَرَبَتِ

٣٠٦٨ " ابوذر رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (مجھ ہے) استفبار كياكہ كيا كئي معلوم ہے كہ جب سورج ووب جاتا ہے توكماں جاتا ہے؟ بيں نے جواب ديا الله اور اس كے رسول كو علم ہے۔ آپ نے بتايا كہ سورج عرش كے نيچے جاكر سجدہ كرتا ہے اور (طلوع ہونے كى) اجازت طلب كرتا ہے تو اسے اجازت مل جاتى ہے اور عقریب (يہ ہو كا) كہ وہ سجدہ كرے كا تو اس كا سجدہ تبول نہ ہو كا وہ (طلوع ہونے كى) اجازت طلب كرے كا (ليكن) اس كو اجازت نهيں طبح كى بلكہ اس كو كما جائے كا كہ جدهرے تو آيا ہے اى كى) اجازت طلب كرے كا (ليكن) اس كو اجازت نهيں طبح كى بلكہ اس كو كما جائے كا كہ جدهرے تو آيا ہے اى طرف واليس لوث جا چانچہ سورج مغرب كى جانب سے طلوع ہو كا۔ پس يہ الله تعالى كے اس ارشاد كى تشرق ہے خيج خرب كى جانب سے طلوع ہو كا۔ پس يہ الله تعالى كے اس ارشاد كى تشرق كے نيچ رحب كا ترجہ ہے) "اور سورج اپنے ٹھكانے كى طرف چلا جاتا ہے۔" آپ نے فرايا" اس كا ٹھكانہ عرش كے نيچ ربخارى" مسلم)

وضاحت: عرش کول ہے اس نے تمام کا کتات کا اعالمہ کیا ہوا ہے عرش کے بنیج کی جگہ کے تعین کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ بعض اعادیث کے ظاہری مفهوم سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کول شکل والا ہے اس کے پائے ہیں اور فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے پس ظہری نماز کا وقت اس وقت موتا ہے جب وہ عرش کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور آدھی رات کے وقت عرش سے بہت دور ہوتا ہے اس وقت مورج سجدہ کرتا ہے اور اجازت کھنے پر طلوع ہوتا ہے۔ حافظ ابن جرشکا قول ہے کہ استقرار سے مقصود سجدہ ہے اور اس کے بالقائل اس کا چلنا ہے جو بھیشہ سے ہے (تنقیع الرواۃ جلد م صفحہ سے)

٥٤٦٩ ـ (٦) وَمُنُ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

١٣٩٥: رعران بن خُعيَن رضى الله عنه بيان كرتے بين من نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ م نے فرمایا اوم كى مخليق سے لے كر قيامت قائم ہونے تك وجال سے بوا فقند كوئى نہيں ہے (مسلم)

٠٤٧٠ - (٧) **وَمَنُ** عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهُ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ، إنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِاعْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمُنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَهُ طَافِقَةً» . مُنَتَفَقَّ عَلَيْهِ.

• ٢٥٠٥: عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا باشبه الله (ك

ذات) تم پر مخفی نہیں ہے 'بلاشبہ اللہ تعالی کانا نہیں جبکہ مسے دتبال کی بائیں آگھ کانی ہوگی کویا اس کی آگھ خالی منقہ ہے (بخاری مسلم)

٥٤٧١ - (٨) **وَعَنُ** آنْس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ نَبِي ۖ اَنْذَرَ ٱمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ؛ اَلَا إِنَّهُ اَعُّورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَ فَ رَ». مُتَّغَنِّ عَلَيْهِ.

۱۵۳۷: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہر پیفیبر نے اپی اُمّت کو کا نے کہ کانے کذاب سے ڈرایا ہے۔ خبروار! اس میں کچھ شک نہیں کہ وتبال کانا ہے جبکہ تمہارا پروروگار کانا نہیں ہے وتبال کی وونوں آئھوں کے درمیان 'دک ف ر" لکھا ہوگا (بخاری' مسلم)

٧٧٢ - (٩) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلَا أُحَدِّثُكُمُ حَدِيثنَّا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِئُ قَوْمَهُ؟: إِنَّهُ آغُورُ؛ وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمَثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ. هِىَ النَّارُ، وَإِنِّ أُنْذِرُكُمُ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۳۷۲: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، خروار اِ میں تہیں دجال کے بارے میں اپنی اُسّت کو نہیں بتایا۔ وہ کاتا ہو گا اور وہ اپنے مجال کے بارے میں اپنی اُسّت کو نہیں بتایا۔ وہ کاتا ہو گا اور وہ اپنے ساتھ جنّت اور دوزخ ہو گی اور میں تہیں ساتھ جنّت کے گا وہ دوزخ ہو گی اور میں تہیں اس سے اس طرح ڈرا یا جول جیساکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا (بخاری مسلم)

٣٧٣ - (١٠) **وَمَنُ** حُذَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: وإنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَامَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارُ تَكُورِقُ، وَاَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً فَمَاءُ بَارِدُ عَذَبُ، فَمَنُ ادْرُكَ ذَٰلِكَ مِنكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَاراً؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبُ طَيِّبٌ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، عَذْبُ، فَمَنُ وَلَا مَسُلِمٌ : وَوَانَّ الدَّجَالَ مَمْشُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَة تَّغِلِيْظَة أَنْ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُه، وَزَادَ مُسُلِمٌ : هُوانَّ الدَّجَالَ مَمْشُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَة تَّغِلِيْظَة أَنْ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُه، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٌ وَغَيْرُكَاتِبٍ».

سا کا کہ اللہ عند نبی اللہ عند نبی مسلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا و رقبال (جب) لکلے گا اور جس تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور جس کو لوگ پانی سمجھیں سے وہ (در حقیقت) جلانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں سے جو فض اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر لوگ آگ سمجھیں سے وہ فصندا عدہ پانی ہوگا (بخاری مسلم) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ بلاشبہ و تبال کی (ایک) آئے برابر سطح والی ہوگی اس پر موٹا سا آبلہ ہوگا اس کی دونوں آئھوں کے در میان "کافر" کا لفظ لکھا ہوگا ، ہر مومن فض اسے برھے گا خواہ وہ لکھنا جاتا ہوگا نہیں۔

٥٤٧٤ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَللَّجَّالُ آغُورُ الْعَيْنِ اليُسْرَى، جُفَالُ الشَّعْرِ - ، مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارُا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

سے سہد: محذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و تجال کی ہائیں آگھ کانی ہوگی (اس کے جسم پر) کثرت کے ساتھ بال ہوں گے اس کے ہمراہ اس کی جنت اور اس کی دونٹے ہوگی لیکن اس کی دونٹ (در حقیقت) جنت ہوگی ادر جنت (دراصل) دونٹے ہوگی (مسلم)

٥٤٧٥ - (١٢) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ يَخْرُجُ وَآنَا فِيكُمْ فَآنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمُ فَآمَـُووْ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌ قَطِطٌ ۖ ، عَنِينَهُ طَافِيَةً، كَانِّنْ أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ - ، فَمَنُ اَذُرَكَهُ مِنْكُمُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُؤرةِ الْكَهْفِ» . وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ فَلۡيَقُرَأُ عَلَيْهِ بِفَوَاتِعٌ سُوۡرَةِ الۡكَهۡفِ، فِاتَّهَا جَوَارُكُمُ مِنْ فِتُنَتِهِ، اِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ ٱلشَّامِ وَالْمِرَاقِ، فَعَاثٍ يَمِّيْناً، وَعَاتَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبَتُوَّاءٍ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا لَبْئُهُ فِي الْاَرْضِ؟ قَالَ: «اَرْبَعُوْنَ يَوْماً، يَـوْمُ كَــَـنَةٍ، وَيَـوْمٌ كَشُهْرٍ، وَيَـوُمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَــايْرُ اَيْتَامِهُ كَايَّامِكُمْ \* . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ ٱتَّكَفِيْنَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم ؟ قَالَ: ولا ، أُقْدُرُوا لَهُ قَدَرَهُ. قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْارُضِ! قَالَ: «كَالْغَيْثِ إنْستَدْبَرَتُهُ الرِّيْحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم ، فَيَدْعُوْهُمُ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمُطِرُ ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرَوُّحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمُ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرئ. ﴿ وَاسْبَغَهُ ضُرُوْعِٱ ۗ ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَاثِي الْقَوْمَ ۚ فَيَـدُعُوهُمْ، فَيَـرُدُّونَ عَلَيْهِ قَـُولَهُ، فَيَنْصَــرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحَلِيْنَ لَيُسَ بِٱيْدِيْهِمْ شَىٰ ﴾ مِنْ ٱمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَـا: ٱخُرِجِىٰ كُنُـوْزُكِ، فَتَتَبَعُهُ كُنُـوُزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحُلِ - ، ثُمَّ يَدُعُورَجُلًا مُمْثَلِثا شَبَاباً ، فَيَضْرِبُهُ بِأَلسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزُلَتَيُنِ - رَمْيَةَ الغَرَضَ ۚ –، ثُمَّ يَدْعُنُوهُ، فَيُقُبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُّهُ يَضْحَكُّ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَـذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمُتِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرُقِي دِمَشُقَ بَيْنَ مَهْرُ وْذَتَيْنِ-، وَاضِعاً كَفَّيْمِ عَلَى آجْنِحَةِ مَلَكَيْنَ، إِذَا طَأَطَا رُأَسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللَّوُلُوْ، فَلَا يَحِلُ لِكَافِرِ يَجِدُ مِنْ رِيْحِ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ - ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِىٰ حَيْثُ يَنْتَهِىٰ طَرَفَهُ، فَيَطْلُبُهُ - حَتَّىٰ يُدُرِكَهُ بِبَابِ لَدٍّ - فَيُفْتُلُهُ، ثُمَّ يَاٰتِي عِيسَى إلى قَوْمٍ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوُهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمُ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَّكَذَٰلِكَ اِذْ آوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَلَى: اِنِّي قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَاداً لِيْ لَا يَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ—، فَحَرِّزُ— عِبَادِيْ اِلْمَ الطَّوْرِ، وَيَبْعَثُ اللهُ

يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ ﴿ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ . ، فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَّةٍ ، فَيَشُرَبُونَ مَا فِيُهَا، وَيَمُرُ ٱخِرُهُمْ وَيَقُولُ : لَقَدُ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَا لِا، ثُمَّ يَسِيْرُونَ حَتَّى يَشَهُوا إلى جَبَلِ الْجُمَرِ، وَهُوَجَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُوْلُونَ لَقَدُ قَتَلْنَا مَنُ فِي اْلاَرْضِ، هَلْمُ فَلْنَقْتُلُ مَنُ فِي السَّمَاءِ فَيَرُمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمَّا، ويُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونُ رَأْسُ الثَّوْرِ لِاحَدِهِمْ خَيْرِا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارِ لِإَحَدِكُمُ الْيَوْمَ -، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسُنَى وَاصْحَابُهُ ﴿ ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمِ النَّغَفَ ﴿ فِي رِقَابِهِمْ ،فَيُصُبِحُونَ فَرَسَى ﴿ -كَمُّوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمُّ يَهُبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَـابُهُ اِلَى الْاَرْضِ، فَـٰلاَ يَجِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ الَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمُ — وَنَتَنَهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسْني وَاصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْسُراً كُاغْشَاقِ الْبُخْتِ — ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمُ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ٨ . وَفِيْ رِوَايَةٍ وتَطْرَحُهُمُ بِالنَّهُبُل — ، وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِيسِيْهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُـرُسِلُ اللهُ مُـطَرَآ لَا يَكُنُّ ﴿ مِنْهُ بَيْتُ مَـذَرِ وَلَا وَبَرِ ۖ ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَشُرُكَهَـا كَالزُّلَفَةَ – ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ: ۖ اَبْتِينَ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّئٌ بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَثَذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَـةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَـا وَيُبَارَكُ فِي الـرِّسُــلِ – ِ، حَتَّى إِنَّ اللِّفَحَـةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامُ – مِنَ النَّاسِ، ۚ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقْرِ لَتَكُفِى الْفَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّفْحَةَ مِنَ الْغَنَّمِ لَتَكُفِي الْفَخِـذَ - مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَاهُمُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَـٰتَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَيَنقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُوُمُ السَّاعَةُ» زُوَاهُ مُشُهِلِمٌ إَلَّا الزِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قُولُهُ: «تَطْرَحُهُمُ بِالنَّهُبُلِ إِلَىٰ قَوْلِهِ: سَبُعَ سِنِيْنَ، رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.

2012 : نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا آپ نے بتایا کہ آگر میری موجودگی ہیں اس کا خروج ہوا تو ہیں تہاری جانب ہے ہمی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا اور آگر اس کا خروج میری عدم موجودگی ہیں ہوا تو ہر مخص اپنی جانب ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا غلیفہ ہو گا بلاشیہ دجال 'جوان گھنگریائے بالوں والا ہو گا۔ اس کی (ایک) آگھ پھولی ہوئی ہوگی گویا کہ ہیں اس کو عبدالعزی بن قطن کے مشابہ سجھتا ہوں 'تم میں ہے جس محض ہے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورت کھف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورت کھف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورت کھف کی ابتدائی آیات کے سب خمیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا 'وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راخت پر لکھ گا وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بھو! تم

نے جواب دیا' چالیس دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مینے کے برابر اور ایک دن ایک جعد کے برابر اور بقید دن تمهارے ولول کے برابر موں محمہ ہم نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ دن جو سال کے برابر ہو گا'کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گی؟ آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا' تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہو گا۔ ہم نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ زیمن پر کس قدر تیز رفاری سے گھومے گا؟ آپ نے فرمایا' اس بارش کی مائند جس کو پیچھے سے تیز موا و تعکیل رہی مو۔ وہ لوگول کے پاس جائے گا' انہیں اپنی جانب وعوت دے گا۔ لوگ اس کی وعوت پر لبیک کمیں مے وہ باولوں کو بارش برسانے کا تحم وے گا تو بارش برے لگ جائے گی اور زمین کو تھم وے گا تو وہ سبزہ اگائے گ۔ لوگوں کے جاریائے جب شام کو ان کے پاس آئیں مے تو ان کی کمان پہلے سے کمیں زیادہ بری ہوگی اور ان کے بیتان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں مے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں مے اس کے بعد دجال (پھے) لوگوں کے پاس جائے گا انسیں وعوت وے گا' وہ اس کی بات (ماننے) سے انکار کرویں گ۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خلک سال کا مكار ہو جائيں كے يمال تك كد ان كے ہاتھ مال و دولت سے خالى مو جائيں گے اور اس كے بعد د جال بے آباد زمن کے باس سے گزرے کا اور اسے تھم وے گاکہ وہ اپنے فرائے اگل دے چنانچہ نشن میں چھے ہوئے فرائے اس کے پیچے چلنے کیس مے جیسا کہ شد کی کھیاں (اپنے امیر کے پیچے روال دوال رہتی ہیں) اس کے بعد وہ وجال ایک مخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کراس کے ود مکٹرے کروے گا (وونول مکٹول کے درمیان فاصلہ) تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہو گا۔ وجال پھراسے المائے گا تو وہ (اس کی جانب) مسرات بوا شلتا بوا آئے گا۔ وہ وجال اس حالت میں بو گاکہ اللہ تعالی مسے بن مریم علیه السلام کو مبعوث فرائیں مے وہ ومثق (شر) کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں مے انہوں نے نے میرو رنگ کی وو جاوریں زیب تن کی ہوں گی اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں مے۔ سرینچ کرتے وقت ان کے سرے (پائی کے) قطرات کریں مے اور سربلند کرتے وقت موتوں کی مائند قطرات لڑھکتے ہوئے دکھائی ویں مگے۔ یہ ناممکن ہو گاکہ کوئی کافر عینی علیہ السلام کے سائس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مرنہ جائے ان کے سائس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی چنانچہ عیلی علیہ السلام د تبال کو اللش کریں مے یمال تک کہ اسے "اُلّة" شرکے وروازے پر یائیں مے تو اسے قمل کر دیں مے اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں مے جن کو اللہ نے وقبال سے تحفظ ویا تھا وہ ان کے چروں پر ہاتھ چھیریں مے اور انہیں جنت میں ان کے ورجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عینی علیہ السلام ابھی ایس حالت میں ہوں گے کہ اجا تک اللہ تعالی عینی علیہ السلام کی جانب وی کریں مے کہ میں نے ایسے بہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی مخص بھی ان کے ساتھ نبرو آزما نسیں موسکا۔ اس لئے آپ میرے بعدوں كو طور (باز) من محفوظ كرليس- اس وقت الله تعالى ياجوج اور ماجوج كو نكالے كا (وه الله تعالى ك اس قول ك معداق دوڑتے ہوئے آئیں مے) اور "وہ اوٹی جگول سے دوڑتے ہوئے آئیں مے" ان کا پہلا وستہ بحیرہ "طَبْرِشْ" کے پاس سے گزرے گا' وہ اس میں موجود تمام پانی کو بی کر ختم کر دیں گے اور جب ان کا آخری وستہ گزرے گا تو وہ (اس خیال کا) اظمار کریں ہے کہ مجھی یہاں پانی ہوا کرنا تھا' اس کے بعد وہ چلیں مے یہاں تک کہ وہ جبلِ خَرَر

ک پہنچ جائیں گے جو بیٹ المقیرس کا ایک پہاڑ ہے اور وہ (بلند آواز ہے) کہیں گے کہ ہم نے زبین پر (آباد)

سب مخلوق کو ختم کر دیا ہے 'چلو (اب) ہم آسان میں موجود مخلوق کو بھی موت ہے ہمکنار کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے
تیروں کو آسان کی جانب پھینکیں ہے 'اللہ تعالی ان کی جانب ہے پھینے گئے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس
تیمیع گا اور اللہ کے پیغیر عیلیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء محصور ہو جائیں گے یماں تک کہ (اسپیہ معیشت کی
تیلی کی وجہ ہے) ہمل کا مران کے نزدیک تممارے آج کے سو دینار ہے بمتر ہوگا۔ چنانچہ عیلیٰ علیہ السلام اور
ان کے رفقاء اللہ تعالی ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا واخل کر دیں گے '
وہ سب کے سب موت ہے ہم کنار ہو جائیں گے جسے کوئی محض موت ہے ہم کنار ہو تا ہے۔ اس کے بعد عیلیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالی ہے دعا کریں گے تب
علیہ السلام اور ان کے رفقاء میدانی علاقے میں اتریں گے نہیں پر ایک بالشت جگہ بھی الی نہ ہوگی جو یا جوج
اور ما جوج کی چہلی اور بدیو سے خال ہو۔ پھر عیلیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالی ہے دعا کریں گے تب
اللہ تعالی ایسے پرندے آباریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہوں گی وہ ان (کی الشوں) کو اٹھا کر وہاں پھینگ دیں گے جمال اللہ چاہے گا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو فَہْبُلُ (مقام) پر پھینک دیں گے اور مسلمان ان کی کمانوں' ان کے تیروں' ان کے ترکشوں کو سات سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی موسلا دھار بارش برسائے گا جو تمام گھروں پر برہے گی خواہ وہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں یا اونی خیصے ہوں اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مائیہ شفاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد زمین کو تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات پخھاور کرے۔ ان ونوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کانی رہے گا اور وہ اس کے تھیلے کے سائے میں آرام کر سیس گے اور وورھ میں برکت ہوگی یماں تک کہ ایک اور خش کا دورھ ایک جماعت کو کفایت سائے میں آرام کر سیس گے اور وورھ میں برکت ہوگی یمان تک کہ ایک اور خش کا دورھ ایک جماعت کو کفایت کی گا وہ آن کی بغلوں میں واضل ہو جائے گی اور تمام گاؤہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمرہ قشم کی ہوا بھیج گا' وہ ان کی بغلوں میں واضل ہو جائے گی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی (پھر) پر ترین لوگ باتی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مائیر نفسانی خواہشات کی شکیل کریں گے چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی (مسلم) البتہ روایت کے یہ الفاظ کہ مائیر نفسانی خواہشات کی شکیل کریں گے چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی (مسلم) البتہ روایت کے یہ الفاظ کہ ایام مسلم" نے ذکر نہیں کیا (ان دونوں رواجوں کو ترزی نے ذکر کہا ہے)

وضاحت : آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال آیا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا نی اس وقت فرمایا جب آپ نے علم میں نہ تھا کہ وہ آپ کے زمانہ میں خروج نہیں کرئے گا' اس لئے آپ نے اس کی علامات ذکر کی ہیں کہ جب ایک دن سال کے برابر ہو گا تو اس دن کی نمازیں اندازے کے ساتھ ادا ہوں گی ہر دو نمازوں کے درمیان جس قدر عام طور پر دفت ہو یا ہے اتنا دفت گزار نے کے بعد ددسری نماز کا دفت ہو جائے گا پھراسے ادا کیا جائے گا یہ جرگز مقصود نہیں کہ اس دن میں صرف پانچ نمازیں ادا کی جائمیں گی۔

ر جال کا زمین کو تھم ویتا کہ وہ اپنا خزانہ نکالے اور وہ خزانہ نکال دے گی یا نوجوان کو قتل کرنے کے بعد زندہ

کنا' اس قتم کے واقعات شعبدہ بازی کی صورت کے ہیں۔ بیا اوقات اللہ پاک اس قتم کے لوگوں کو وضیل دے دیے اور بظاہر ان سے متحرا العقول واقعات سرزد ہوتے ہیں' یہ سب پچھ اللہ تعالی کی مشیتت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وقبال دوسری بار اس انسان کو قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکتے گا اس لئے کہ اللہ تعالی کی مشیتت شامل صال نہ ہوگی۔

ويَخْرُجُ الدَّجَالُ، فَيَتَوَجُهُمُ فِيكُهُ رَجُلُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ — مَسَالِحُ الدَّجَالُ . فَيَقُولُونَ لَهُ: اَيْنَ تَعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ رَجُلُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ — مَسَالِحُ الدَّجَالِ . فَيَقُولُونَ لَهُ: اَيْنَ تَعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَسْالِحُ الدَّجَالُ . فَيَقُولُونَ لَهُ: اَعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْجَ قَالَ : فَيَقُولُونَ لَهُ: اَلْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

۱۹۳۷ : ابوسعید خُدُری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا و تبال کا فردج ہوگا تو اور کا تردج ہوگا تو اس کی جانب ایک ایماندار مخص روانہ ہوگا اس محض سے و قبال کے مسلح محافظین ملاقات کریں گے اور اس کے مسلح کا تعلق کی طرف اس سے وریافت کریں گے کہ و اس اس محض کی طرف جا رہا ہوں جس نے رائجی انجی حق کے خلاف فردج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس سے وریافت کریں گے کہ جا رہا ہوں جس نے رائجی انجی حق کے خلاف فردج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس سے وریافت کریں گے کہ

کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا' ہمارا رب تو ظاہر ہے وہ (سب متنق ہو کر) کہیں ہے' اسے مل کر دو۔ پھر وہ آپس میں اس خیال کا اظمار کریں سے کہ کیا تمارے خدا (دجال) نے حمیس روکا نہیں ہے کہ تم نے اس کے علم کے بغیر کمی کو قتل نہیں کرنا؟ چنانچہ وہ اسے دنبال کے پاس لے جاکیں مے۔ جب ا بماندار مخص و تبال کو د کیمے گا تو کیے گااے اوگو! یہ وہی و تبال ہے جس کا تذکرہ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے كيا ہے۔ رادى بيان كرنا ہے ' وجال اس مخص كے بارے ميں تھم دے گاكہ اسے پيك كے بل لنا ويا جائے اور کے گاکہ اسے پاڑو اور اس کا سرکیل وو چنانچہ اس کی کمراور اس کا پیٹ ضربات سے متوزم ہو جائیں مے۔ آپ نے فرمایا وجال (اس مخص سے) وریافت کرے گا کہ تو مجھ پر اب بھی ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا تو میح کذاب ہے۔ آپ نے فرمایا' اس کے بارے میں (دقبال) تھم دے گاکہ اس کی (سرکی) مانگ پر آرا چلایا جائے یماں تک کہ اس کی دونوں ٹاکوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (آپ نے فرمایا اس کے بعد) دجال دونوں کلزوں کے درمیان چلے گا پھراس مخص کو کے گاکہ کمڑا ہو چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس سے کے گاکہ کیا تو جھے پر اب بھی ایمان نہیں ر کھتا؟ وہ جواب دے گاکہ میری بھیرت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے (کہ تو د جال كذاب ہے) آپ نے فرمایا' اس كے بعد وہ مخص اعلان كرے كا' اے لوگو! اب ميرے بعد كى مخص كے بارے میں (بی شعبرہ بازی) شیں دکھا سکے گا۔ آپ نے فرمایا' اس کے بعد دجال اس کو پکڑ کر ذریح کرنا جاہم گا لکن اس کی مردن سے ہسلی تک کی جگه تانبہ کی صورت افتیار کر جائے گی دہ اس کو ممل کرنے کی طاقت نہ پائے گا پھروہ اس کو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں یاؤں سے پکڑ کر پھینک دے گا لوگوں کا خیال ہو گا کہ اس نے اس كو الله على بعينًا ہے جب كه اسے جنت ميں مرايا كيا ہو كار رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله رب العالمين كے زويك يه مخص تمام لوكوں سے شمادت كے لحاظ سے برا عظمت والا مو كا (مسلم)

وضاحت ؛ ایک روایت میں ہے کہ وجال اس مخص کو تلوار کے ساتھ قتل کرے گا جبکہ ووسری روایت میں آرا چلانے کا ذکر ہے ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں آگر ایک واقعہ ہے تو پھر کمہ سکتے ہیں کہ تلوار الی ہوگی جو آرے کی مائند ہوگی' اس پر دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وجال اس مخص کو تکلیف دینے کی صورت میں قتل کرے گا (تنقیع الرواۃ جلد مسلم صفحہ اس

٥٤٧٧ - (١٤) **وَمَنْ** أُمِّ شَرِيُكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيُفِرُّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوْا مِالْجِبَالِ، قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَايْنَ الْعَرَبُ يَوْمَثِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيْلُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۵۳۷۷: أُمِّم شريك رضى الله عنها بيان كرتى بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الوك وتبال (ك فتر) سے بھاكيں كى يمال تك كه بها زول ميں بناه كيس كے۔ أُمِّ شريك كتى بين ميں في وريافت كيا اے الله كى رسول! ان ونوں عرب كمال موں مى آپ نے فرمايا وہ تعداد ميں بست كم موں مى (مسلم)

٨٧٨ ٥ ـ (١٥) وَهَنْ آنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَثْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ

يَهُودِ أَصْفَهَانَ سَبِعُوْنَ ٱلْفَا، عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسْنَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۷۸: انس رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا 'امنمان کے سرّ بزار یہودی دجال کے پیروکار بول مے انہوں نے طیلسان (کیڑے کا) لباس پین رکھا ہوگا (مسلم)

٧٩٩ - (١٦) وَمَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

وَيَاتِى الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنُ يَدْخُلُ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ - فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيْنَةَ ، فَيَخُرُ بُرُ إِنَيْهِ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْمِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: اَشْهَدُ أَنكَ الدَّجَالُ الْمَدِيْنَةَ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ الدَّجَالُ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيْنَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ : اَرَايْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ اَخْيَيْتُهُ ، هَلُ الدَّجَالُ : اَرَايْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَ الْحَيْنَةُ ، هَلُ الدَّجَالُ : اَرَايْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَ الْحَيْنَةُ ، هَلُ الدَّجَالُ : وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اَشَدَّ بَصِيْرَةً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۹۳۵۹: ابوسعید خُدُری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا و بقال لکے گا اور مدینہ منورہ کے قریب شور زدہ جگہ پر انزے گا۔ اس کے اس کے اس کے مخص جائے گا جو بہت نیکو کار ہو گا وہ اس کو (مخاطب کرکے) کے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ و بقال ہے جس کے بارے میں جہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردی ہے۔ وجال کے گا کہ ججھے بتاؤ آگر میں اس مخض کو قمل کرکے زندہ کر لول تو کیا تم میری خدائی کے بارے میں شک کو مے ؟ وہ ننی میں جواب ویں مے (اس کے بعد) وہ اسے قمل کروے گا اللہ کی تم اجھے کے بعد) وہ اسے قمل کروے گا اللہ کی تم اجھے تیرے بارے میں آج کے ون سے زیادہ بھیریت پہلے بھی نہ متی (اس کے بلد) و بال اس محض کو قمل کرنے کا ارادہ کرے بارے میں شک کرا سام کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہو گا (اندہ کرے گا دارہ کے بلد) و بال اس محض کو قمل کرنے کا ارادہ کرے بارے میں آج کے ون سے زیادہ بھیرت پہلے بھی نہ متی (اس کے بلد) و بال اس محض کو قمل کرنے کا ارادہ کرے کا درادہ کرے گا لیکن اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہو گا (بخاری مسلم)

٥٤٨٠ - (١٧) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَـالَ: دِيَاتِي الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ اللهِ ﷺ قَـالَ: دِيَاتِي الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ — الْمَدِيْنَةُ، حَتَى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبْلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۳۸۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مسے وقال مشرق (کی جانب) سے خروج کرے گا اس کی منزل مقصود مدینہ متورہ ہوگ۔ وہ اُحد کہاڑ کے بیچھے اُترے گا تو فرشتے اس کے چرے کو شام کی جانب کھیردیں مے وہال وہ نباہ ہو جائے گا (بخاری مسلم)

٥٤٨١ - (١٨) **وَصَنْ** اَبِى بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَلَا يَذْخُلُ الْمَدِيْنَةُ رُعْبُ الْمَسِيْعِ الدَّجُللِ: ﴿ لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلْكَانِ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

٥٣٨١: ابوبكر رضى الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم ، بيان كرت بين آب في فرمايا عديد متوره بين وتبال كا

خوف نمیں ہوگا' ان ونوں مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو (محافظ) فرشتے ہوں گے (بخاری)

٥٤٨٢ - (١٩) وَمَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِى رَمُسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: الصَّلَةُ جَامِعَةٌ ؛ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَمُنُولِ ِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَيَضْحَكُ؛ فَقَالَ: ولِيَلْزَمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ﴾. ثُمَّ قَالَ: وهَلْ تَذَرُونَ لِمَ جَمَعُتُكُمُ ؟ ﴾. قَالُوَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ. قَالَ: وإنَّى وَاللَّهِ مًا جَمَعْتُكُمُ لِرَغُبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنَ جَمَعْتُكُمُ لِاَنَّ تَمِيْماً الدَّارِيَ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِياً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَاسُلَمَ، وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْنًا وَافَقَ الَّذِي كُنُتُ أَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِبْحُ الدَّجَالِ، حَدُّثَنِي انَّهُ رَكِبَ فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخِم ۚ وَجُذَامٍ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، فَأَرْفَأُوا - إِلَىٰ جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغْرُبُ - الشَّمْسُ، فَجَلَّسُوا فِي أَقُرُبُ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيَرَةَ، فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةٌ ٱهْلَبُ – كَثِيْرُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرَهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، قَالُواً: وَيُلَكَ مَا ٱنْتَ؟ قَالَتُ: انَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوَّا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اَيتُهَا الْقَوْمُ إِنْطَلِقُوْا إِلَىٰ هٰذَا الرَّجُلِ فِي الدِّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمُ بِالْأَشْوَاقِ،قَالَ: لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَرِقُنَا ﴿ مِنْهَا اَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ: فَآنِطَلَقْنَا سِرَاعاً حَتَى دَخَلْنَا الدِّيْرَ، فَإِذَا فِيْهِ اعظمُ إنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطَّ خَلْقاً، وَاشَدُّهُ وَثَاقاً، مَجُمُوعَةٌ يَدَاهُ – إلىٰ عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ إلىٰ كَغَبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ. قُلْنَا: وَيُلَّكَ مَا آنْتَ؟ قَالَ: قَدُ قَدَرْتُمُ عَلَى خَبَرِي ﴿ ، فَاخْبِرُونِي مَا آنْتُمُ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَتَهُ أَهْلَبَ، فَقَالَتُ: أَنَّا الْجَسَّاسَةُ اِعْمَدُوا الى لهٰذَا فِي الدُّيْرِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً وَفَرْعْنَا مِنْهَا. وَلَمْ نَامَنُ آنُ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، فَقَالَ: أَخْبِرُ وُنِيْ عَنُ نَخْلِ بَيْسَانَ - قُلْنَا: عَنْ آيِ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْالُكُمُ عِنْ نَخْلِهَا هَلْ تُنْهِرُ؟ قُلْنًا: نَعَمُ. قَالَ: اَمَا إِنَّهَا تُؤْشِكُ اَنْ لَا تُثْهِرَ. قَالَ: اَخْبِرُوْنِي عَنْ بُحِيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ قُلْنَا: عَنْ آيّ شَانِهَا تَسْتَخْبَرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا هِي كَثِيْرَةُ الْمَاءَ قَالَ: آمَا إِنَّ مَاءَهَا يُؤَشِكُ اَنُ يَذُهَبَ. قَالَ: اَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ ــ. قَالُوا: وَعَنْ اَيّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءً؟ وَهَلْ يَزْرَعُ آهَلُهَا بِمَاءَ الْعَيْنِ؟ قُلْيَالِهُ: نَعَمُ، هِمَ كَيْثِيرَةُ الْمِيَاءِ، وَاهْلُهَا يَزُرَعُونَ مِنْ مَا ثِهَا. قَالَ: أَخْبِرُ وَنِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَمَ؟ قُلْنَا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ: آقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَيْنَعَ بِهِمْ؟ فَاخْبَرْنَاهُ إِنَّهُ قَذْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيُهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَاطَاعُوهُ. قَالَ لَهُمُ : قَدْ كَانَ ذٰلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمَ . قَالَ – اَمَا اِنْ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُمُ اَنْ يُطِيْعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمُ عَيْنِ : إِنِّي اَنَا الْمَسِنِحُ [الدَّجَّالُ] — وَإِنِّي يُوشِكُ اَنْ يُؤُذَنَ لِنَ فِي الْخُرُوجِ فَآخُرُجَ، فَآسِيْرَ فِي الْآرْضِ، فَلَا اَدَعَ قَرْبَةً إِلَّا هَبَطْتُهَافِي اَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةً —، هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَ وَاحِدَةً اَوُ وَاحِداً مِنْهُمَا اِسْتَقَبَلَنِيْ مَلَكُ بِيْدِهِ السَّيْفُ صَلَتا يَصُدُّنِيْ عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرِسُونَهَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ - وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ -: «هذِهِ طَيْبَةُ، هٰذِهِ طَيْبَةُ، هٰذِهِ طَيْبَةُ، هٰذِهِ طَيْبَةُ، هٰذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، وَلَمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةَ «اَلا هَلُ كُنْتُ حَدَّثَتُكُمُ ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، «فَإِنَّهُ اعْجَبَيْنَ حَدِيْثُ مَيْبَةً مَا اللهِ عَلَى كُنْتُ احَدُّنُكُمُ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدْيَنَةِ وَمَكَةً . اَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ — اَوْبَحْرِ الْمُعْرِقِ مَا هُوَ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا مُولَى الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا هُوَ مَنْ الْمَامِ فَلَ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا مُولَى الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا هُوَ مَا مُولَى الْمَشْرِقِ مَا هُو مَا مُولَى الْمَشْرِقِ مَا هُو مَا هُو مَنْ وَالْمَامُ لِي الْمَامِ اللّهُ الْمُؤْهُ وَاوْمُأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ رَوْاهُ مُسُلِمٌ .

۵۴۸۲: فاطمه بنتِ قیس رضی الله عنها بیان کرتی میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جانب سے منادی کرنے والے کو یہ پکارتے ہوئے سناکہ (اس) نماز کے لیٹے (بالخصوص) جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ میں معجد میں مئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں نماز اوا کی جب آپ نماز سے فارغ ہو کر منبریر تشریف فرما ہوئے تو آپ مسكرا رہے تھے۔ آپ نے فرمايا ' ہر مخص ائي ائي جگه پر بيشا رہے۔ اس كے بعد آپ نے وريافت كيا ' حميس معلوم ہے كه ميں نے حميس كول جمع كيا ہے؟ صحابه كرام نے جواب ديا الله اور اس كے رسول كو علم مو گا۔ آپ نے فرمایا' اللہ کی فتم! میں نے حہیں نہ تو کمی مرغوب چیز کے لیے اور نہ ہی دعمن سے ورانے کے لیے جع كيا ہے البت ميں نے حميس اس ليے جمع كيا ہے كه حميم دارى جو سيائى تھا وہ آيا' اس في بيعت كى اور اسلام میں واغل ہو کمیا ہے اور اس نے جھے ایک واقعہ بتایا ہے جو مسے وتبال کے بارے میں اس واقعہ کے مطابق ہے جو میں نے تہیں جایا تھا۔ اس نے مجھے جایا کہ وہ ان تمیں رفقاء کے ساتھ پانی کی بری کشتی میں سوار ہوا جن کا تعلق "لَخْم" اور "جُدُ ام" قبل ك سات تها- ايك ماه كشى سمندر من موجول ك تعجيرك كماتى راى (ايك ون موج نے) سورج غروب ہونے کے قریب کشتی کو ایک جزیرے کے قریب لنگر انداز کر دیا چنانچہ سب چھوٹی کشتی میں بیٹ کر جزیرے میں وافل ہوئ وہاں انہیں ایک ایبا جانور الل جس (کے جمم) پر مھنے اور سخت بال تنے ابالول کی کثرت کی وجہ سے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا اگلا حقبہ کد هراور مچھلا حقتہ کد هرہے؟ انہوں نے کما مجھ ير افسوس ب توكون ب؟ اس فے جواب ديا على جاسوس مول- انهول في دريافت كيا ، جاسوس سے كيا مقصود ہے؟ اس نے کما او اس محص کے پاس چلو جو اس محل میں رہتا ہے وہ تساری باتیں سنے کا مشاق ہے۔ جمیم واری نے بیان کیا کہ جب اس نے ایک مخص کا ذکر کیا تو جمیں جاسوس سے خوف ہوا کہ کمیں (انسانی صورت میں) شیطان نہ ہو۔ متیم واری نے بتایا کہ ہم تیز تیز چلے یمال تک کہ ہم محل میں وافل ہوئے تو وہال ایک بہت بوا انسان تھا' ہم نے اتنی بوی ویل وول والا انسان پہلے مجھی نہ دیکھا تھا' وہ نمایت معبوط جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی مردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اس کے دونوں مھنے فخوں تک اوب (کی زنجم) سے بھھے ہوئے تھے۔ ہم نے دریافت کیا مجھ پر افسوس ہے او کون ہے؟ اس نے بواب دیا میرے بارے میں علم ہو چکا

ہے تم جھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انهول نے جواب دما' ہم عرب باشندے ہیں' ہم ایک پانی کی تحشق میں سوار ہوئے سندر کی موجوں نے ایک ماہ تک ہمیں مھیرے رکھا (جیے بی) ہم جزیرے میں وافل ہوئے تو ماري ملاقات ايك الي جانور سے يونى جس كے جم ر محف بال سے اس نے بايا كد ميں جاسوس مول م لوگ اس مخص کے پاس چلو جو اس محل میں موجود ہے تو ہم سبک رفناری سے تیری جانب چل پڑے (لیکن جاسوس ے ہم گھرا کے اور ہم خوفردہ ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہے۔ اس نے کمائم مجھے بینان (فلطین کے زویک) بتی کی مجوروں کے بارے میں بناؤ۔ ہم نے کما' اس کے بارے میں تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کما' میں تم ے استفسار کر رہا ہوں کہ کیا وہ معجوریں بار آور ہو رہی ہیں؟ ہم نے کما ال اس نے بتایا ، جان لو کہ مستقبل قریب میں وہ بار آور نسیں ہوا کریں گی۔ اس نے وریافت کیا ، مجھے بُکیرُهٔ " کَلِرید" کے بارے میں خرود؟ ہم نے استضار کیا کہ بجیرہ "طَبریة" کے بارے میں کس حیثیت سے تو دریافت کر رہا ہے؟ اس نے وضاحت کی کد کیا اس میں بانی ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس میں بے انتها بانی ہے۔ اس نے آگاہ کیا کد عقریب اس کا بانی محتم مو جائے گا۔ اس نے کما' تم مجھے زُفَر دشر، کے جٹے کے بارے میں بتاؤ؟ انہوں نے استضار کیا' تو اس کی کس حیثیت کے بارے میں دریافت کر رہا ہے؟ اس نے وضاحت کی کہ کیا اس چشمہ میں پانی موجود ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس پانی کے ساتھ زراعت کر رہے ہیں؟ ہم نے جایا ' ہاں! اس میں بے بما پانی ہے اور دہال کے باشندے اس کے پانی سے زراعت کر رہے ہیں۔ اس نے کما'تم مجھے اُتیوں لینی الل عرب کے تیفیر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے كياكيا ہے؟ ہم نے بتايا وہ كم چھوڑ كر مدينے آگيا ہے۔ اس نے وريافت كياكه كيا اس نے عرب كے لوگول كے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب ریا۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ ان (کے مقابلہ) میں کیما رہا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ نبی (معلی اللہ علیہ وسلم) عرب کی قریبی آبادیوں پر عالب آچکا ہے اور وہاں کے اور کول نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے ان سے ماکیڈا استفسار کیا کہ الیا ہو چکا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا۔ اس نے کما' خردار! بلاشبہ ایساکنا ان کے لئے بحر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور میں حمیس اینے بارے میں بتا آ مول کہ میں مسے وجال ہوں اور یقینا بہت جلد مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی تو میں ظاہر موں گا۔ میں چالیس وان میں (ردے) زشن پر پھر جاؤں گا مکمہ مرمہ اور مدینہ متورہ کے علاوہ ہر بہتی میں جاؤں گا، ان دونوں میں جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ جب بھی میں ان میں سے کمی ایک میں واخل ہونا جاہوں گا تو میرے سامنے فرشتہ (رکاوٹ) ہو گا۔ اس کے ہاتھ میں میان سے باہر ثکالی ہوئی تکوار ہوگی وہ مجھے اس میں جانے سے روکے گا اور بلاشیہ اس کے ہر بازار پر فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ (یہ واقع نننے کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ائي لاطمي مارتے ہوئے فرايا 'يه طيبه ب نيه طيبه ب نيه طيبه ب يعني مدينہ ب- آگاه رمواكيا ميل حميس (يه باتیں) مایا نہ کر ا تھا؟ سب لوگوں نے اثبات میں جواب ریا (آپ نے فرمایا) بلاشبہ مجھے جمیم داری کا (بیان کردہ) یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور یہ اس واقعہ کے عین مطابق ہے جو میں حمیس دخال اور مدینے کے بارے میں ہتایا کرنا تھا۔ خبروار! بلاشبہ وہ شام یا بمن کے سمندر میں ہے۔ نہیں! ملکہ وہ مشرق کی جانب ہے ، وہ مشرق کی جانب ہے ، وہ مثرق کی جانب ہے اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی جانب اشارہ کیا (مسلم)

٥٤٨٣ - (٢٠) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَرَايْتَنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَايْتُ رَجُلا آدَمَ كَاحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اَدَمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةً كَاحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللَّمَمِ قَدْ رَجُلَهَا - ، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَكِنًا عَلَى عَوَاتِقَ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَالُتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُولَ خَذَا الْمُسِنِعُ ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ: «ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدِ قَطِط، آعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةٌ، كَاشُبَهِ مَنْ رَايْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنُ بَعْد قَطِط، آعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةٌ، كَاشُبَهِ مَنْ رَايْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنُ بَطُونُ بِالْبَيْتِ، فَسَالُتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْمَسِيْعُ الدَّجَالِ: «رَجُلُ احْمَرُ جَسِيْمٌ، جَعْدُ الرَّاسِ، اعْوَرُ عَيْنِ الْيُمُنَى، اقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا إِنْ قَطَنِ».

وَذُكِرَ حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهِ الله فِي «بَابِ المُمَلَاحِم».

وَسَنَذُكُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فِيْ «بَابٍ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ» انْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

عبداللہ بن عُررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ علیہ وسلم نے فرایا' میں نے اپنے آپ کو آج کی رات خواب میں کعبہ کے پاس دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گندی رنگ والے لوگوں میں سے ایک مردی رنگ والا مخض نمایت خوبصورت دکھائی وے رہا تھا۔ اس کے (سر کے) بال کانوں کے نچلے کناروں سے فیج سے وہ اس طرح خوبصورت دکھائی دے رہے سے جیسے تم اس شم کے بال رکھنے والوں میں سے کی کو بہت نیاوہ خوبصورت خیال کرتے ہو۔ اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی' اس کے بالوں سے پائی کے قطرات کر رہا تھا۔ میں نے وریافت کیا کہ یہ کون رہے سے۔ وہ وہ انسانوں کے کندھوں پر فیک لگا کر بیٹ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے وریافت کیا کہ یہ کون مخص ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسیح بن مربم ہیں۔ آپ نے فرمایا' بعدازاں میں ایک اور مخص کے پاس تھا جس کے بال معمولی مختریا لے سے اس کی آگھ 'منڈ کی ماند پھولی ہوئی تھی جن کوئوں کو میں نے دیکھا ہوئی تھی ہوں کے بال معمولی مختریا لے سے ان میں سے وہ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا' اس نے وونوں ہاتھ وہ انسانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے سے ان میں سے وہ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا' اس نے وونوں ہاتھ وہ انسانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے سے ان میں سے وہ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا' اس نے وونوں ہاتھ وہ انسانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے سے ان میں سے وہ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا' اس نے وونوں ہاتھ وہ وہ انسانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے سے ان میں ہو وہ انسانوں کے رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا' یہ کون مخض ہے؟ طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا' یہ کون مخض ہے؟ طواف

اور ایک روایت میں ہے آپ نے وجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ سرخ رکھت والا ' بھاری بھرکم' کھنگھویا لے بالوں والا ہوگا اس کی دائیں آکھ کانی ہوگی۔ مشابہت کے اعتبار سے لوگوں میں سے ابنِ تطن اس کے بہت قریب ہے اور ابو ہریے ہے سموی حدیث جس میں ہے کہ "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا" باب اُلمَلَاجِم میں ذکر کی گئی ہے اور ہم ابنِ عمر رضی اللہ عنما سے موی حدیث

جس میں ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگول میں کھڑے ہوئے ابنِ متیاد کے واقعہ کے باب میں ذکر کریں اسے (اُن شَآء اللہ تعالی)

#### الفصل الثانى

٥٨٤ - (٢١) عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسِ رَضِى اللهُ عَنُهَا، فِيْ حَدِيْثِ تَمِيْمِ الدَّارِيِ : قَالَتُ قَالَ: ﴿فَإِذَا اَنَا بِالْمُرَاةِ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ: مَا اَنْتِ؟ قَالَتُ: اَنَا الْجَسَّاسَةُ، إِذْهَبُ إِلَى ذَٰلِكَ الْقَصُرِ، فَاتَنْتُهُ، فَإِذَا رَجُلُ يَجُرُّ شَعْرَهُ، مُسَلِّسَلٌ فِي الْآغُلَالِ، يَنْزُو – فِيْمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَقُلْتُ مَنْ اَنْتُ؟ قَالَ: اَنَا الدَّجَّالُ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ.

### دو سری فصل

۵۳۸۳: فاطمہ بنتِ قین رضی اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بُتیم واری کی مدیث کے سلسلہ میں بیان کرتی اس کہ متیم واری نے بیان کرتی اس کہ متیم واری نے بیان کیا اچا تک میرا گزر ایک عورت پر ہوا جو اپنے بالوں کو تھینی رہی تھی۔ تیم واری نے استفسار کیا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں جاسوس ہوں۔ آپ اس محل کی جانب جائیں چنانچہ میں وہاں کمیا تو وہاں ایک محض اپنے بال تھینی رہا تھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آسان اور زمین کے درمیان امھیل رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں وجال موں (ابوداؤد)

٥٤٨٥ - (٢٢) **وَهَنُ** عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «انِّي حَدَّثُتُكُمُ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيْتُ آنُ لَا تَعْقِلُوا. إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ قَصِيْرُ، اَفْحَجُ—، جَعُدُّ، اَعْوَرُ، مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَتُ بِنَاتِثَةِ وَلَا حَجْرَاءً — فَإِنْ الْبِسَ عَلَيْكُمُ فَاعْلَمُوا اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ.

۵۳۸۵: مُجادہ بن صامِت رضی اللہ عند رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا ' میں نے تہیں دجال کے بارے میں بتایا لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اسے سجھ نہیں سکے ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میج دجال بست قد ہے ' چلتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے درمیان آگے سے تعوڑا فاصلہ ادر ایزیوں کی جانب سے زیادہ فاصلہ ہوگا' وہ کانا ہوگا' اس کی (ایک) آگھ جم کے ساتھ برابر ہوگی نہ اُبھری ہوئی اور نہ بی اندر دھنسی ہوئی ہوگی۔ آگر تم پر معالمہ چیچیہ ہو جائے تو سجھ لوکہ تسارا پروردگار تو کانا نہیں ہے (ابوداؤد)

٥٤٨٦ - (٢٣) وَعَنْ آبِي عُبَيْدَةً بِنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمُولُ: ﴿ إِلَّا مُلَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

قَالَ: «لَعَلَّهُ سَيُدُرِكُهُ بَعُضُ مَنْ رَآنِي أَوْسَمِعَ كَلَامِيْ». قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَيْذِج قَالَ: «مِثْلُهَا» يَغْنِي الْيَوْمَ «اَوْ خَيُرَاً». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَاَبُوُدَاوْدَ.

۵۴۸۹: ابو عبیده بن جُرَّاح رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا اور میں اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی بیغبر ایبا نہیں جس نے اپنی اُمّت کو دجال (کے فتن) سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی حہیں اس سے ڈرا تا ہوں۔ آپ نے ہمارے سامنے اس کا تعارف بیان کیا۔ آپ نے فرمایا شاید وہ لوگ جننوں نے میرا کلام سنا ہے (ان میں سے) کچھ اس سے ملاقات کریں۔ سحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ان دنوں ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا آج کے دن کی طرح یا اس سے بھی بمتر ہوگی (ترفی) ابوداؤد)

وضاحت : یه روایت منقطع ب عبدالله بن مُراقد نے ابوعبیدہ بن جَرَّاح سے نہیں سا (ضعف تدی صفحه۲۵ تنقیع الرواة جلد م صفحه۷۷)

٥٤٨٧ - (٢٤) وَهَنُ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثِ، عَنْ آبِي بَكِرِ الصِّدِيُقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلدَّجَالُ يَخُرُجُ مِنْ اَرْضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَثْبَعُهُ اَتْوَامٌ كَانٌ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ – الْمُطرَقَةُ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

۵۳۸۷: عَمرو بن حریث ابوبکر صدیق رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں که جمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہتایا کہ وقبال مشرق کی ذمین سے فیصلے چلیں مسلم نے ہتایا کہ وقبال اس کے پیچے چلیں مسلم کے بیار کا مام خواب کی طرح ہیں جو ایک دو سرے کے اوپر رکھی گئی ہیں (تمذی)

٢٥٥ - (٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَاللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ الشَّبُهَاتِ، رَوَاهُ إَبُو دَاؤد.
 يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ، رَوَاهُ إَبُو دَاؤد.

۵٬۳۸۸: عمران بن حصین رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخض و بہال کے نظام کے فرمایا ، جو مخص و بہال کے نظلے کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ الله کی قتم! ایک مخص اس کے پاس جائے گا جو خود کو مومن سمجھتا ہو گا لیکن جن شبهات کے ساتھ وہ و جال مجیما ہو گا ان کی دجہ سے وہ اس کی تابعداری کرے گا ، مومن سمجھتا ہو گا لیکن جن شبهات کے ساتھ وہ و جال مجیما ہو گا ان کی دجہ سے وہ اس کی تابعداری کرے گا ،

٥٤٨٩ - (٢٦) وَهَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بُنِ السَّكَنِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّيْ عَلَىٰ النَّيُّ عَلَىٰ: «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، اَلسَّنَهُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ كَآضُطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ، ﴿ رَوَاهُ فِيْ «شَرُحِ السَّنَةِ». ۵۳۸۹: اساء بنت بزید بن کن رضی الله عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وجال روئے زمین پر جالیس سال رہے گا۔ (اس وقت) سال ماہ کے برابر اماہ جمعے کے برابر جمعہ دن کے برابر اور دن مجمور کی فکل ہماخ کو آگ گلنے کے برابر ہوگا (شرح اللّهُ )

٥٤٩٠ ـ (٢٧) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٌ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ﴿ يَتَبَّعُ الدَّجَالَ مِنْ اُمَّتِىٰ سَبْعُونَ اَلْفاَ عَلَيْهِم السِّيْحَانِ ﴾ . رَوَاهُ فِي ﴿ شَرْحِ السُّنَّةِ ﴾ .

۵۳۹۰: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری اُمّت میں عصوب دوجال کی اطاعت کرنے والے ستر بزار (افراد) ہوں سے جنبوں نے سبر رنگ کا بینحان کیڑا پہنا ہوگا۔ (شرح الله آ)

وضاحت: سینمان بھی میکسان کی طرح سبزیا سیاہ کپڑے کو کہتے ہیں (منگلؤة سعید اللحام جلد ۳ صفحہ ۱۸۳) بیز اس حدیث کی سند ہیں ابو ہارون عبدی راوی متروک الحدیث ہے (النعفاء الصغیر ۲۸۲) الجرح والتحدیل جلد ۱ صفحہ ۲۰۰۵ میزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ ۱۵۳ تقریب اشتمنیب جلد ۲ صفحہ ۳۹)

وَ بَيْنِ ، فَذَكَرَ الدَّجَالَ ، فَقَالَ : وإنَّ بَيْنَ يَدُيْدَ رَضَّى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيْ بَيْنِ ، فَذَكَرَ الدَّجَالَ ، فَقَالَ : وإنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ عَلَيْنُ : سَنَةٌ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُنَى نَبَاتِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُنَى نَبَاتِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُنَى نَبَاتِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُنَى نَبَاتِهَا كُلُهُ . فَلَا يَبْعَى ذَاتُ ظِلْفٍ وَلَا ذَاتُ وَالنَّالِيَةُ تُمُسِكُ السَّمَاءُ ثَلُكَ السَّمَاءُ وَالْأَنِ فَلَا يَبْعَى ذَاتُ ظِلْفٍ وَلَا ذَاتُ فِلْ اللهَ يَعْلَى الْبَهَائِمِ إِلَّا هَلَكَ ، وَإِنَّ مِنْ اَشَدِ فِتْتَنِهِ أَنَّهُ يَاتِي الْاَعْرَابِي فَيَقُولُ : اَرَايْتَ إِنْ مِنْ اَشَدِ فِتْتَنِهِ أَنْهُ يَاتِي الْاَعْرَابِي فَيَقُولُ : اَرَايْتَ إِنْ مَنْ اَشَدِ فِتْتَنِهِ أَنْهُ يَاتِي الْاَعْرَابِي فَيَقُولُ : اَرَايْتَ إِنْ مَنْ اَشَدِ فِيْتَهُ إِلَّهُ يَاتِي الْاَعْرَابِي فَيَقُولُ : اَرَايْتَ إِنْ مَنْ اَشَدِ فَلَانَ ، فَيَعُولُ : أَلَيْنَ الرَّعُلُ الشَّيَاطِينَ الرَّجُلَ فَدُ مَاتَ اَخُوهُ ، وَمَاتَ اَكُوهُ ، وَمَاتَ اَعْدُولُ اللهِ يَعْفُولُ : اللهُ عَلَى الرَّجُلَ فَدَ مَاتَ اَخُوهُ ، وَمَاتَ اَعْدُولُ اللهُ يَعْفُولُ : اللهُ اللهُ

وَاِلَّا فَإِنَّ رَبِّى خَلِيْفَتِى ، عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَاللهِ اِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِيْنَنَا فَمَا نَخْبِزُهُ حَتَّى نَجُوْعَ ، فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمِيْذِ ؟ قَالَ: وَيُجْزِثُهُمْ مَا يُجْزِىءُ آهُلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسُبِيْحِ وَالتَّقَدِيْسِ ٤. رَوَاهُ [اَحُمَدُ عَنُ عَبُدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خَوْشَبِ عَنْهَا وَرَوَاهُ مُحْيِى السُّنَةِ فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ] .

۵۲۹: اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم میرے تھر میں تھے' آپ ً نے وتبال کا تذکرہ کیا کہ اس (کے خردج) کے پہلے تین سالوں کے دوران پہلا سال ایبا ہو گا کہ آسان اس سال ابی بارش کا تیرا حمتہ روک لے گا اور زمین اپنی پداوار سے تیرا حمتہ روک لے گی اور دوسرے سال میں آسان دو تمائی بارش کو روک لے گا اور زمین دو تمائی بیداوار کو روک لے گی اور تیسرے سال آسان این تمام بارش کو روک لے گا اور زمن اپن تمام پیداوار کو روک لے گی چنانچہ کوئی جانور اور کوئی درندہ باتی شیں رہے گا، سب مرجائیں مے اور وقبال کا خطرناک فتنہ یہ ہو گاکہ وہ ایک دیماتی کے بال جائے گا' اس سے استضار کرے گا كد أكريس تيرے اونت زنده كر دول تو چر تيراكيا خيال بے كيا تجھے يقين نيس مو گاكه ميں تيرا رب مول؟ وه اثبات میں جواب دے گا۔ دقبال اس کے اونوں کے ہم شکل اونٹ بنا کر پیش کرے گا جن کے تھن ان سے بمتر اور ان کی کمائیں ان سے بری موں گی۔ آپ نے فرمایا وہ ایک مخص کے پاس جائے گا جس کا بھائی اور والد فوت ہو چکا ہو گا' دتبال اے کے گاکہ اگر میں تیرے والد اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر تیراکیا خیال ہے 'کیا تھے یقین حمیں ہو گاکہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ مخص جواب دے گا، ہاں! (میں تھے اپنا رب مان لوں گا) چنانچہ دہ اس کے والد اور بھائی کے مشابہ شیاطین کی فتکلیں پیش کرے گا۔ راوی نے بیان کیا' اس کے بعد رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی ضرورت سے باہر بطے مجے۔ والی آئے تو لوگ آپ کی باتوں سے پریثان اور ممکین تھے۔ اساع بیان كرتى بين كه آپ نے دروازے كى دونوں دليزوں كو پكرا اور آپ نے فرمايا اساء اكيا بات ہے؟ ميں نے عرض كيا اے اللہ کے رسول! وتبال کا تذکرہ من کر مارے دل لکل کے ہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ آگر اس کا خردج میری زندگی میں ہوا تو میں اس سے جھڑا کروں کا وکرنہ میرا پروردگار ہرمومن کے لیے میرا فلیفہ ہو گا۔ میں نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! ہم آٹا گوند حتی ہیں' اہمی روٹیاں پکا کرفارغ بھی نہیں ہوتیں کہ ہم 'بھوک محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو ان دنوں ایمانداردں کا کیا حال ہو گا؟ آپ نے فرمایا' ''سَجَانَ اللہ'' اور "سُبَحَانَ الْمُلِكِ الْقُدُون" كے كلمات كفايت كريں مے جيساكہ آسان ميں رہنے والے (فرشتوں)كو كفايت كرتے ہيں (15)

ر سب وضاحت: اس حدیث کی سند میں شربن حوشب رادی ضعیف ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلد س منحہ ۱۵۲۵) الباریخ الکیبر جلد سمنحہ ۲۷۳۰ میزان الاعتدال جلد ۲ منحہ ۲۸۳ تقریب اقتمانیب جلدا منحہ ۳۵۵)

### ٱلْفَصَلُ التَّالِثُ

٧٩٦٥ - (٢٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَالَ اَحَدُّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الدَّجَالِ اللهِ عَنِ الدَّجَالِ اكْثَرَ مِمَّا سَالَتُهُ، وَانَّهُ قَالَ لِى: (مَا يَضُرُّكَ؟) قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلُ خُبْرٍ وَنَهُرُ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ اَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### تيىرى فصل

۱۹۳۹: مُغِیّرہ بن شُغبَد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ (رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے) دجّال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کمی دو سرے فض نے دریافت نہیں کیا۔ بلاشبہ آپ نے مجھے فرمایا کہ بجھے دجّال تکلیف نہیں پنچا سکے گا۔ میں نے (آپ کو) بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ردیُوں کا پہاڑ اور پانی کی نسر ہوگ۔ آپ نے جواب دیا' وہ اللہ کے نزدیک ان (اشیاء کی وجہ ہے) سے زیادہ ذلیل ہوگا کیونکہ (یہ سب کچھ فریب کاری اور شعبہ ہازی ہوگی) (بخاری' مسلم)

٣٠٥ ٥- (٣٠) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَىٰ حِمَارٍ اَقْمَرَ ــ، مَا بَيْنَ اُذُنَيْهِ سَبُعُونَ بَاعاً». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىٰ «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

۵۳۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا و تبال اپنے گذھے پر (سوار ہو کر) فکلے گا جس کا رنگ بہت سفید ہو گا اور اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ دونوں ہاتھوں کے ستر پھیلاؤ کے بقدر ہو گا (بیمنی کتابُ البعث و انشور)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نبین ہو سکی (تنقیعُ الرواة جلد م منحه ۸۰)

## باُبُ قِصَّةِ ابُنِ صَیَّادٍ (ابنِ صیّاد کے بارے میں چند معلومات) اَلْفَصْلُ الْآوَلُ

٤ ٩٤ ٥ - (١) قَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِنْطَلَقَ مَعْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، فِي رَهُطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ الصَّيَّادِ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبُيَانِ فِي أَطُم \_ بَنِي مُغَالَةً، وَقَدُ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَثِذٍ الْحُلْمَ، فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ظَهُرَهُ بِيَدِهِ، ثُمُّ قَالَ: ﴿ اَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ ﴾ فَنَظَرَ اللَّهِ، فَقَالَ: ٱشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْآمِّييْنَ ـ . ثُمُّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : ٱتَشْهَدُ آنِّىٰ رَسُولُ اللهِ؟ فَرَصُّهُ ـ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِمِ» ثُمَّ قَالَ لِابْن صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرْى؟» قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَمَاذِتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُۥَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الزِّي خَبَّاتُ لَكَ خَبِيْنَا ۗ، وَخَبًّا لَهُ : ﴿ يَوْمَ تَانِّي اِلسَّمَاءُ بِذِّخَانٍ مُبِيْنَ ﴾ . ﴿ فَقَالَ : هُوَ الدُّخُّ . فَقَالَ : واخْسَأُ فَلَنُ تَعْدُوَ قَدُرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَتَىٰاذَنُ لِيْ فِينِهِ اَنُ اَصْرَبَ عُنُقَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ هُوَلَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوْ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: آِنْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْبَيُّ بِنُ كَعُبِ الْاَنْصَادِئُ يَؤُمَّانِ النَّخُلَ الَّتِئ فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْقِىٰ بِجُذُّوعِ النَّخُلِ ـ وَهُوَيَخْتِلُ ـ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئاً قَبْلُ اَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِىٰ قَطِيْفَةٍ، لَهُ فِيهُا زَمْزَمَةٌ ۖ -، فَرَأَتْ أُمَّ ابُن صَيَّادٍ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَتَّفِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتْ: أَىْ صَافُ ـ وَهُـ وَاشْمُهُ ـ هٰـذَا مُحَمَّدُ؟. فَتَنَاهِي - ابْنُ صَبَّادٍ. قَالَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْتَرَكِتُهُ بَيِّنَ ﴿. قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاشِ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي ٱنُذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقُدْ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدُ ٱنْذَرَ نَوْحٌ قَوْمَهُ، وَللجَيْنُ سَاقِبُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمُ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ اَعْوَرُ، وَانِّ اللهُ لَيْسَ بِاَعْوَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل

عهده: عبدالله بن مُررض الله عنما بيان كرتے بين كه ايك مرتب مُررضى الله عند رسولُ الله صلى الله عليه

وسلم کی معیت میں چد محابہ کرام کی ہراہی میں ابن متاد (کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس) کے پاس مکئے تو انہوں نے اسے بنو مغالہ (قبیلے) کے قلعہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلاً ہوا پایا۔ ان دنوں وہ بلوغت کے قریب تھا' اے (آپ کے آنے کا) علم نہ ہو سکا جب تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کی محرر نہ مارا۔ بعدازاں آپ نے (اس سے) وریافت کیا کہ کیا تو اس بات کی گوائی وتا ہے کہ میں اللہ کا رسول موں؟ اس نے آپ کی جانب غضے سے دیکھا اور کما کہ میں گوائی ویتا موں کہ تو ناخواندہ لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ بعدازال ابن صیاد نے (آپ سے) دریافت کیا کہ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ (اس پر) آپ نے اس کو نور سے دبایا اور آپ نے فرمایا میں تو اللہ اور اس کے پیفبروں پر ایمان رکھتا موں بعدازاں آپ نے ابنِ متیاد ے استغمار کیا کہ مخضے کیا و کھائی ویتا ہے؟ اس نے بتایا کہ مبھی میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور مبھی جھوٹی۔ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا عبر معالمه مشتبه ب- رسول الله صلى الله عليه وسلم في (بطور امتحان) اس س وریافت کیا' میں نے تیرے پلئے (اپنے ول میں) ایک بات چھپائی ہے جبکہ آپ نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی متنی رجس کا ترجمہ ہے) "جس روز آسان پر وهواں نمایاں ہو گا" اس نے بتایا' وہ وهواں ہے۔ آپ نے (اس کو وانٹ پلاتے ہوے) فرمایا وور بٹ! تو اپن او قات سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے گا۔ عُمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اس کی کردن عدتے کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اگر (ابن صیاد) وہی وقبال ہے (جس کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے کی خبروی گئی ہے) تو مجھے اس پر گرفت حاصل نہیں ہو گی اور اگر یہ مخص و بال نیں ہے تو تحقی اس کے قتل کرنے میں کھے فائدہ نیس ہے۔ ابنِ عرف یان کیا بعد ازال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ائي بن كعب انسارى (وبال سے) چل ديئے ان كا اراوه اس باغيچر ميں جانے كا تھا جس میں ابن متیاد سکونت پذیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم (خود کو) تھبور کی جھاڑیوں سے چھپا رہے تھے اکد ابن میاد آپ کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ آپ کا مقصد سے تھاکہ آپ ابنِ متیاد (کی زبان) سے کچھ سنتا عاجع تن اور اس وقت ابن مياد اس بسرر جادر من لينا موا لينا تها وه خفيف آواز من كيم منكما ربا تها- اى ووران ابن صیّاد کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ محبور کی جھاڑیوں (کی اوٹ) میں خود کو چھپا رہے ہیں تو اس نے ابنِ متاد کو پکارا' اے صاف! یہ ابنِ متاد کا نام تھا۔ (دیکھ) یہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) کمرے میں (خروار موجا) ابن میاد منگانے سے رک گیا۔ رسولَ الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا اگر اس کی والعه اسے خہوار نہ کرتی تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ عبداللہ بن عُرِّبیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس میں کھرے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جس کا دہ اہل ہے۔ بعد ازاں آپ نے دجال كا ذكر كرتے ہوئے واضح كياكہ ميں حميس اس سے ڈرا تا ہوں اور كوئى نى ايبا نيس كررا جس فے اپنى قوم كو اس وجال سے نہ ڈرایا ہو۔ باشہ نوح علیہ السلام نے بھی اچی قوم کو (اس سے) ڈرایا تھا میں حمیس اس کے بارے میں ایک ایس بات سے مطلع کرنا ہوں جس سے کمی پیفیرنے اپنی قوم کو مطلع نہیں کیا ہے۔ تم یقین محمد کہ وتبال کانا ہے اور یقینا اللہ تو کانا نہیں ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : " ابن ميّاد يودي النّسل تھا' بجين على وہ كامنوں سے مانا جانا تھا' اس كى بائيں بھى تجي اور بھى

جھوٹ ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بارے بی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دِجال ہے، جب وہ بالغ ہوا تو مسلمان ہو حمیا۔
اس نے جج کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جماد میں بھی شامل ہوتا رہا بعد ازاں اس کی کچھ باتوں اور واقعات سے شہہ مخزر نے لگا کہ وہ دِجال ہے۔ کما جاتا ہے کہ جنگ حمد کے موقع پر وہ مجم ہو حمیا اس کے بعد اس کا علم نہ ہو سکا۔
جمیم داری کے بیان کردہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابنِ صیّاد دجال نہ تھا البتہ ابنِ صیّاد کا دِجود آزمائش سے کم نہ تھا۔ اللہ پاک نے اس کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔

اس مدیث کے منبوم سے پتا چاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ متیاد کو قتل نہیں کیا تھا' مالانکہ اس نے نبوت کا دعوی کیا تھا'اسے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دہ نابالغ تھا اور نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا یا ان دنوں یمودیوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اور ذمی کافر کو قتل کرنا جائز نہیں اور پھراس نے صراحتًا نبوت کا دعوی بھی نہیں کیا تھا۔

امام نودی مجمع مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابنِ صیاد کا واقعہ خاصا مشکل ہے اور اس کا معالمہ مشتبہ ہے کہ وہ مسح وجال تھا یا نہیں البتہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ وجالوں کی فہرست میں سے ہے اور وجال کے بارے میں آپ کی وضاحتیں اسِ حالت پر محمول ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا آہم ابنِ صیاد کا کابن ہونا اظہر مین القمس ہے اور عبد اللہ بن عُمرے مروی حدیث کا بیہ حصہ کہ "آپ" نے وجال سے ورایا" یہ مستقل دوسری حدیث ہے

### (مرقات شرح مفكوة جلد المفحد ٢٢٢

٥٤٩٥ - (٢) وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَابُورُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، - يَعِنِي ابْنَ صَيَّادٍ - فِي بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَكُنُهِ وَكُنُهِ وَرُسُلِهِ ، مَاذَا تَرْى؟ ، قَالَ: اَرَى عَرْشَا عَلَى الْمَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى؟ ، قَالَ: اَرَى صَادِقَيْنِ وَصَادِقًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «لَتِسَ عَلَيْهِ ، فَذَعُوهُ » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ . وَكَاذِبًا ، اَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «لَتِسَ عَلَيْهِ ، فَذَعُوهُ » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۴۹۵: ابوسعید خُدْرِی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابوبر اور عُر مینہ منورہ کے کی بازار ہیں ابنِ صیاد سے سطے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے کما کہ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں؟ کہ میں الله کا رسول ہوں؟ رسول الله کا رسول ہوں؟ رسول الله علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بیں الله تعالی اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں (اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا) تھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہ جھے پائی پر ایمان رکھتا ہوں (اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا) تھے سمندر پر البیس کا تخت نظر آ آ ہے اور آپ نے دریافت کیا کہ تھے (اور) کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں دو سے اور ایک جمونے فض کو یا دو جمونے دریافت کیا کہ تھے (اور) کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں دو سے اور ایک جمونے فض کو یا دو جمونے

اور ایک سی مخص کو دیک بول- رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (اس کا معالم) اس پر خلط طط ہو چکا ہے اس سے کنارہ کش رہو (مسلم)

٣٩٦ ٥ - (٣) **وَصَنْهُ،** أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَالَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «دَرْمَكُةٌ – بَيْضَاءُ، مِسُكُّ خَالِصُّ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ:

۵۳۹۱: ابوسعید فکدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ابنِ میّاد نے بی سلی الله علیه وسلم سے جنّت کی مثّی کے مثّی کی مثّی کے بارے میں وریافت کیا؟ آپ کے فرمایا '(جنّت کی مثّی) سفید میدے جون خاص کتوری کی خوشہو کی مانند ہے (مسلم)

٥٤٩٧ - (٤) **وَمَنُ** نَافِع، قَالَ: لَقِى ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيَنَةِ، فَقَالَ له قولاً أَغُضَبَهُ، فَآنْتَفَخَ حَتَّى مُّلاَ السِّكَّةَ، فَذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ حَمْصَةَ وَقُدُ بَلَغَهَا – ، فَقَالَتُ لَهُ: رَحِمَكَ الله ثَمَا أَرَدْتَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ؟ إَمَا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ الله بَشِيَّة قَالَ: «إِنْمَا يَخُرُجُ مِنَ غَضَبَةٍ يَغْضَبُهَاه. رَوَاهُ مُمُلِكُمْ.

۱۹۹۵: نافع بیان کرتے ہیں کہ ابنِ عرقی ابنِ میاد سے طاقات دینہ مؤرہ کے کمی بازار ہیں ہوئی۔ انہوں نے اس کو کوئی کلمہ کما جس سے وہ ناراض ہو گیا یہاں تک کہ اس کی رئیس پھول گئیں' اس نے راستہ ردک لیا۔ اس کے بعد ابنِ عرق (اپی بمن) حفیہ کے پاس مجے' انہیں اس واقعہ کی خبر بل چکی تھی۔ انہوں نے ابنِ عرق سے کما' اللہ تعالی تھے پر رحم فرمائے۔ تیرا ابنِ متیاد سے کیا واسطہ (کہ تو نے اس کو ناراض کر دیا) کیا تھے معلوم نمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج (اس وقت) ہوگا جب وہ (کمی بات پر) ناراض ہوگا (مسلم)

۵۳۹۸: ابوسعید خُذری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں (مدینه منورہ سے) ملمه کرمه تک ابنِ متیاد کے ماحد دبا اس نے مجھ سے کما کہ جس لوگوں سے (کس قدر بری باتوں سے) ہم کنار ہوا ہوں جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ

میں دِ قِال ہوں۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ دِ قِال کے ہاں اولاد نہ ہوگی جبکہ میری اولاد ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ دِ قِبال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ دو مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور میں مگہ سمیں فرمایا تھا کہ دو مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور میں مگہ کرمہ (جانے) کا اراوہ رکھتا ہوں۔ بعدازاں اس نے آخر میں کما خروار! اللہ کی فتم! میں وقبال کے پیدا ہونے اور اس کے مقام کو جانتا ہوں (کہ وہ کماں پیدا ہوگا) نیز (یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دفت) وہ کمال ہے اور میں اس کے ماں باپ کو بھی پچانتا ہوں۔ ابوسعید کے میں بات ہوں کہ اس نے جھے (اپنے بارے میں) شک میں جلا کر دیا۔ وہ کتے ہیں ' میں نے اس سے کما کہ تو بھی ہیں ہوا ہو؟ اس نے جم کمار رہے۔ ابوسعید کتے ہیں کہ ابنِ صیاد سے پوچھا گیا کہ کیا تھے بین کہ ابنِ صیاد سے پوچھا گیا کہ کیا تھے بین کہ ابنِ صیاد سے پوچھا گیا کہ کیا تھے بین کہ ابنِ صیاد سے پوچھا گیا کہ کیا تھے بین کہ ابن صیاد سے پوچھا گیا کہ کیا دوبیت کر دیا جائے تو میں (اس کے اوصاف کو) دوبیت کر دیا جائے تو میں (اس کے اوصاف کو) دوبیت کر دیا جائے تو میں (اس کے اوصاف کو) دوبیت کر دیا جائے تو میں (دقبال ہونے کو) برا نہ سمجھوں گا (مسلم)

١٩٩٥ - (٦) وَهُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقِیْتُهُ وَقَدُ نَفَرَتْ - عَیْنُهُ فَقُلْتُ: مَنْی فَعَلَتُ عَیْنُكَ مَا اَرٰی؟ قَالَ: لَا اَدْرِیْ. قُلْتُ: لَا تَدْرِیُ وَهِی فِی رَاسِك؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِی عَصَاكَ - . قَالَ: فَنَخَرَ - كَاشَدٍ نَخِیْرِ حِمَارٍ سَمِعْت. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۳۹۹: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں ابنِ صیاد ہے ملا جبکہ اس کی آکھ متوزم تھی۔ میں نے (اس ہے) دریافت کیا کہ تیری آکھ کو کیا ہوا' میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کما' ججھے معلوم نہیں۔ میں ہے دریافت کیا کہ تجھے معلوم نہیں جبکہ آکھ تیرے سر میں ہے؟ اس نے جواب دیا' اگر اللہ جاہے تو آکھ کو تیرے عصا میں پیدا کر دے۔ ابنِ عمر کہتے ہیں کہ ابنِ صیاد خوفناک گدھے کے بیسکنے کی ماند آواز کے ساتھ چیخے لگا جس کو میں نے نا (مسلم)

٥٠٠ (٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَايْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَحُلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ . مُتَفَقَّ عَلَيُهِ.
 عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ النَّبِي ﷺ . مُتَفَقَّ عَلَيُهِ.

• ۵۵۰: محمد بن مُمُكورٌ بیان كرتے بین كه بی نے جابرٌ بن عبدالله كو دیكھا كه وہ الله كی قتم اُٹھا كر كہتے ہے كه ابن صیاد وہ الله كی قتم اُٹھا كر كہتے ہیں؟ انبوں نے بیان كیا كه بین نے مُمرِّے سا وہ ابن و الله كی قتم اٹھا تے ہے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے باس قتم اٹھا تے ہے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان كی بات كا انكار نہیں كیا (بخاری مسلم)

### الفصل الثانى

١ - ٥٥ - (٨) صَنْ نَافِع ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَاللهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ. رَوَّاهُ اَبُوُدَاؤُدَ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى وَكِتَابِ الْبَعُثِ وَالنَّشُورِ.

### دو مری فصل

۵۵۹: نافع بیان کرتے ہیں کہ مُر اللہ کی قتم اٹھا کر کما کرتے تھے ' مجھے اس بات، میں پچھ شک نہیں کہ ابن میاد ہی وجال ہے (ابوداؤد ' بیعی کتابُ البعث والتشور)

٩) - ٥٥ - (٩) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ - ، يَوْمَ الْحَرَّةِ - .
 رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ .

٢٥٥٠٠ جابر رمنى الله عنه بيان كرت بي كه بم في جنك حرة ك دن ابن متياد كو مم يايا (ابوداؤد)

١٠٥٥ - (١٠) وَعَنُ إِنِى بَكُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ويَمْكُثُ آبُوا اللهَ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ . ثُمَّ يُولَدُ لَمُ يُولَدُ لَهُمَا عُلامٌ اعْوَرُ اَضْرَسُ - ، وَاقَلُهُ مَنْفَعَةً ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ . ثُمَّ نَعَتَ لَنَارَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَبُويُهِ فَقَالَ : وَابُوهُ طِوالُ ضَرَبُ اللّهِ مِعْنَا بِمَولُودٍ فِي كَانَ اَنْفَهُ مِنْقَالٌ ، وَأَمُّهُ آمْرَاةٌ فَرْضَاخِيَةٌ - طَوِيلَةُ الْيَدَيُنِ ، فَقَالَ ابُوبَكُرة : فَسَمِعْنَا بِمَولُودٍ فِي كَانَ الْفَوْلِ اللهِ عَلَىٰ اَبُويُهِ ، فَاذَا مَعْنَا بِمَولُودٍ فِي الْمَدِينَةِ - ، فَذَهَبْتُ اَنَا وَالزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّامِ ، حَتَى ذَخُلْنَا عَلَى اَبَويُهِ ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سود و و و و و و و و و و و الا ایک کا اور و اس کو الله علی الله علیہ وسلم نے فرایا ، و جال کے والدین تمیں الله علیہ الله علیہ الله کا الوکا الله کا الوکا ہوا نہیں ہوگا۔ بعد ازاں ان کے ہاں ایک کانا لوکا پیدا ہوگا جو بوے بوے وانوں والا ہوگا اور وہ بہت کم فائدے والا ہوگا ، اس کی آئیسیں سوجاتی ہوں گی (کیکن) اس کا ول نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بہیں اس کے والدین کے بارے بیل فرایا کہ اس کا باپ لیے قد اور چھریے بدن والا ہوگا کویا کہ اس کی ناک (پرندے کی) چونچ کی طرح ہوگی اور اس کی ماں بھاری بھرکم ، بوے بوے پتانوں والی (اور) لیے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو بھٹ نے بیان کیا کہ ہم نے میت مؤرہ بیں بودیوں کے ہاں ایک بیچ کے بارے بیں سا۔ بیس اور ذییر بن عوام اس کے ماں باپ کے ہاس کے و دونوں رسول الله علیہ و سلم کے (بیان کرہ) وصف کے مطابق تھے۔ ہم نے دریافت کیا کہ کیا تہمارا کوئی لوکا ہے؟ انہوں نے جواب وہا کہ تمیں (۴۰) سال تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ تھی ' اس کے بعد ہمارا ہاں بور بین وہ وہ نوں والا ایک کانا لوکا پیدا ہوا جو بہت کم فائدہ پنچانے والا ہے ' اس کی آئیسیں سو جاتیں گین اس کا ول نہیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں اس کا دل نہیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں اس کا دل نہیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں اس کا دل نہیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں کیا دہ دوس بی اس کا دل نہیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں دولوں بی سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں سونا تھا۔ ابو بکرہ نوں کیا کہ ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں سے باہر آئے تو دہ لوکا چرے کے بل دھوپ بیں کیا کہ بیان کیا کہ ہم ان کے باس سے باہر آئے تو دو لوگا چرے کے بل دھوپ بیں سے باہر آئے تو باس کی آئیسی سونا تھا۔

٥٥٠٤ (١١) فَعَنُ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَاماً مَمْسُوحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ. فَاضَفْقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ يَكُونَ الدَّجَالُ، فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيْفَةٍ يُهَمُهِم . فَآذَنَتُهُ أَتُ فَقَالَتُ: يَا عَبُدَ اللهِ! حَلْدًا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ مِنَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللهُ؟ لَوْتَرَكَتُهُ لَبَيْنَ». فَذَكْرَ مِثُلَ مَعْنى حَدِيثِ ابْنِ عُمَر، فَقَالَ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ: إِثْذَنَ لِي يَارَسُولُ اللهِ! فَأَفْتَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۹۵۰ عبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عدید متورہ میں بودیوں کی ایک عورت نے ایک پجہ جنم وط جس کی (ایک) آگھ متی ہوئی تھی (ادر) اس کی کچلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون زوہ ہو گئے کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ آپ نے اسے دیکھا کہ وہ ایک چادر میں لپٹا ہوا آہستہ آہستہ کچھ کہ رہا تھا جس کا منہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی باں نے اسے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اللہ کے بندے! یہ ابوالقاسم ہیں۔ (خیال کر) اس پر وہ چادر سے باہر نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اس عورت کو کیا ہوا؟ اللہ تعالی اسے بلاک کرے آگر یہ اس چھوڑ دی تو (اس کا معالمہ) علی ہو باآ۔ (اس کے بعد) جابڑ نے ابن عرفی صدیف بیان کی چنانچہ عمر بن خطاب نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ آگر یہ وہ وہ قال نہیں تو تہارے لیے شہیں کر بھی آپ سے وہ کہ کہیں این عبر مبین کر تھی کو گئل کردے والے تو عینی بن مریم (علیہ اللہ علیہ وسلم بیشہ خوف دوہ رہے کہ کمیں این جائز نہیں کہ تم ایک ذِی قض کو گئل کرد۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ خوف دوہ رہے کہ کمیں این جائز دوں د جائی دوں کہ کہیں این عبر وہنال نہ ہو (شرخ النہ )

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو زبیر راوی جابڑین عیداللہ سے لفظ عَنْ کے ساتھ بیان کرتا ہے جبکہ ابو زبیرراوی مدتس ہے (تنقیعے الرواۃ جلدم صفحہ ۸۲)

> [وَهٰذَا الْبَالِ خَل عَنِ الْفَصْلِ الثَّلَاثِ] يه باب تيسوى فصل سے خال ب -

# بَابُ نُزُولِ عِيْسى عَلَيْدِ السَّلامُ (عیسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا)

### الْفَصْلُ الْاَوْلُ

ه ٥٥٠- (١) قَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكُنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِينَكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ، حَكَماً عَدُلًا، فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرُ، وَيَضِعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَى لَا يَقُبَلَهُ اَحَدُّ، حَتَى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ اَبُوُهُرَيْرَةَ: فَاقْرَأُوا اِنْ شِنْتُمُ: ﴿ وَاِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهٍ﴾ . ٱلآية. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### پېلی فصل

٥٥٠٥: ابو جريره رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اس وات كي فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عنقریب عین بن مریم (علیه السلام) تم میں عادل تحکران (کی حیثیت میں آسان سے) اتریں مے وہ صلیب کو توڑ ڈالیں مے ، خزر کو مار دیں مے ، جزیہ کو قتم کر دیں مے ، مال کی بہتات ہو جائے گی کوئی مخص مال لینے کیلئے تیار نہ ہو گا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بمتر ہو گا۔ اس کے بعد ابو مررة نے بیان کیا اگر تم (دلیل) چاہتے ہو تو اس آیت کی علارت کو (جس کا ترجمہ ہے) کہ "کوئی الل کتاب ابیا باتی نمیں رہے گا جو عینی علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان ند لے آئے گا" (بخاری مسلم) وضاحت : عینی علیه السلام کا آسان سے نازل ہونا قیامت کی علامات سے ب اور یہ مسئلہ کتاب و سُنّت اور اجماع أمّت كے ساتھ فابت بے نيز ان كے أترنے كى احاديث تواتر كے ساتھ فابت بيں (تنفيخ الرواة جلد

٢ - ٥٥ - (٢) وَصَغْمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَما عَادِلًا ، فَلَيَكُمْ مِرَنَّ الصَّلِيْبُ وَلَيَقْتُلَنَّ الْحِنْزِيْرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَيَثْرُكُنَّ الْقِلَاصَ –، فَلَا يَشْعِلى عَلَيْهَا - ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونُ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَفْبَلُهُ آحَدُّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَـةٍ لَهُمَا – قَـالَ: وكَيْفَ انْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَـرْيَمَ فِينكُمُ، وَإِمَـامُكُمْ

۱۵۵۰۱ ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی متم ا عینی علیہ السلام عادل تحران کی حیثیت میں آسان سے اتریں مے وہ صلیب کو توڑ والیں مے فزیر کو مار دیں مے نیس السلام عادل تحران کی حیثیت میں آسان سے اتریں مے وہ صلیب کو توڑ والیں مے فزیر کو مار دیں مے نیس فتم کر دیں مے اور اونٹیوں کو چھوڑ دیں مے ان سے کام نیس لیا جائے گا عدادت بنیس ہوگا (مسلم) اور بخاری اور مال کی طرف (لوگوں کو) بلایا جائے گا لیکن کوئی مخص مال لینے کیلئے رضامند نمیں ہوگا (مسلم) اور بخاری مسلم کی ایک ردایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، تمارا کیا حال ہوگا جب عینی بن مریم (علیہ السلام) تم میں اسلام کی ایک ردایت میں مے اور تمارے امام تم بی میں سے ہوں مے۔

وضاحت: معلوم ہوا کہ عینی علیہ السلام محر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت سے نہیں ہول کے۔ عینی علیہ السلام محد صادن ہوں مے جبکہ مدی علیہ السلام امام ہوں مے اور عینی علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز اوا کریں مے۔ (مرقاۃ جلد مع صفحہ ۲۳۲)

٥٥٠٧ - (٣) وَمَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَتَى يُقَاتِلُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

2002: جار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری اُمت سے بھید ایک جماعت حق (کے غلب) کیلئے لاائی کرتی رہے گی۔ قیامت کے قریب تک (دشنوں پر) غالب رہے گی۔ آپ نے فرایا عیلی بن مریم (آسان سے) اتریں محے۔ مسلمانوں کے امیراہام مہدی علیہ السلام کمیں محے کہ آپ آئیں ہمیں نمازی امامت کرائیں۔ عیلی علیہ السلام فرائیں محے کہ میں امامت نہیں کوئی گا۔ بے شک تم میں سے بعض نوگ بعض پر امیر ہیں۔ اللہ تعالی نے اس اُمت کو عرقت عطاکی ہے (کہ ان کا امیرانی میں سے ہو) (مسلم)

وضاحت: آگرچہ عینی علیہ السلام بوجہ پیغیر ہونے کے افضل ہیں لیکن امامت غیرافضل کو بھی دی جاسکتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں مہدی علیہ السلام کو امامت کا اہل قرار دیا ممیا ہے (مرقاۃ جلد اصفیہ ۲۳۳۳)

> وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ: الْفَصْلِ الثَّلِيْ یہ باب دو سری فصل سے خال ہے۔ اَلْفَصُلُ الثَّلِثُ

٨٠٥٥ ـ (٤) مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وَيَنْزِلُ عِيسْتِي ابْنُ مَرْيَمَ الْيَ الْأَرْضِ، فَيَتَزَقَّجُ، وَيُؤلَدُلَهُ، وَيَمْكُثُ خَمْساً وَأَرْيَعِيْنَ سَنَةً، ثُمُّ يَمُونُ ، فَلِذْفَنُ مَعِيَ فِي قَبَرِيُ ، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبَرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرًا . رَوَاهُ ابْنُ النَّجَوْزِيُّ فِي وَكِتَابِ الْوَفَاهِ، `

٥٥٠٨ : عبدالله بن عُمو رضى الله عنما بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عيلى بن مريم

قبری جکد خال ہے جمال عینی علید السلام وفن موں مے (والله اعلم)

آسان سے زمین پر اتریں مے ' نکاح کریں مے ' ان کی اولاد ہوگی اور وہ پیٹالیس (۳۵) برس تک (زندہ) رہیں مے پھر فوت ہو جائیں سے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں سے۔ میں اور عینی بن مریم ابو بھڑ اور عمر کے ورمیان میں ایک قبرسے اٹھیں مے (اس مدیث کو ابن جوزی سے کاب الوفاء میں بیان کیا) وضاحت : اس مدیث میں میری قبرے مراد مقبرہ ہے۔ عینی علیہ السلام نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وفن ہوں مے چنانچہ قیامت کے دن نبی صلی الله علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابو بڑاور عرامے درمیان سے اسمیں مے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کے روف اقدس میں ایک

# بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَإِنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ قُربِ قيامت كابيان اور اس بات كابيان كه جو شخص فوت ہو گيا اس پر قيامت قائم ہو گئ الفَصْلُ الأَوْلُ

٥٥٠٩ ـ (١) عَنْ شُعُبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ، قَسَالَ: قَسَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ، قَسَالَ: قَسَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُمْ: وَبُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعَتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِى قِصَصِهِ: كَفَضُلَ سَاوَقَالَهُ قَتَادَةً؟. مُثَفَقَ عَلَيْهِ. كَفَضُلَ سَاوَقَالَهُ قَتَادَةً؟. مُثَفَقَ عَلَيْهِ.

### پېلى فصل

90.9 : شُعب کُنَادہ سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ' میں اور قیامت ان دو الگیوں کی طرح بھیج سے ہیں۔ شعبہ کتے ہیں کہ میں نے کَنَادہ سے سنا وہ اپنے بیان میں کما کرتے سے جیسا کہ ان دونوں میں سے ایک کو (لمبائی کے لحاظ سے) دوسی پر برتری حاصل ہے (شُعبہ کتے ہیں کر) جمعے علم نمیں کہ فَاَدہ نے اس کو انس سے بیان کیا یا یہ فَاَدہ کا قول ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : دونول الكيول سے مقصود درمياني اور الكشتِ شادت ہے اور يعنى جس طرح ان دونول ميں دورى جين اس طرح ميں دونول ميں دونول ايك دوسرے كے ساتھ بين (داللہ اعلم)

٠١٥هـ(٣) **وَصَ** جَايِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى ﷺ يَقُولُ قَبُلَ اَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ: «تَسْاَلُوْنِیْ عَنِ السَّاعَةِ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاٰتِیْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِیَ حَیْهٌ يَوْمَیْذٍ». رَوّاهُ مُسُلِمٌ.

۵۵۱۰: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے ایک ماہ پہلے یہ فرماتے ہوئے اور فرماتے ہوں کہ میں دریافت کرتے ہو جبکہ اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اور میں اللہ تعالی کو ہے اور میں اللہ تعالی کی متم اٹھا تا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی لفس نہیں جس پر سو سال کا عرصہ گزرے اور وہ مجربھی زندہ رہے (مسلم)

١١٥٥١ (٣) **وَعَنُ** آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَأْتِیْ مِاثَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا۵۵۱: ابوسعید خُدْرِی رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا آج کے دن جو لوگ بقید ِ حیات ہیں ان میں سے کوئی بھی مخص سو (۱۰۰) سال کے بعد روئے زمین پر موجود نبیس رہے گا (مسلم)

١٥٥١٢ - (٤) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ يَأْتُونَ النَّيْنَ ﷺ فَيْسُالُوْنَهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَكَانَ يَنْظُرُ إلى اَصْغَرِهِمُ فَيَقُوْلُ: «إِنْ يَعِشْ لهٰذَا لَا يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ» . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### الفكضل التكنئ

٥٥١٥ - (٥) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِى اللهُ عَشُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وبُعِشْتُ فِى نَفْسِ السَّاعَةِ، فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهِ هٰذِهِ، - واَشَارَ بِإصْبَعَيْهِ الشَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

### دومری فصل

 ٥١٥٥-(٦) **وَعَنْ** سَغْدِ بْنِ آبِیْ وَقَّاصٍ رَضِی اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «الِّیْ لَاَرْجُوْانُ لَا تَعْجَزَ اُمَّتِی عِنْدَ رَبِّهَا اَنْ يُؤَخِّرُهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ». قِيْلَ لِسَعْدٍ: وَكُمْ نِصْفُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

مدین ابی وقاص رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ' مجھے اُسید ہے کہ میری اُسّت اپنے رب کی نظر میں اتن عابز نہ ہوگی کہ اللہ تعالی اس کو نصف دن کی مملت بھی عطا نہ کرے۔ سعد سے دریافت کیا گیا کہ یہ نصف دن پانچ سو سال کے برابر ہے (ابوداؤد)

### الْفَصْلُ النَّالَثُ

٥١٥ - (٧) عَنْ آنِس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، فَبَقِى مُتَعَلِّقاً بِخَيْطٍ فِىٰ آخِرِهِ، فَيُوْشِكُ ذَٰلِكَ الْخَيْطُ آنُ يَنْقَطِعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

### نيىرى فصل

۵۵۵: انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا' اس دنیا کی مثال اس کرئے ہیں مرسول اللہ علیہ وسلم نے فرہایا' اس دنیا کی مثال اس کرئے کی سی ہے جو شروع سے آخر بھل مجاڑ دیا گیا ہے اور پھٹا ہوا کیڑا آخر ہیں ایک دھاگے سے لگ رہا ہے' قریب ہے کہ وہ دھاکہ بھی ٹوٹ جائے (اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے) (بہتی شعّبِ الایمان)

# بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ (قيامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی)

### الْفُصْلُ الْأُولُ

١٦ ٥٥ - (١) **عَنْ** اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ: اَللهُ اللهُ مَ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدٍ يَقُولُ: اَللهُ اَللهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### ىپلى فصل

۵۵۱: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت کک قائم نہ ہوگی جب تک زین پر اللہ اللہ کی آواز آنا ختم نہ ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کمی ایسے مختص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کنے والا ہوگا (مسلم)

١٧ ٥٥-(٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: الآ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَىٰ شِرَادِ الْخَلْقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عادے: حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و قیامت تو مرف ان لوگوں پر قائم ہوگ جو تمام محلوق سے بدتر ہوں مے (مسلم)

٥٥١٨ - (٣) وَهَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ اللهُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطَرِبَ ٱلْيَاتُ بِسَآءِ دُوسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ». وَذُو الْخَلَصَةِ: ظَاغِيَةُ دُوسٍ النِّي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۵۱۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم جمیں ہوگی جب سک کرد نه ملکائیں گا۔ قائم جمیں ہوگی جب تک کرد نه ملکائیں گا۔ "ذوا لخلمہ" نای بت کے گرد نه ملکائیں گا۔ "ذوا لخلمہ" قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام ہے جس کی دہ زمانہ جاہتےت میں عبادت کیا کرتے تھے (بھاری مسلم)

١٩ ٥٥ - (٤) وَهَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ولا

200

يَذُهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ - حَتَى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَاظُنُ حِيْنَ اُنْزَلَ اللهُ: ﴿هُو اللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلُوكَرِهَ اللّهُ رِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلُوكَرِهَ اللهُ رِيْنَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ رَيْحَالًا اللهُ مُنْ كُانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيْمَانٍ ، فَيَبُقَى مَنْ لَا خَيرَ رفيهُ ، فَيَرْجِعُونَ اللهُ يَنِ آبَائِهِمُ هُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2019: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا '
رات اور ون اس وقت تک ختم نمیں ہوں گے جب تک کہ لات و عزی کی عبادت نہ ہونے لگ جائے گی (عائشہ 
کمتی ہیں) میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں سجھتی تھی کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرائی جس
کا ترجمہ ہے ''اللہ تو ایسی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیّا وین دے کر جمیعا تاکہ اسے تمام اویان
پر غلبہ عطا کرے' آگرچہ مشرکین اسے ناپند جانیں" پھر بھی یہ دین تمل ہو گا آپ نے فرایا' بلاشبہ اللہ تعالی جب
تک جاہے گا دین کمل رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی ایک لطیف ہوا بھیج گا جس سے ہروہ مخص فوت ہو جائے
گا جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا اور دہ لوگ باتی رہ جائیں گے جن میں کوئی نیکی نمیں
ہوگی۔ پی وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین (لیمنی کفرد شرک) کی طرف لوٹ جائیں گے جن میں کوئی نیکی نمیں

. ٥٥ - ٥٥ ـ (٥) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَخُرْجُ اللَّجَالُ فَيَمَنْكُ أَرْبَعِيْنَ» لَا الْآرِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اوْضَهُرًا اوْعَامًا . «فَيَبْعَثُ اللهُ عِينَى الْهُ مِينِيْنَ ، اللهُ عَلَيْكُهُ - ، ثُمَّ يَمْكُ فِي النَّاسِ سَنِعَ سِنِيْنَ ، الْهَنْ مَرْيَمَ كَانَةَ عُرُوةً بِنُ مَسْعَوْدٍ ، فَيَطْلُبُهُ - فَيُهْلِكُهُ - ، ثُمَّ يَمْكُ فِي النَّاسِ سَنِعَ سِنِيْنَ ، لَيْسَ بَيْنَ النَّيْنِ عَدَاوَةً ، ثُمَّ يُرُسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قَبْلِ الشَّامِ فَلا يَبْعَىٰ عَلَى وَجُو الأَرْضِ المَّدَّ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ اوْ ايْمَانٍ إلا قَبَصَتْهُ ، حَتَّى لَوْ انَ اَحَدَكُمُ وَحَلَامِ السِّبَاعِ - ، لا السَّعَلِي وَخَلَامُ السَّيْطِ وَالْمَانُ ، فَيَتُمُولُ اللهَ يَعْمُونُ وَلَيْ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُنْكِرُونَ مُسْكَرًا ، فَيَتَمَشَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَتَمُولُ ا السَّبَعِيْوُنَ ؟ يَعْمُونُ وَمَنْ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُنْكِرُونَ مُسْكَمًا ، فَيَتَمَشَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَتَسُولُ السَّبَعِيْوُنَ ؟ فَيَقُولُ السَّبَعِيْوُنَ ؟ فَيَقُولُ السَّبَعِيْوُنَ ؟ فَيَقُولُ اللهُ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُسْمَعُهُ اَحَدُّالِا الصَّوْلِ اللهُ مَا الشَّيْطَانُ ، فَيَتَسُولُ اللهُ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُسْمَعُهُ اَحَدُّالِا الصَّوْلِ اللهَ مَعْرُولُونَ ؟ فَي الصَّوْرِ ، فَلا يَسْمَعُهُ اَحَدُّالًا السَّاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَوًا كَانَهُ الطَّلُ - ، فَيَشَعُلُ وَلَى اللهُ مَطَلَّ اللهُ مَطَلَّ اللهُ مَعْرُالُ اللهُ مَعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاوِيَةً: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ» فِي «بَابِ التَّوْبَةِ».

-۵۵۲: عبدالله بن عَمرو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا و تجال ظاہر ہونے کے بعد چالیں ..... تک رہے گا۔ عبداللہ بن عُمرة کتے ہیں کہ میں جس جانیا کہ آپ کا مقصود چالیس دن والسل ماه یا جالس سال تھا۔ پھر اللہ تعالی عیلی بن مریم کو آسان سے آثاریں مے مویا کہ وہ عروہ بن مسعود ير ساتھ مثابہ ہول مے وہ و جال کو تلاش كريں مے اور اسے بلاك كرويں مے۔ اس كے بعد عيى عليه السلام ونیا میں سات برس تک رہیں مے (اس عرصہ میں) ہرود انسانوں کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہوگ۔ پھراللہ تعالی شام کی جانب سے مسئری ہوا بینج کا اور زمین پر کوئی ایبا مخص باتی نه رہے گا جس کے ول میں ذرہ برابر ایمان ہو گا مردہ اسے موت سے بمکنار کرے گی یہاں تک کہ اگر کوئی فض کس بہاڑ کے اندر بھی واخل ہوا تو ہوا وہاں مجی اس کے پاس پنج جائے گی یہاں کک کہ اس کی جان قبض کرے گی۔ آپ نے فرمایا' اس کے بعد (ردے زمین پر) بدترین لوگ باتی رہ جائیں مے جو پرندوں کی طرح تیز طرار بے وزن ہول کے اور ورندوں کی مائند سخت مول مے وہ نہ مملائی سے واقف مول مے اور نہ برائی سے اجتناب کریں مے۔ شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں جائے گا اور کے گاکہ کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی؟ وہ کہیں مے 'تم ہمیں کیا تھم دیتے ہو؟ پس شیطان انہیں بتوں کو پوجنے کا تھم دے گا اور اس حالت میں بھی اشیں فراوانی سے رزق مل رہا ہو گا اور ان کی زندگی عیش و عشرت والی ہوگی بعدازاں صور پھونکا جائے گا جو محض بھی اس کی آواز سے گا وہ اپنے سرکے ایک کنارے کو جھکا لے کا اور دوسرے کو اونچا رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ، پہلا مخض جو صور کی آواز کو سنے گا ، وہ مخض ہو گا جو اپنے اونوں کے لیے حوض لیپ رہا ہو گا وہ مجی بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ مجی بے ہوش ہو جائیں سے۔ پھراللہ تعالی بارش جیجیں سے جو تعینم کی مانند ہوگی اس سے لوگوں کے جم نمودار ہوں سے پھر دوبارہ صور پھوتکا جائے گا تو تمام لوگ (قبرول سے) كمرے ہو كر وكھنے كيس مے۔ پھر منادى كى جائے كى كد اے لوگو! اپنے رب كے ياس جلدی چنجو (فرشتون سے کما جائے گا) "انسیں روک لو' ان سے سوالات کیے جائیں ہے۔" (فرشتوں سے) کما جائے گا کہ جنتم کی طرف بیجنے والوں کو نکالو۔ کما جائے گا کہ کتنوں میں سے کتنے جنتی ہیں؟ کما جائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جنتمی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'ریہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہوگا) "یہ ایسا دن ہو گا جو بچوں کو بو راها کروے گا" "اور بد ایا دن ہو گا جس دن پندل سے کیڑا اتارا جائے گا" لین سخت مشکل دن ہو گا

اور معاویہ سے مردی صدیث جس میں ہے کہ "بجرت منقطع نہیں ہوگی" کا ذکر باب الرّب میں ہو چکا ہے۔

# كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ قيامت كے احوال اور جنّت اور دوزخ كاذكر (صُور پھونكنے كابيان)

### ٱلْفَصَلُ الْاَوُّلُ

١٥٥٢١ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: هَمَا بَيْنَ النَّفَخَيْنِ آرْبَعُوْنَ، قَالُوْا: يَا آبَا هُرَيْرَةَ آ آرْبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ: آبَيْتُ . قَالُوًا: آرْبَعُوْنَ شَهْرًا. قَالَ: آبَيْتُ . قَالُوْا: آرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ: آبَيْتُ . «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَبُلَى إِلَّا عَظَمَّا وَاحِدًا، وَهُو عَجَبُ الذَّنَبِ -، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْبَيَامَةِ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ، قَالَ: «كُلُّ الْبُنِ اذَمَ يَاكُلُهُ التَّرَابُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنَب، مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيْهُ يُرَكِّبُ ».

### پہلی فصل

امده: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' پہلی بار اور دو مری بار صور پھو تھنے کا درمیانی عرصہ چالیس ........ ہو گا۔ ابو بریرۃ ہے ان کے شاگردوں نے دریافت کیا کہ کیا چالیس دن مراد ہیں؟ انہوں نے بواب رہا ' بھے معلوم نہیں۔ انہوں نے (پھر) دریافت کیا ' کیا چالیس ماہ مراد ہیں؟ انہوں نے ہما نے بواب رہا ' میں پھے نہیں کمہ سکا۔ انہوں نے (پھر) دریافت کیا کہ کیا چالیس سال مراد ہیں؟ انہوں نے کما میں نہیں جات۔ اس کے بعد اللہ تعالی بادلوں سے بارش نازل فرائے گا تو (گلوق کے اجسام) بوں آئیں گے جیسا کہ اگوری آئی ہے۔ آپ نے فرایا ' انسان (کے جم) کا ہر حصہ سوائے ریزھ کی ہڑی کے نچلے جھے کے بوسیدہ ہو جائے گا ' تغاری' مسلم کی ایک روایت میں ہوئے گا و فرایا ' انسان کے تمام اجزاء کو متی کھا جائے گا (بخاری' مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہوئے نے فرایا ' انسان کے تمام اجزاء کو متی کھا جائے گی لیکن ریڑھ کی ہڑی کے نچلے حقد کو نہیں کھائے گی' ای سے دانسان دوبارہ) پیدا ہو گا اور اس سے جو ڈا جائے گا۔

وضاحت: اسرائل عليه السلام جب بلى بار صور بهو تكين ك تو محلوق ب موش مو جائك، اس ك جاليس سال بعد دوباره صور بهو تكين ك تو محلوق زنده مو جائك ك- حديث من أكرچه ابهام ب كم جاليس س معمود دن

ہیں مینے ہیں یا سال ہیں لیکن ایک دوسری مدیث میں وضاحت ہے کہ چالیس سال مراد ہیں۔ خیال رہے کہ تمام لوگوں کے جمع بوسیدہ ہو جائیں کے البتہ انبیاء علیم السلوة والسلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہول مے مملی کے لیے ان کے اجسام کو کھانا حرام ہے (مرقات شرح ملکوة جلدا صفحہ ۲۳۲)

٢٧ ٥ ٥ ـ (٢) وَمَـنُـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْبِضُ اللهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ، اَيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ؟». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

الله على الله عند بيان كرتے ميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا على الله عند الله عند الله عند الله تعالى اعلان تعالى زمين كو مفى ميں في كا اور آسانوں كو لپيث كر اپنے واكيں ہاتھ ميں في كا۔ اس كے بعد الله تعالى اعلان فرمائے كاكہ ميں بى بادشاہ موں نمين كے بادشاہ كمال ميں؟ (بخارى مسلم)

٣٥ - (٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ويَطْوِى اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ بيدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقْنُولُ: اَنَا الْمَلِكُ آيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ اَيْنَ الْمَلِكُ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ مَنْ لِلْمُنَالِمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَاخُذُهُنَّ بِيتِدِهِ الْاَرْضِيْنَ بِشِمَالِمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَاخُذُهُنَّ بِيتِدِهِ الْاَحْرَى - ثُمَّ يَقُولُ: اَنَا الْمَلِكُ، آيْنَ الْمَجَبَّارُونَ؟ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

صمات عبدالله بن عُمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ویامت کے دن الله تعالی آسانوں کو لپیٹ لے کا پھر انہیں اپنے واکیں ہاتھ میں کارے کا اور اعلان فرمائے گا کہ میں بی باوشاہ ہوں واب میں کہاں ہیں؟ مسلم کارے کا اور اعلان فرمائے گا کہ میں بی روایت میں ہوں واب میں دوایت میں ہے انہیں اپنے وہ سرے ہاتھ میں کارے کا اور اعلان فرمائے گا کہ میں باوشاہ موں وابر کمال ہیں؟ مسلم کرمسلم)

٢٤ ٥٥-(٤) وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ يَّنَ الْيَهُوْدِ

إِلَى النَّيِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَسُدُ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى اِصْبَع، وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِصْبَع، وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِصْبَع، وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِرَ الْمُخَلِّقِ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِرَ الْمُخَلِّقِ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِرَ الْمُخَلِّقِ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِرَ الْمُخَلِّقِ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِرَ اللهُ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اِصْبَع، وَسَائِلُ اللهُ اللهُ

۵۵۲۳: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک یمودی عالم نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کما اس میں کچھ شبہ شمیں کہ قیامت کے دن الله تعالی نے آسانوں کو ایک الگلی پر ایس کے دین اللہ تعالی نے آسانوں کو ایک الگلی پر کھا ہوا دمینوں کو ایک الگلی پر کھا ہوا

ہو گا پھر اللہ تعالی انہیں حرکت دے گا اور اعلان فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں اللہ ہول (یبودی عالم کی ان باتوں پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبّ کرتے ہوئے مسکرائے (اور) اس کی تقدیق کرتے ہوئے آپ نے یہ آیت طلاحت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "انہوں کے اللہ تعالی کو صحح طور پر نہ پچانا طالانکہ قیامت کے دل تمام زمین اس کی مطمی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لینے ہوئے ہوں کے اللہ ان سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھراتے ہیں" (بخاری مسلم)

وضاحت: اس مضمون کی احادیث کی تشریح ممکن نہیں جیبا کہ سلف صالحین کا مسلک ہے بلکہ الی احادیث پر بلا بحث شحیص کے ایمان لانا ضروری ہے (واللہ اعلم)

٥٥ ٥٥ - (٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ ، فَايَنَ يَكُوُّنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى الصِرَاطِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مهده: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بارشاد کے بارشاد کے بارے میں دریافت کیا (جس کا ترجمہ ہے) دوجس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اور آسان لپیف دیئے جائیں گے "کہ اس روز لوگ کمال ہوں گے ؟ آپ نے فرایا (اس وقت لوگ) پل مِراط پر ہوں سے (مسلم)

رَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، وَاللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالنَّسُسُ وَالْفَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۵۵۲۱: ابو برریه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قیامت کے ون سورج اور چاند قیامت کے ون سورج اور چاند قیامت کے وان سورج اور چاند کو عذاب وینے کیلئے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ایبا کرنے سے مقصود ان لوگوں کی سرزنش ہوگی جو الله تعالی کے سوا سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔

(مخلوة علآمه ألباني جلدس منحماسها)

### الفضل الثاني

٥٥٢٧ - (٧) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ: «كَيْفَ آنُعُمُ – وَصَاحِبُ الصَّوْرِ قَدِ الْتَقَمَّهُ وَاصْغَىٰ سَمْعَهُ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْسُظِرُ مَنْ يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ ؟» . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «قُولُولُ : حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### دوسری فصل

الاستعید خُدُری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میں کیے خوش رہوں جبکہ صور (پھو نکنے والے فرشتے نے) صور کو منہ میں تھاما ہوا ہے ' اپنے کانوں کو جھکا رکھا ہے ' اپنی بیٹانی کو یعید صور (پھو نکنے) کا تھم ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ' یعید کیا ہوا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اے صور (پھو نکنے) کا تھم ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ' اس مالت میں ) آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایا ' تم کمو' ہمیں اللہ کانی ہے اور وہی بمتر کارساز ہے (ترزی)

٥٦ ٥٥ ـ (٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اَلصَّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابَوْدَاؤَدً، وَالدَّارَمِيُّ.

۵۵۲۸: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے میں آپ نے فرایا 'صور ایک سینگ ہے جس میں چھوٹکا جائے گا (ترفری ابوداؤد ارمی)

### ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

٣٩ ٥٥ - (٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ : اَلتَّافُخَةُ الاُوْلَىٰ، وَ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ : اَلثَّانِيَةُ.
 رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِيْ تَرْجَمَةِ بَابٍ.

### تبيرى فصل

۵۵۲۹: اینِ عباس رضی الله عنما الله تعالی کے اس ارشاد که "جب صُور میں پھونکا جائے گا" کی تغیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "الرّا بِف" سے مقصود دوسری بار صور پھونکنا ہے اور "الرّادِف" سے مقصود دوسری بار صور پھونکنا ہے (امام بخاریؓ نے اس حدیث کو ترجمتُ الباب میں بیان کیا)

٥٣٠ - (١٠) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصَّوْرِ، وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصَّوْرِ، وَقَالَ: (عَنْ يَمِيْنِهِ جِبْرَئِيْلُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِيْكَاثِيْلُ،

۵۵۳۰: ابوسعید خدری رمنی الله تحنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صور (چھو تکنے) والے فرشتے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے دائیں جانب جرائیل اور بائیں جانب میکائیل ہوں گے (رزین)

٥٣١هـ(١١) **وَعَنْ** اَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُعِيْدُ اللهُ الْخَلْقَ؟ وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ. لاَامَا مَرَزْتَ بِوَادِي قَوْمِكَ جَدْبُ اثْمُ مَوَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خُضْوًا؟؛ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ: «فَتِلْكَ آيَةُ اللهِ فِيْ خَلْقِهِ، ﴿كَـٰذَٰلِـكَ يُحْيِسَ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ كَـٰذَٰلِـكَ يُحْيِسَ اللهُ الْمَوْتَىٰ ﴾؛ ﴿ رَوَاهُمَا رَذِينَ ؟

اسده: ابو ردین مقیلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! الله تعالی محلوق کو کیے دوبارہ پیدا فرماے گا؟ اور کیا الله تعالی کی محلوق میں اس کی کوئی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم بھی خکل سالی کے زمانہ میں اپنی قوم کی وادی کے قریب سے گزرے ہو؟ پھر (بارش کے بعد) تم اس وادی سے گزرے ہو؟ پھر (بارش کے بعد) تم اس وادی سے گزرے ہو گے تو دہ سرسز لہرا رہی ہوگی (ابو رزین کتے ہیں) میں نے عرض کیا بال! (ابیا ہو آ ہے) آپ نے فرمایا کی اللہ تعالی کی محلوق میں اس کی علامت ہے "واس طرح الله تعالی عروں کو زندہ کرے گا" (رزین)

### بَابُ الْحَشْرِ

# (قیامت کے روز مخلوق کو جمع کرنے کا ذکر)

### ٱلفَصَلُ الْإَوْلُ

١٥٥٣٢ مَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ لاَحَدِه - النَّاسُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَلَى آرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ -، كَفُرُضَةِ النَّقِيّ -، لَيْسَ فِيْهَا عَلَمُ لاَحَدِه - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

۵۵۳۷: سل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا قیامت کے دن اوگوں کو سفید سرفی ماکل زمین پر جمع کیا جائے گا' زمین میدے کی روثی کی ماند ہوگ' زمین پر کسی (قوم یا شمر) کا نشان نہ ہوگا (بھاری مسلم)

٥٦٣ من ٥٥ - (٢) قَعَنُ آبِي سَعِيْدُ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَكُونُ الْاَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةُ وَاجِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّالُ بِيَدِم كَمَا يَتَكَفَّأُ - اَجَدُكُمْ خُبُرَنَهُ فِي السَّفَرِ نُولًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ». فَآتِي رَجُلُّ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحُمْنُ عَلَيْكَ يَا اَبَ الْقَاسِمِ! اللَّا الْجَبُولُ بِنُولُ الْجَنَّةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟، قَالَ: وَبَلَى، قَالَ: تَكُونُ الْاَرْضُ خُبْرَةً وَاجِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَيْهُا أَمْ مَنْ عِلْكَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ وَاجْدُهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمَا هُذَا؟ قَالَ: فَوْرٌ وَنُونَ ، يَاكُلُ مِنْ ذَائِدَةً كَبُولُ مِنْ ذَائِدَةً عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْوَانَ وَمَا هُذَا؟ قَالَ: فَوْرٌ وَنُونَ ، يَاكُلُ مِنْ ذَائِدَةً كَبُدِهِمَا - سَبْعُونَ الْفَا . مُتَقَنَّ عَلَيْهِ.

الاستعدد الوسعيد فدرى رضى الله عند بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا "قيامت كے ون زهن ايك روقى كى مائو ہوگا۔ جہار (كائنات) اس كو است باتھ بي النا سيدها كريں كے جيسا كه تم بين سے كوئى فض سرك دوران النى سيدهى روقى يكا تا ہے اور به روقى جنّت والوں كى مسمانى ہوگا۔ (آپ كے فرائے كے فرائے كے بدر) ايك يمودى آيا اس فے كما الله تعالى آپ ير بركت فرائے۔ اے ايوالقاسم إكما بي آپ كو قيامت كے دن جنتيوں كى مسمانى كے بارے بين نه اتاؤں؟ آپ كے فرايا " ضرور! اس فے بيان كيا كه زين ايك روقى كى مائد

ہوگی جیدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا۔ (اس کی یہ بات س کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری جانب (تقب سے) دیکھا۔ پھر آپ نبس ویے یمال تک کہ آپ کی کچلیال فلاہر ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں مجھے ان کے سالن کے بارے میں فہرنہ دوں؟ وہ "بالام" اور "نُون" ہے۔ صحابہ نے وریافت کیا ہے؟ یمودی نے جواب دیا اس سے مقصود تیل اور چھلی ہے جس کے جگر کے کلوے کو ستر ہزار افراد کھائمیں کے (بخاری مسلم)

وضاحت : معملی کو کستے ہیں جبکہ "فُون" عربی زبان میں مجملی کو کستے ہیں۔ (مشکوۃ سعید اللمام جلد المحام مغد ۱۹۸۸)

٥٩٣٤ - (٣) وَعَنْ آيِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِينَ، رَاهِبِينَ، وَاثِنَانِ عَلَىٰ بَعِيْرٍ، وَثَلَالُةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَارْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ، وَتَحْشُرُ — بَقِيْتَهُمُ النَّارُ. تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيثُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِىٰ مَعَهُمْ حَيْثُ آمْسَوْاه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

2000 عند الد مرورہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وارہ وہ مری اللہ علیہ وسلم نے فرایا وارہ وہ مری اللہ عند و مری کو تین قسموں ہیں جمع کیا جائے گا۔ ایک حتم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت کی خواہش کریں گے اور وہ مری فتم میں دونرخ سے ڈرنے والے ہوں گے (ان وہ قسموں کے لوگوں کی سواری کی صورت سے ہوگی کہ) وہ مخف ایک اونٹ پر اور جار مخص ایک اونٹ پر اور وی مخض ایک اونٹ پر سوار ہوں گے ایک اونٹ پر اور جار مخص ایک اونٹ پر اور وی مخض ایک اونٹ بر سوار ہوں گے ریعیٰ جو اعلیٰ مرتب کا حاصل ہو گا وہ نمایت المینان کے ساتھ کشادہ سواری پر بیٹے گا) تیمری حتم میں باتی ماندہ لوگ ہوں گے جن کو آگ دھکیلے گی وہ ان کے ساتھ قبلولہ کرے گی جمال وہ قبلولہ کریں گے اور ان کے ساتھ وات کرارے گی جمال انہوں نے ماج کی ہوگی ور ان کے ساتھ مبح کرے گی جمال انہوں نے ماج کی ہوگی اور ان کے ساتھ مبح کرے گی جمال انہوں نے ماج کی ہوگی اور ان کے ساتھ مبح کرے گی جمال انہوں نے ماج کی جوگی (بخاری مسلم)

وضاحت: جع کرنے سے مرادیہ ہے کہ جب قیامت کے روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں ملے تو لوگ تین اقسام پر مشمل ہوں مے جیسا کہ قرآنِ پاک میں ذکور ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے "وَکُنتُمْ أَزْوَاجًا فَلْفَه" کہ تمهاری تین تمیں ہوں گ۔ پہلی دو قتم کے لوگ جنتی ہوں کے اور کے اور تیسری قتم کے لوگ وہ جنمی ہوں مے جنہیں آگ و تھیل کر میدانِ حشریں لے جائے گی (مرقاۃ جلدا مفحد ۲۵۰) تنقیع الرواۃ جلدم صفحہ ۸۵۰)

٥٣٥ ـ (٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَّا، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلَقُوْ قَالَ: «إِنَّكُمُ مَحْشُورُوْنَ جُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» ﴿ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كَمَّا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ ـــ «وَاوَلَ مَنْ يُكُسلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِیْ یُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّهَالِ ــ، فَاقُوْلُ: أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِيْ!! فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوْا مُرْتَدِيْنَ عَلَى آغَقَابِهِمْ مُذُ فَارَقْتَهُمْ. فَاقَوُلُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ما من الله عنما نی ملی الله علی وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' یقینا تہیں الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' یقینا تہیں قیامت کے روز اس طرح اٹھایا جائے گا کہ تم نظے پاؤں ' نظے بدن اور بغیر فتنہ کے ہو گے۔ اس کے بعد (بطور ولیل) آپ نے یہ آیت طلاحت فرائی (جس کا ترجہ ہے) ''جس طرح ہم نے ان کو کہا بار پیدا کیا ای طرح ہم اُن کو دوبارہ لوٹائیں گے ' یہ وعدہ ہم پر لازم ہے بے شک ہم اس طرح کرنے والے ہیں'' (پھر آپ نے فرایا) قیامت کے روز جس محنص کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور میرے پچھ ساتھیوں کو بائیں جانب بینی دونرخ کی جانب نے جایا جائے گا۔ میں کموں گا کہ یہ میرے محالی ہیں ' یہ میرے محالی ہیں۔ الله تعالی فرائے گا' بے شک (یہ آپ کے محالی ہیں) جب سے آپ اِن سے جدا ہو تے یہ میں ان کے محالے۔ (آپ نے فرایا ' یہ س کر) میں وہی کموں گا جو (اللہ کے) نیک بندے نے کما تھا کہ ''جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر محران تھا' سے اس قول تک کہ ''اللہ تعالی غالب عکمت والا ہے'' (ہناری' مسلم)

٥٣٦ - ٥٥) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعاً

يَنْظُرُ بِعُضُهُمُ الِنْ بَعْض ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ الِنْ بَعْضٍ».

مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

محالا: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' لوگ قیامت کے دن نظے پاؤں ' نظے بدن ' بلاختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ (عائشہ کمتی ہیں) میں نے کما' اے اللہ کے رسول! کیا مرد اور عورتیں اکٹے ہوں گے' وہ ایک دوسرے کی جانب دیمیں گے؟ آپ نے فرمایا' (قیامت کا) معالمہ اس سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی جانب نگاہ اٹھا کرویکھے (بخاری' مسلم)

٥٣٧ - (٦) **وَعَنُ** أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَيْ اوَجْهِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالْيُسَ الَّذِي اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى آنُ يُمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2000: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کافر قیامت کے دن منہ کے بل چل کر کیسے میدانِ حشر کی جاهب جائیں ہے؟ آپ نے جواب دیا' کیا بید بات نہیں کہ جس ذات نے ان کو دنیا میں پاؤں پر چلنے کی طاقت دی وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائے (بخاری' مسلم)

٥٣٨ - (٧) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ آبَاهُ آزَرَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ آزَرَ قَتَرَةً وَغَبْرَةً - فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : اَلَمْ آقُلُ لَكَ : لَا تَعْصِينِ ؟ وَيَقُولُ لَهُ آبُوهُ : قَالَمُ اَقُلُ لَكَ : لَا تَعْصِينِ ؟ فَيَقُولُ لَهُ آبُوهُ : يَا رَبِّ ! إِنَّكَ وَعَدْتَنِىٰ آنْ لَا تُخْوِيَنِىٰ يَوْمَ فَيَقُولُ لَهُ آبُوهُ : يَا رَبِّ ! إِنَّكَ وَعَدْتَنِىٰ آنْ لَا تُخْوِيَنِىٰ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَآيَ خُورَى مِنْ آبِى الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنِّى حَوَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنِّى حَوَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنِّى حَوَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۵۵۳۸: ابو ہررہ رض اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد "آذر" سے ملیں کے تو آذر کے چربے پر سیای اور گرد و فہار دیکھیں کے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ کیا جس نے آپ کو نہیں کما تھا کہ آپ میری نافرانی نہ کریں؟ ان کے والد جواب دیں گے کہ آج کے دن جس آپ کی نافرانی نہیں کوں گا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے میرے پروردگار بے فک آپ جھے رسوا نہیں کریں کے۔ پس دوز لوگوں کو اٹھایا جائے گا آپ جھے رسوا نہیں کریں گے۔ پس والد جو (آپ کی رجت سے) دور ہے اس سے زیادہ اور کیا رسوائی ہو سے ہے۔ اللہ تعالی جواب ویں گرے بلائیہ جس نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کے بور ابراہیم علیہ السلام سے کما جائے گا کہ (دیکھیں) آپ کے پاؤں کے بیان کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اس کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گو دہاں کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گو کر دونے جس کرا دیا جائے گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گو دہاں کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گو دہاں کے باوں والا آیک "بیر" ہو گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گور کر دونے جس کرا دیا جائے گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا) جم اسے گور کے ساتھ لشمرا ہوا ہو گا اس کو ناگوں سے بکور کر دونے جس کرا دیا جائے گا (در حقیقت وہ آذر ہو گا)

وضاحت : اس مدید کی روشی میں ایک سوال وارو ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ابراہم ملیہ السلام است والد کے بارے میں مغفرت کی دعا کیوں کریں ہے؟ جبکہ ان کے والد آور مشرک بھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ابراہم ملیہ السلام کے والد فوت ہوئے تے تو اس وقت ابراہم علیہ السلام نے ان سے براء ت کا اظمار کیا اور جب وہ میدان حشر میں اپنے والد کو دیکھیں ہے کہ ان کی شکل مسلح ہو گئی ہے تو مجتب پدری جاگ الحے گی اور ابراہم علیہ السلام اللہ رہ العوت سے ان کی مغفرت کی وعا کریں کے چوکلہ اللہ تعالی نے مشرک لوگوں پر جست کو حرام قرار ویا ہے اور شرک کو ناقائی معانی جرم قرار دیا ہے قدا ابراہم علیہ السلام کی سفارش قبل فہیں ہوگی (مرقات شرح مکاؤہ جلد اسلام کی سفارش قبل فہیں ہوگی (مرقات شرح مکاؤہ جلد اسلام کی سفارش قبل فہیں ہوگی (مرقات شرح مکاؤہ جلد اسلام کی سفارش قبل فہیں ہوگی

٥٣٩ - (٨) وَصَنْعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۵۵۳۹: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا کی اصف کے دن لوگ پینے میں شرابور موں کے اور ان کا بید زمین میں عمر ہاتھ تک کھیل جائے گا اور ان کے مند تک کھیا ہوا ہو گا حتی کہ ان کے کانوں تک بہنج جائے گا (مفاری مسلم)

• ٥٥٤ - (٩) وَهَ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَمُولُ: وَتُدنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيْلِ ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَرِ اَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكَبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكَبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكَبَتِيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ ﷺ بِيلِهِ مَنْ يَكُونُ إلى حِقْويُهِ مَنْ يُلْجِمُهُمْ الْعَرَقُ الْجَامَاء - وَاشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• مورج قیامت کے دن لوگوں سے ایک میل کرتے ہیں ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' سورج قیامت کے دن لوگوں سے ایک میل کی مسافت پر ہوگا 'لوگوں کا پیند ان کے اعمال کے مطابق ہوگا بعض لوگوں کے مختوں تک پیند ہوگا 'بعض کے محفول تک' بعض کی کمر تک اور بعض کے منہ تک پیند آیا ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا (مسلم)

٤١٥٥-(١٠) وَمَنْ آبِيٰ سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ

الله تعالى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَكَ وَسَعُدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلّهُ فِيْ يَدَيْكَ. قَالَ: آخْرِجْ بَعْثَ النّادِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النّادِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ اللهِ يَسْعُمِانَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِيْنَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ النّاسِ سُكَارِي وَمَا هُمْ بِسُكَارِي وَلَيِنَ الشّيءِ وَالْمَنْ اللهِ عَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارِي وَمَا هُمْ بِسُكَارِي وَلَيِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ وَمِنَ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الْجُو اَنْ تَكُونُوا وَلِي مِنْكُمْ وَجُلاً ، وَمِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ الله ، ثُمَّ قَالَ: وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الْجُو اَنْ تَكُونُوا رُبْعَ آهُلِ الْجَنّةِ ، فَكَبُونَا . وَالْجُو اَنْ تَكُونُوا رُبْعَ آهُلِ الْجَنّةِ ، فَكَبُونَا . وَارْجُو اَنْ تَكُونُوا رُبْعَ آهُلِ الْجَنّةِ ، فَكَبُونَا . وَارْجُو اَنْ تَكُونُوا اللّهِ عَلَى النّاسِ اللّه كَالشّعْرَةِ السّودَاء فِي جِلْدِ شُورٍ اللهِ عَالَى الْجَنّةِ ، وَكُنُوا اللّهُ عَلَى النّاسِ اللّه كَالشّعْرَةِ السّودَاء فِي جِلْدِ شُورٍ اللهُ مَا فَيْ عَلَيْهِ .

الامان : ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، قیامت کے دن اللہ تعالی فرائے گا اے آدم! وہ کہیں ہے ، میں حاضر بوں میں حاضر بوں اتمام بھلائیاں جرے باتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی تخم دے گا کہ دوز نجیوں کی جماعت الگ کرد۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں ہے کہ دوز فی سختے ہیں؟ اللہ فرائے گا ایک ہزار انسانوں میں سے نو سو ننانوے (دوز خ میں جائیں ہے) اس وقت (یہ تخم من کر) ہی ہوڑھے ہو جائیں ہے کا اور آپ ویکسیں کے کہ نوگ نشہ میں ہوں کے لیکن فی المحققت نو جائیں ہی المحققت نفہ میں ہوں کے البتہ اللہ تعالی کا عذاب سخت ہوگا۔ محابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ ہزار میں سے ایک ہفض ہم میں سے کون ہو گا؟ آپ نے البیں (آئی دیتے ہو گے) فرایا ، فوش ہو جاؤ اس لئے کہ ایک ہفض ہم میں سے کون ہو گا؟ آپ نے البیں (آئی دیتے ہو گا) فرایا ، فوش ہو جاؤ اس لئے کہ ایک ہفض ہم میں سے ہو گا اور ہزار یاجی و ماجوج سے ہوں میں سے بعد اذاں آپ نے فرایا اس ذات کی اشر جس کے باتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے نصف ہو گے (اس پر) ہم

نے اللہ اکبر (کا کلمہ) کما۔ آپ نے فرمایا' تم (اس دنیا میں دیگر) لوگوں میں بس اس سیاہ بال کی مانند ہو کے جو سفید رنگ کے تیل میں ہے (بخاری مسلم)
سفید رنگ کے تیل میں ہے یا سفید بال کی مانند جو سیاہ رنگ کے تیل میں ہے (بخاری مسلم)
وضاحت : میدانِ حشر بظاہر اتنا خوفناک اور شدا کہ سے بحربور ہو گاکہ اس کے مشاہدے سے حالمہ عورت کا ممل ساقط ہو جائے گا اور دودھ بلانے والے مادہ جانور اپنے بچوں سے خافل ہو جائیں گے وگرنہ سے مقمد نہیں کہ اس وقت بالفعل اس طرح کے واقعات مشاہدے میں آئیں گے بلکہ شدّت اور شکینی انتا درجہ کی ہوگی اس لحاظ سے اسے مجاز پر محمول کیا جائے گا (تنقیع الرواۃ جلد مسلمے میں)

٢٥٥٥-(١١) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِعُ يَقُولُ: «يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ» فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَىٰ مَنْ كَانَ بَسْجُدُ فِى الذُّنْيَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهُرُهُ طَبَقاً وَأَحِداً» . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

2000: ابوسعید فکدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' ہمارا پروردگار اپنی بندل (سے کیڑا) اٹھائے گا اور سبھی ایماندار مرد اور عورتیں اللہ کیلئے مجدہ کریں مے اور جو لوگ دنیا میں ریاکاری اور شرت کیلئے مجدہ کرتے تھے باتی رہ جائیں کے ' وہ مجدہ کرتا جاہیں کے لیکن ان کی کمر ایک بذی بن جائے گی (بخاری 'مسلم)

وضاحت : علامہ تور پھتی بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین کا اس جیسے مضمون کی احادیث میں یہ مسلک ہے کہ آویل سے گریز کیا جائے اور بغیر کسی آویل کے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سرو کرتے ہوئے ایمان رکھا جائے ان کے حقیق مراد اور مفہوم کے بیچھے نہ پڑا جائے بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کا حقیق علم مرف اللہ رہ العزت ہی کو ہے (تنقیع الرواة جلام صفحہ ۹۰)

٥٥٤٣ ـ (١٢) وَهَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيَاْتِي. الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ». وَقَالَ: «اِقْرَأَوْا ﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

معرص : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک بھاری بھر کم فرہ مخص قیامت کے دن آئے گا لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس کا وزن مچھرکے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا نیز آپ نے فرمایا ' (اے مومنو!) تم یہ آیت تلاوت کیا کرد (جس کا ترجمہ ہے) ''قیامت کے دن ہم ان کیلئے تراؤہ قائم نہیں مریں مے '' رایدی انہیں قدر و منزلت نہیں دی جائے گی) (بخاری مسلم)

وضاحت : المل سُنت كا "ميزان" پر غير متزازل ايمان ب جب كه معزله ميزان كا انكار كرتے بين نيز اعمال كا مجى وزن مو كا (تنفيخ الرواة جلد م صفحه ٩٠)

#### المفضل الثكين

٥٤٤ - (١٣) عَنْ آبِن هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَٰذِهِ الْآيةَ: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارُهَا؟ عَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَأَتَذُرُونَ مَا اَخْبَارُهَا؟ عَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وَقَالَ: هَفَالَ اَخْبَارُهَا اللهُ عَلَى ظَهْرِهَا، اَنْ تَقُولَ: عَمِلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا مَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَلَى عَلَى عَلَى طَهْرِهَا، اَنْ تَقُولُ: هَمِلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا مَ فَالَ: وَفَهْلِهِ آخْبَارُهَا». رَوَاهُ آخَدُ وَالتِرْمِذِي ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْهُ.

## دوسری فصل

محمد : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت طاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اس دن زمین اپنے (اوپر ہونے والے) واقعات بتائے گ۔" آپ نے (صحابہ سے) وریافت کیا کہ حمیس علم ہے کہ زمین کے بتائے سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا "اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) خوب جانبے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'زمین کا خبرویتا یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گوائی دے گی کہ اس محلے وسلم) خوب جانبے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'زمین کا خبرویتا ہے (احمد 'ترفی) امام خصص نے مجھ پر فلال فلال فلال دن کیا۔ آپ نے فرمایا 'یہ بی اس کا خبرویتا ہے (احمد 'ترفی) امام ترفی کے حس صحیح غریب قرار دیا ہے۔

َهُ ٥ ٥ ٥ ٥ ـ (١٤) وَمَخْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ اَحَدِيمُوْتُ اِلَّا نَدِمَ». قَالُوُا: ُ وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ: « ِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ ارْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ» . وَوَاهُ البَرْمِذِيُّ .

۵۵۳۵: ابو جریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جو مخص بھی فوت ہوتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ محابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! اس کی ندامت کیا ہے؟ آپ نے فربایا ، اگر وہ نیکو کار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ اس نے مزید (نیک کام) کیوں نہ کیے اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ اس نے مزید (نیک کام) کیوں نہ کے اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ وہ (برے کاموں سے) کیوں نہ باز رہا (ترفی)

٥٥٤٦ ـ (١٥) وَمُغُمُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثَلَائَةَ

آصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً، وَصِنْفَا رُكِبَانًا، وَصِنْفًا عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ، قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَمُشُونَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ: وَإِنَّ الَّذِي آمَشَاهُمْ عَلَىٰ آفَدَامِهِمْ قَادِرُ عَلَىٰ آنَ يُمُشِيهُمْ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ، آمَا إِنَّهُمُ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍا، وَرَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۵۵۳۹: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله طبه وسلم نے قربایا کول کو قیامت کے دن تین کروہوں میں میدان حشر میں الا جائے گا (ایک) کروہ بیادہ ہو گا (دوسرا) کروہ سوار اور (تیسرے) کروہ کے نوگ مند کے بل جلیں گے۔ دریافت کیا کیا اے اللہ کے رسول! وہ مند کے بل کیے چلیں گے؟ آپ نے قربایا باشہ جس ذات نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ احمیں مند کے بل چلائے۔ خبروار! ہے فک وہ اس پر موندوں کے ساتھ ہر ٹیلے اور کانے سے بچاؤ کریں گے (ترفدی)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہو ہا ہے کہ فیلے وغیرہ حشرے دوران فتم نمیں ہوں مے جب کہ حشرے بعد زین سے فیلے فتم ہو جائیں مے (واللہ اعلم) فیزیہ مدیث ضیف ہے (ضیف تندی صفحه)

١٦٥٥-(١٦) وَمَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ سَرَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاذَا اللهُ عَنْهُ وَالْوَرْمِذِي وَالْمَاءُ اللهُ عَنْهُ وَالْوَرْمِذِي وَالْمَاءُ اللهُ عَنْهُ وَالْوَرْمِذِي وَالْمَاءُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَالْوَرْمِذِي وَالْمُواذِي وَالْمُومِدِي وَالْمُومِدِي وَاللهُ وَالْمُؤْمِدِي وَالْمُومِدُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

2000: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا 'جس فض کو پیند ہے ۔ مدا الله عنما میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا 'جس فض کو پیند ہے کہ وہ قراح نظام الله عنمان کا اپنی آجھوں سے مطاہدہ کرے تو وہ درج ذیل سور تیں طاوت کرے۔ "اِذَا الْعَنْنُ اور "اِذَا الشّمَاءُ الْفَقْتُ" (احر ' ترزی)

#### الغَصْلُ الثَّالِثُ

٥٥ ٥ ٥ ٥ (١٧) مَنْ أَيِن ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ حَدَّثَنِى: وَاللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ حَدَّثَنِى: وَاللهُ النَّاسَ يُحْشُرُونَ ثَلَائَةَ أَفُواجِ : فَوُجا رَاكِينَ طَاعِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجا تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وَجُوْجِهمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ ...، وَفَوْجا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ وَيُلْتِى اللهُ الْآفَةَ عَلَى اللهُ الْآفَةَ عَلَى اللهُ الْآفَةِ عَلَى اللهُ الْآفَةِ عَلَى اللهُ الْآفَة عَلَى اللهُ الْآفَةِ ... وَوَاهُ النَّعَائِنُ . وَقَالُمُ لَنَكُونُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعُولِيْهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ - لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا هِذَاتِ الْقَتَبِ - لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا هِذَاتِ الْقَتَبِ - لَا يَقْدِرُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## تيىرى فعل

٥٥٣٨: ابوذر رض الله عند بيان كريت بي ب فك صادق معدد قرصل الله عليه وسلم) في محص الله

کہ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گ۔ ایک گروہ کے لوگ سواریوں پر سوار 'کھاتے پینے' خوش مال ہوں گے اور ایک گروہ کو فرشتے ان کے چروں کے بل چلائیں گے اور انس آگ و تھیل کر لے جائے گی اور ایک گروہ (کے لوگ) پیدل چلتے ہوئے اور دو ڈتے ہوئے آئیں گے اور اللہ تعالی سواریوں کو تباہ و بہاد کر دیں گے' کوئی سواری زندہ نہ ہوگی بہاں تک کہ ایک مخض کے پاس باغ ہوگا وہ سواری کے بدلے باغ دے گا لیکن سواری نہ مل سکے گی (نسائی)

وضاحت ، اس مدیث میں حشرے مقصود قیامت کے روز لوگوں کو جمع کرنا ہے جب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر محشر میں آئیں گے جیسا کہ علامہ تور پشتی نے وضاحت کی ہے۔ علامہ خطابی کی رائے درست نہیں ہے ، وہ حشر سے مراد قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے پر محمول کرتے ہیں۔ دراصل انہیں حدیث کے اس جملہ سے غلط فنی ہوئی ہے کہ "اللہ تعالی سواریوں کو خم کر دے گا" اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا یہ حقد آخر تک الگ مستقل حدیث ہے۔ ابوزر راوی نے اس کو اس حدیث میں شامل کر دیا ہے ، ان سے بعول ہو گئ ہے اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ قیامت کے دن سے مقمود قیامت کے قریب کا دور ہو جیسا کہ حدیث کا آخری جملہ اس پر ولالت کر رہا ہے (تنقیع الرداة جلد س مقمود قیامت میں مکلوۃ جلد اصفی ۱۲۹ – ۲۱۱)

# بَابُ الْجِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِيْزَانِ (حساب وصاص اور ترازو كابيان)

#### اَلْفَصُلُ الْآوَلُ

٩٥ ٥ - (١) قَنْ عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ». قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴾ . فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ؛ وَلٰكِنْ مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكُ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

مهده: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' قیامت کے دن جس فض سے مجمی حماب لیا جائے گا وہ عذاب میں کر قار ہو گا۔ میں نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ کا (یہ) ارشاد نمیں ہے کہ "عنقریب آسان محاسب ہو گا؟" آپ نے فرمایا' یہ تو معمولی حماب ہے اور جس مخص سے باز رس ہوگی وہ عذاب میں کر لقار ہو گا (بخاری' مہلم)

٠٥٥٠ - (٢) وَمَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

مدی: عدی بن عاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم میں ہے ہر فض کے ساتھ اس کا پروروگار (بلاواسلہ) کلام کرے گا۔ (اس وقت) رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گا اور نہ ہی کوئی پردہ ہو گا جو بندے کو (اس کے) رب سے پردے میں کرے۔ جب بندہ اپنے واکس جانب ویجھے گا تو اسے اپنے اعمال (صالحہ) آگے بیعجے ہوئے و کھائی ویں گے اور جب وہ اپنے ہائیں جانب دیکھے گا تو اسے ویک مائے اپنے برے اعمال آگے بیعج ہوئے و کھائی ویں گے اور جب وہ اپنے ہائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے منہ کے سائے اس بنا نظر آگے بیعج ہوئے و کھائی ویں گے اور اپنے سائے نظر دوڑائے گا تو اسے اپنے منہ کے سائے اس بی آئی نظر آگے گی۔ پس تم دونے سے بچاؤ افتیار کو اگرچہ کھور کے کسی صے کا (صدقہ) کو۔

اللہ بی آئی نظر آگ گی۔ پس تم دونے سے بچاؤ افتیار کو اگرچہ کھور کے کسی صے کا (صدقہ) کو۔

(بخاری مسلم)

١٥٥٥ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَإِنَّ اللهَ يُذِيى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَّفَهُ - وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ آتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ آئَ رَبِّ! حَتَى قَرْرَهُ بِذُنُوْبِهِ، وَرَاى فِي نَفْسِهِ آنَهُ قَدْ هَلَكَ. قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللهُ نَيًا، وَآنَا اَعُهُرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطِيْ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَآمًا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادِى بِهِمْ عَلَى اللهُ نَيًا، وَآنَا اَعْفُورُهُ اللهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم على رُبُوسُ الْخَلَاتِقِ : ﴿ هُولُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ اللهَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم عَلَى الْفَلَادِ اللهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ يهم عَلَى الْفَلَادِ اللهُ عَلَى الْفَلَادِ اللهُ عَلَى الْفَلُومِيْنَ اللهُ عَلَى الْفَلَادِ اللهُ عَلَى الْفَلَادِ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَى الْفَلَادِ اللهِ عَلَى الْفَلَادِ اللّهُ عَلَى الْفَلَادِ اللّهُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْعَلَادِ اللهُ عَلَى الْعَلَادِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلّالِ اللّهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَادِ اللّهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَالِ اللّهُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایماندار هخص کو عرف اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ اللہ تعالی ایماندار هخص کو عرف کے ساتھ (اپنے) قریب کرے گا اس پر اپنا پہلو رکھے گا اور اس چہا لے گا۔ اس سے پہنے ہے گا کہ کیا تو فلاں فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے؟ وہ کے گا ، بال! اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ اس سے اس کے (تمام) گمنابوں کا اقرار کرایا جائے گا۔ وہ مخص (درپروہ) خیال کرے گا کہ وہ عذاب میں گرفار ہو گا۔ اللہ تعالی فرائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے (ان) گمنابوں پر پروہ ڈالا اور آج میں تیرے گاہ معاف کرتا ہوں۔ اسے نیک اممال کا رجر (دائمیں ہاتھ میں) پڑا دیا جائے گا۔ البتہ گفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا (اور کما جائے گا کہ) ہوٹ باندھا۔ خروار! اللہ کی لعنت شرک کرنے والوں اور منافقین پر ہے (بخاری مسلم)

٥٥٥٢ (٤) **وَعَنْ** اَبِىٰ مُوْسَىٰ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسُلِم يَهُوْدِيَّا اَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ .

محمد: ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و قیامت کے روز اللہ تعالی ہر مسلمان کو (ایک) یمودی یا عیمائی دے گا اور فرمائے گا دونرخ سے بچانے کیلئے یہ جمرا فدیہ ہے۔ (مسلم)

وضاحت : ایک حدیث کا منہوم یہ ہے کہ ہر مخص کی جگہ جنّت ادر دوزخ دونوں میں ہے تو جب ایماندار مخص جنت ادر دوزخ دونوں میں ہے تو جب ایماندار مخص جنّت میں داخل ہو جاتا ہے تو کافر دوزخ میں اس کی جگہ پر پنچتا ہے اس کلے کہ وہ کفر کی وجہ سے اس کا مستق ہے اس حدیث کی روشنی میں ابو موکالی حدیث کا منہوم سمجھا جائے (تنظیم الرواۃ جلد مسلم مسلم علیہ)

ره ٥٥٥٣ (٥) وَعَنُ إِينُ سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَيُجَاءُ بِنُوْحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُ بَلَّغْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمَ، يَا رَبُّ! فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلُ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَشُولُونَ؟ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِينُر. فَيُقَالُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيُجَاءُ بِكُمُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلِّغَ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ سام من الله عليه وسلم عن الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا والمت كو دين وقت عليه السلام كو لايا جائے گا ان سے دريافت كيا جائے گا كہ كيا آپ نے (احكام) پنچائے سے؟ وہ جواب دين كے بال! اے پروردگار! (اس كے بعد) ان كى اُمّت سے دريافت كيا جائے گا كيا انهوں نے تمارے پاس (ميرے احكام) پنچائے سے؟ وہ جواب دين كُن اُمارے پاس كوئى ورائے والا نهيں آيا (نوح عليه السلام سے) كما جائے گا كہ تمارے كواہ كون بين؟ وہ كيس كے ورائ ان كى اُمّت كواہ بهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، كير منهيں لايا جائے گا تم كواى دو كے كہ نوح عليه السلام نے (الله كے) احكام پنچائے سے۔ اس كے بعد رسول الله عليه وسلم نے بعد رسول الله عليه وسلم نے بعد رسول كي احكام پنچائے سے۔ اس كے بعد رسول الله عليه وسلم نے به آيت طاوت قربائى (جس كا ترجمہ ہے) "اس طرح ہم نے تم كو بحتر اُمّت بنايا ہے گا كوگوں كے كواہ بنو اور رسول صلى الله عليه وسلم تمارے محران ہوں" (بخارى)

٥٥٥٠ (٦) وَقَنُ أَنَس رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَمُ فَضَحِكَ، قَالَ: وَهَلْ تَدُرُونَ مِمّا أَضَحَكُ؟ ، قَالَ: أَللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ، قَالَ: وَمِنُ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبّه، يَقُولُ: يَارَبِ! اَلَمُ تُجِرِينَ مِنَ الظَّلْمِ ؟ قَالَ: ويَقُولُ: بَلَى ، قَالَ: وقَيَقُولُ: فَإِنِى لَا رَبّه مَ يَعْدُلُ فَإِنّى لَا أَنْ وَيَقُولُ: فَإِنّى لَا أَنْ وَيَقُولُ: فَإِنّى لَا أَنْ وَيَقُولُ: فَإِنَّ لَا شَاهِدُا مِنْ مَ الظَّلْمِ ؟ قَالَ: وقَيقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا أَجِيزُ عَلَى نَفْسِى إِلّا شَاهِدُا مِنْ فَيْدُهُ مَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَن النّهُ اللّهُ وَمَن النّهُ اللّهُ وَمَالًا لِللّهُ وَمَا لَكُنّ وَسُحَقًا، فَعَنْكُنُ وَمُنْ وَسُحَقًا، فَعَنْكُنُ وَسُحَقًا، فَعَنْكُنُ وَسُحَقًا، فَعَنْكُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

الله الله علیه وسلم کے بال سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے آپ مسلم الله علیه وسلم کے بال سے آپ کے جواب وا مسلم الله علیه وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ کے بتایا (سکرائے کا سبب یہ ہے) کہ جب بقدہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے 'اے پروردگار! کیا تو نے مجھے ظلم سے بناہ نہیں دی؟ الله تعالی بقدہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے 'اے پروردگار! کیا تو نے مجھے ظلم سے بناہ نہیں دی؟ الله تعالی جواب فرائی سے درست ہے۔ آپ نے فرایا 'وہ فض کے گاکہ میں اپنے آپ پر گواہ اپنے سے می تسلیم کول جواب فرائی الله فرائے گاکہ تو فرد می اپنے آپ پر اور کرایا" کا جین فرشتے تھے پر گواہ ہیں۔ آپ نے فرایا' می منہ پر مرلگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو خلم ویا جائے گاکہ تم کلام کو۔ آپ نے فرایا' فرائی اس کے منہ پر سے مرافعا لی جائے گا کہ تہ ازاں اس کے منہ پر سے مرافعا لی جائے چانچ (اس کے اعضاء) اس کے اعمال کے بارے میں خبردیں سے بعد ازاں اس کے منہ پر سے مرافعا لی جائے گا کہ تہ ارای وہ میں تو تہاری جائب سے مرافعا لی جائے۔ آپ نے فرایا' وہ کلام کرے گا اور کے گا کہ تہارے لئے جائی اور بہادی ہو میں تو تہاری جائب سے مرافعا کی اور سے گا کہ تہارے لئے جائی اور بہادی ہو میں تو تہاری جائب سے مرافعات کرتا رہا (سلم)

ُوَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ: «يَدُخُلُ مِنْ اُمَّتِى الْجَنَّةَ» فِى «بَابِ التَّوَكُّلِ» بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..

گا۔ وہ کے گا' اے پروروگار! میں تیرے ساتھ تیری کابوں اور تیرے پیفیروں پر ایمان لایا۔ میں نے نمازیں اوا کیں' روزے رکھے' صدقات ویئے اور جس قدر ہو سکے گا اپنے اچھے کاموں کی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالی اس وقت فرمائے گا (جب تم نے اپی تعریف کی ہے) تو تم یہیں ٹھرو! ہم تممارے اعمال پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ول میں سوچ گا کہ مجھ پر کون گوائی وے گا؟ اس کے منہ پر مرلگا وی جائے گی اور اس کی ران کو تھم دیا جائے گا کہ تو (اپنے متعلق) بات کر۔ چنانچہ اس کی ران' اس کا گوشت' اس کی ہڈیاں' اس کے اعمال کے بارے میں خبرویں گی اور ایم اس کے ہو گا اگر اس کا عذر ختم ہو جائے۔ یہ فضص منافق ہو گا اور اس فخص پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گا (مسلم) اور ابو ہریہ ہے موی صدیف کہ «میری اُمنت کے لوگ جنت میں واضل ہوں گے" ابن عباس سے باب التوکل میں ذکر ہو چکی ہے۔

#### الفصل التَّانِيْ

٥٥٥٦ ـ (٨) قَنْ اَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَعَدَنِىٰ رَبِّىٰ اَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِىٰ سَبْعِيْنَ الْفَا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ، مَعْ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَا، وَثَلَاثِ حَنْيَاتٍ مِنْ حَنْيَاتٍ رَبِّىٰ، . وَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْتِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

#### دو سری قصل

موں : ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا ' میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیز ہر ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہوں گے اور اللہ تعالی کے عبادت گزاروں میں سے تمن عبادت گزار (مزید جنت میں داخل ہوں گے) (احمہ ' ترفدی' ابنِ ماجہ)

معن الله عَنهُ، قسال: قسال رسُول الله عَن إِن هُسريسْرة رضي الله عَنهُ، قسال: قسال رسُول الله عَليْ: ويُعُرضُ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ: فَامَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالُ وَمَعَاذِيْرُ، وَاسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّالِثُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْآيْدِي، فَآخِذَ بِيَعِيْنِهِ، وَأَخِذُ بِشِمَالِهِ». وَاخْذُ بِشِمَالِهِ». رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَالْتَرْمِذِي وَقَالَ: لَا يَصِعُ هُذَا الْحَدِيثُ؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ آبِي هُمُ نَهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۵۵۵ : حن ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیامت کے دان اور اللہ تعالی کے سامنے تین بار پیش کیا جائے گا۔ پہلی دو میشیوں میں جھڑا اور عذر آرائی ہوگی اور

تیری پیشی میں اعمال نامے او او کر لوگوں نے ہاتھوں میں پہنچ جائیں ہے۔

یری بین میں میں بات کیا ہے کہ یہ حدیث میج نہیں ہے کیونکہ حس کا ابو ہررہ اسے ساع ابت نہیں ہے۔ امام ترذی ؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موج نہیں ہے کیونکہ حس کا ابو ہررہ اسے (مفکوۃ علامہ البانی جلد ۳ وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے ، حس راوی لفظ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلد ۳ صفح ۱۵۳۲ء ضعیف ترذی صفح ۲۵۲۸)

٥٥٥٨ ـ (١٠) وَقَدُ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُـُوْسَى .

٥٥٥٨: بعض (المل تخريج) نے اس مديث كو حس" سے اس نے ابو موى اشعرى سے روايت كيا ہے۔

٥٥٥ - (١١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَوُوسِ الْخَلَاثِقِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ، فَيَنْشِرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَيَسْعِين سِجِلَّا، كُلُّ سِجِلَ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبِين الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: أَتُنكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَيْ الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَتِ! فَيَقُولُ: اَفَلَكَ عُذُرٌ؟ قَالَ: لَا، يَا رَتِ! فَيَقُولُ: بَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا لللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا لَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الل

2009: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ' بے شک اللہ تعالی قیاست کے دن تمام مخلوق کے سامنے میری اُسّت میں ہے آیک فخص کا انتخاب قرمائیں گے۔ اس کے سامنے اس کے اعمال کے نانوے بی کھاتے (رجش) کھولے جائیں گے ہر بی کھاتے (رجش) کا طول و عرض انسان سامنے اس کے اعمال کے نانوے بی کھاتے (رجش) کا طول و عرض انسان کی حد نظر کے برابر ہو گا۔ پھر اللہ تعالی قرمائے گا' کیا تجھے ان (تحریر کردہ باتوں میں ہے) کسی ایک بات پر اعتراض ہے؟ (کہ تو نے وہ قعل نہ کیا ہو) کیا میرے کرا اُ کا تبین فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ دہ جواب دے گا' نہیں! اے پروردگار۔ پھر اسے گان دریافت کرے گا' بھے کوئی عذر تھا؟ وہ جواب دے گا' نہیں! اے پروردگار۔ پھر کا میں اور اللہ تعالی فرمائے گا' ہاں میں (تحریر) ہو گا کہ میں گوائی دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برخی نہیں اور میں کوائی دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برخی نہیں اور میں گوائی دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برخی نہیں اور اعمال کے) وزن کے وقت موجود رہنا۔ وہ کے گا' اے میرے پروردگار ان بہت سے بمی کھاتوں (رجشوں) کے ایک بین اور اس کے تیغیر ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا' ہائے میں اس ایک پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا' ہاشہ تجھ پر ظلم نہ ہو گا۔ آپ نے قرمایا' تمام میں کہاتوں (رجشوں) کو ایک پلاے میں اور کانڈ کے پرزے کو دو سرے پلاے میں رکھا جائے گا تو بمی کھاتوں

(رجروں) کا وزن تموڑا ہوگا اور کانذ کا پرزہ (ان پر) بھاری پر جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالی کے نام سے زیادہ کوئی شے وزن والی نہیں ہوگی (ترزی) ابن ماجہ)

وضاحت : معلوم ہوا کہ اعمال کے وزن سے مراد بی کھاتوں (رجشروں) کا وزن ہے جن میں اعمال تحریر کئے جاتے ہیں یا اللہ پاک اعمال کو مجتم بنا دے گا' پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال بھاری ہوں گے اور برے اعمال ملکے ہوں سے (مرقات جلد)

٠٥٥٦ - (١٢) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمَ مِمَا يُبَكِيكِ ؟ .. قَالَتُ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلُ مَذْكُرُونَ اهْلِيكُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . وَامَّا فِي ثَلَاثَةِ مُوَاطِنَ فَلَا يَذُكُرُ أَحَدُّ احَدًا: عِنْدَ الْمِيْرَانِ حَتَى الْفِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . وَامَّا فِي ثَلَاثَةِ مُوَاطِنَ فَلَا يَذُكُرُ أَحَدُّ احَدًا: عِنْدَ الْمِيْرَانِ حَتَى يَمُلُمَ : ايَخْفُ مِيْرَانَهُ آمُ يَتُفُلُ ؟ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ: ﴿ هَاوُمُ الْوَرَاكُونَ كَتَى يَعِينِهِ آمُ فِي شِمَالِهِ ؟ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ: إِذَا وُضِعَ عَيْنَ ظُهُرَى جَهَنَمَ ». رَوَاهُ ابُو دَاوْدَ.

معلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہیں کہ (ایک روز) وہ دوزخ کا خیال کر کے روئے گئیں۔ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہیں۔ روئے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے دوزخ کا خیال کیا تو جھے (اس کے خوف سے) رونا آگیا۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں ہے؟ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہین مقامت میں تو کوئی فیض کمی فیض کو یاد نہیں کرے گا۔ (پہلا مقام) ترازد کے پاس ہو گا جب تک کہ کسی کو علم نہ ہو جائے گا کہ اس کا ترازد ملکا رہا یا بھاری رہا (دوسرا مقام) جب اعمال نامے دیئے جائمیں ہے جب تک کہ یہ فوجائے گا کہ اس کا جائمیں نامہ پڑھو جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے گا کہ اس کا جائے گا کہ اس کا مراط کے پاس ہو گا جب اے دور (تیسرا مقام)

وضاحت: علامه ناصر الدّين الباني نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علام الباني جلد ٣ صفحه ١٣٠٠) صفحه ١٨٠٥ ضعيف ابودادُد صفحه ١٨٠١)

#### اَلَعْصُلُ الثَّالِثُ

٥٦١ ـ (١٣) عَنُ عُائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَ رَجُلُ فَقَعَدَ بَيْنَ يَهَىٰ رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَمْلُوٰكِيْنَ يَكُذِبُوْنَنِى، وَيَخُونُوْنَنِى، وَيَعْصُوْنَنِى، وَاشْرِيهُمْ وَأَضُرِ بَهُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ عَانَ كَفَافاً لَا

لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَانُ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضُلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذَنُوْبِهِمْ، أَقْتُصَ لَهُمْ مِنْكَ الفَصَلُ ، فَتَنَحَى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَلَى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُطُلَمُ رَسُولُ اللهِ يَعَالَى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُطُلَمُ نَفُسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ الرَّجُلُ: يَا نَفُسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا اَجِدُ لِى وَلِهُ وُلَاء شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَوْلَاء شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّهُمُ الْحُرَادُ. رَوَاهُ التَهُ مِذَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## تيبري فصل

۱۵۵۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک فحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! میرے کچھ غلام ہیں جو میرے پاس جھوٹ بولتے ہیں میرے مال میں خیانت کرتے ہیں میرے تھم کی نافربانی کرتے ہیں اور میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور انہیں پیٹتا ہوں تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن میرا کیا حال ہو گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا جب تیامت کا دن ہو گا تو جس قدر انہوں نے تیری خیانت اور نافربانی کی ہو گی اور تیرے سامنے جھوٹ بولا ہو گا (ان سب کا حساب ہو گا) اگر تیرا ان کو سزا دیتا ان کی غلطیوں کے بقدر ہو گا تو (معالمہ) برابر ہو جائے گا نہ تجھے تواب کے گا اور نہ سزا کے گی اور اگر تیرا ان کو سزا دیتا ان کی غلطیوں سے کہ ہو گا تو تھے ان پر نفیلت (حاصل) ہو گی اور اگر تیرا ان کو سزا دیتا ان کی غلطیوں سے کہ ہو گا تو تھے ان پر نفیلت (حاصل) ہو گی اور اگر تیرا ان کو سزا دیتا ان کی غلطیوں سے دیادہ ہو گا تو انہیں تھے سے زیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا (یہ سن ک) وہ محض مجل سے دور دیتا ان کی غلطیوں سے زیادہ سوگ اللہ علیہ دسلم نے اے مخاطب کرتے ہوئے قربایا کیا تو نمیں جان کہ اللہ تعالیہ دان کی خلص کے اور ہم ٹھیک شاک حساب لینے دالے ہیں" اس محض خلم) رائی کے دانے کے برابر ہو گا تو ہم اے لائمیں سے اور ہم ٹھیک شاک حساب لینے دالے ہیں" اس محض نمیں سمجھتا۔ میں آپ کو گواہ بنا آ ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں شعیک گا نفتیار کرنے کے علادہ کمی چیز کو بمتر شیمی سمجھتا۔ میں آپ کو گواہ بنا آ ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں (ترفری)

١٤٥ - (١٤) وَعَنْكَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ:
 وَاللّٰهُمُّ حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيْراً، قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: «أَنْ يُنْظَرَ فِي كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ —، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ! هَلَكَ اللهَ رَوَاهُ اَحْمَدُ.

2017: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپی کسی نماز میں (یہ کلمات) کے (جن کا ترجمہ ہے) ''اے اللہ! میرا حساب آسان فرا" میں نے وریافت کیا' اے اللہ کے نمی! آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرایا' جس محض کے اعمال تاہے کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ (وہ آسان حساب ہو گا) اس لئے کہ اے عائشہ! اس روز جس محض سے بھی حساب میں مُناقشہ کیا جائے گا وہ

برياد مو جائے گا (احم)

٥٩٦٣ - (١٥) وَعَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ آتَىٰ رَسُولَ اللهِ تَلَهُ فَقَالَ: آخُيِرْنِيْ مَنْ يَقُومُ الْفَيَامِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ٢٠ فَقَالَ: «يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهُ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُونَةِ» .

ما الله علی الله علیه و ملم کی خدمت میں الله عند سے روایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا (اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم) آپ جمھے بتائیں کہ کون مخص قیامت کے دن (الله تعالیٰ کے سامنے حساب کے دفت) کوڑے ہوئے کی قدرت رکھے گا؟ جس کے بارے میں الله عزّ و جل نے فرایا "جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کوڑے ہول گے۔" آپ نے فربایا "قیامت کے دن ایماندار مخص پر رکھڑا ہونا) بلکا پھلکا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن اس پر فرض نماز (ادا کرنے) کے بقدر رہ جائے گا (بیعی کا رسیف و النشود)

٥٦٤ - ٥٥٦٤) وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ يَوْمَ كَانَ مِفْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ . مَا طُولُ هٰذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُونِةِ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ «الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

2014: ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی مقدار پہاس برار سال ہے کہ استے لیے دن میں لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ آپ نے فرایا 'اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ دن ایماندار فخض پر ہلکا پھلکا ہوگا یمال تک کہ اس پر فرض نماز (کے اوا کرنے) سے بھی آمان ہوگا ہے وہ دنیا میں اوا کرتا تھا (یمنی کتاب البعث و التصول)

٥٦٥ - (١٧) وَعَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ قَالَ: «بُحْشَرُ النَّاسُ فِى صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ: آيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافَىٰ جُنُونِهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيْلٌ، فَيَسَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يُؤْمَّرُ بِسَائِرٍ - النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

2010: اساء بنت یزید رضی اللہ عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرایا الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرایا اقامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ منادی کرنے دالا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کماں ہیں جن کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جب کہ ان کی تعداد کم ہوگ وہ افیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے محاسے کا تھم دیا جائے گا۔

ربيعتى شعب الايمان)

۔ وضاحت : یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں شربن حوشب رادی منظم نید ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ مفی ۲۸۳ تقریبُ التندیب جلدا صفی ۲۸۵ تقریبُ التندیب جلدا صفی ۲۸۵ تقریبُ التندیب جلدا صفی ۲۸۵ تعقیب ۲۸۳ تعقیب کا در ۲۵۰ تعقیب کا در ۲

## بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ (حوضِ کوثر اور قیامت کے دن شفاعت کابیان) اَلْفَصْلُ الْآوَلُ

٥٥٦٦ - (١) قَنُ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَظِيَّةَ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ فِي اللهَجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاه قِبَابُ الدُّرِ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرَثِيلٌ؟ . قَالَ: هٰذَا الْكُوْثَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُوْثَرُ اللَّهُ الْكُوْثَرُ اللَّهُ اللّهُ الل

#### پہلی فصل

2011: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات جنت کی سرکر رہا تھا اچانک میں ایک نمرکے پاس تھا جس کے دونوں کناروں میں موتوں کے گذید سے جو اندر سے خالی سیر کر رہا تھا اچانک میں ایک نمرکے پاس تھا جس کے دونوں کناروں میں موتوں کے گذید سے جو اندر سے خالی سے میں نے دریافت کیا اے جراکیل! یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا میں حوفر کو رہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کی متی ستوری کی تھی جس میں سے خوشہو آ رہی تھی (بخاری)

٥٥٦٧ - (٢) وَقَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحَوْضِىٰ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءُ -، مَاؤُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،
وَكِيْزَانُهُ - كَنْجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا، . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2012: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عوض (جم کے لحاظ ہے) ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمرہ ہے اور اس کے آبخورے آسان کے ستاروں کی طرح ہیں جو مخص ان آبخوروں سے پینے گاوہ مجمی بیاسا نہیں رہے گا (بخاری مسلم)

٨٦٥٥-(٣) وَهَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَوْضِيْ

اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ ﴿ لَهُوَ اَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلْحِ ، وَاَخْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ ، وَلَآنِيَهُ اَكْثَرُ مِنْ اَيْفَدُ مِنْ اَلْعَسَلِ بِاللَّبَنِ ، وَلَآنِيَهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوْمِ ، وَاتِّى لَاَصُدُ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ » . قَالُوُا : مِنْ عَدْ وَلَهُ مُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ التَّعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : وَنَعَمْ ، لَكُمْ سِيْمَاءُ ﴿ لَيْسَتُ لِآحَدٍ مِنَ الْإُمْمِ ، تَرِدُوْنَ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۱۹۵۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ میرا حوض (جم کے لحاظ ہے) عدن سے ایلہ شہر اسنے فاصلے سے بھی زیادہ دور ہے ' اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید اور اس شد سے بھی زیادہ بیاں ہوا ہے ' اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں اور میں (دو سری اُمّت کے) لوگوں کو (اس حوض سے) روکوں گا جیسا کہ آدمی لوگوں کے اونوں کو اپنے حوض سے روکنا ہے ۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ ہمیں پجان لیں گے۔ آپ نے فرایا ' بالکل تہماری ایک خاص علامت ہوگی جو کسی دو سری امت کی نہ ہوگی' تم میرے پاس سے گزرد کے تو تمماری بیشانیاں اور تمماری بیشانیاں اور تممارے باتھ پاول وضو کے پانی کی دج سے چکتے ہوں گے (مسلم)

٥٦٥ هـ (٤) **وَفِي** رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ آنَسٍ، قَالَ: (تُرْى فِيهِ آبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْم السَّمَاءِه.

۵۲۹: اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس رمنی الله عند سے مودی ہے آپ نے فرمایا اس میں آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر سوئے اور جاندی کے آب خورے ہوں گے۔

٥٧٠ - (٥) وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْ ثُوبَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُيْلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: وَاشَدُ بَيَاصًا مِنْ اللَّبَنِ، وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ -، فِيهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ -: أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرَةُ مِنْ وَرِقٍ»

مه دی اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ثوبان رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے انبول نے بیان کیا کہ آپ سے اس کے مشروب کے بارے میں وریافت کیا گیا آپ نے فرمایا وہ وودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ میں اس میں دو پرتالے گرتے ہیں جو جنت سے آتے ہیں ان میں سے ایک سونے کا اور دوسرا جاندی کا ہوگا۔

٥٧١ - (٦) وَهَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إنِّىٰ فَرَطُكُمْ -عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرْ عَلَى شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ ابَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَى اَقْوَامُ اللهِ عَلَى أَقُوامُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا کہ : سل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بے شک میں حوض کو رُ پر تم سے پہلے موجود ہوں گا ، جو مخص میرے پاس سے گزرے گا وہ (اس سے) پہلے گا اور جو مخص بھی اس سے پہلے گا وہ بھی پہانتے ہوں ہیں جہ کی ہے گا اور وہ مجھے پہانتے ہوں پہلے گا وہ بھی پہانتے ہوں گے بند ازاں میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حاکل کر دی جائے گی۔ میں کوں گا ' یہ تو میرے (اُمتی) ہیں۔ گے بعد ازاں میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حاکل کر دی جائے گی۔ میں کوں گا ' یہ تو میرے (اُمتی) ہیں۔ پہنانچہ کما جائے گا کہ کیا آپ ہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا برعتیں ایجاد کی ہیں؟ (آپ نے فرمایا ' یہ سن کر) میں کموں گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں ' دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ (بخاری 'مسلم)

٥٥٧٢ - (٧) وَهَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ويُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهَمُّوا – بِذَٰلِكَ، فَيَقُوٰلُوُنَ: لَواسْتَشْفَعُنَا – إِلَى رَبِّنَا فَيُريْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا! فَيَأْتُوْنَ آدَمَ، فَيَقُوْلُونَ: أَنْتَ آدَمُ ٱبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكُنَكَ جَنَّتُهُ، وَأَسْجَمَدُ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ اَسُمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ، الشُّفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُريْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا. فَيَقُولُ : لَسُتُ هُنَاكُمُ .... وَيَذْكُرُ خَطِيْعَةُ ٱلَّذِي ٱصَابَ : ٱكْلَهُ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِي عَنْهَا ــ وَلَكَنِ اثْتُواْ نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيّ – بَعَثُهُ اللَّهُ إِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوْحًا، فَيَقُولُ: لَسُتُ بَمُنَاكُمُ - وَيَذْكُرُ خَطِيْتَتُهُ الَّتِي أَصَّابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ - وَلَكِنِ اثْنُوا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ. إِقَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ - وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذَٰبَهُنَّ - وَلَكِن اثْتُوا مُوسِى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ ، وَكُلِّمَهُ وَقَرَّبُهُ نَجِيثًا . قَالَ : فَيَأْتُونَ مُوسِلَى فَيَقُولُ إِنِّى لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيْتَتَهُ الَّتِى أَصَابَ ـ قَتْلَهُ النَّفْسَ ـ وَلٰكِنِ اثْتُوْا عِيسْنَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكُلِمَتُهُ ، قَالٌ: وفَيَأْتُونَ عِيسْنِي ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكِمُ ، وَلَكِن اثْتُوا مُجَمِّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَاخَّرَهِ. قَالَ: وفَيَأْتُونَّى فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّى فِي دَارِهِ، فَيَرْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنُ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: إِزْفَعُ مُحَلِّمُدُ! وَقُلُ تَسْمَعُ، وَاشْفَعْ تُشْفُّعْ، وَسُلْ تُعْطَهُ، قَالَ: ﴿فَارُفَعُ رَأْسِي، فَاكْثِنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَخِمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ...، ثُمَّ إِشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَذًّا، فَاخْرُجُ، فَٱخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ ٱعُوٰدُ الثَّانِيَةَ فَاسۡتَأَذِنُ عَلَىٰ رَبِّىٰ فِي دَارِهِ. فَيُؤذُنَّ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيٰ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِزْفَعُ مُحَمِّدُ إِ وَقُلْ تُسْمَعُ ، وَاشْفَعْ تُشْفُعْ ، وَسَلْ تُعَطَهُ » . قَالَ : . وْفَارْفَعُ رَأْسِيْ فَٱلْنِيْ عَلَى رَبِّي بِثَنَّاءِ وَتَحْمِيُدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ، ثُمَّ ٱشْفَعُ فَيَحَدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ، فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَٱدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّالِئَةَ ، فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِه ، فَيَوْذَنُ لِي

عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعِنِي ، ثُمَّ يَقُولُ: إِزْفَعْ مُحَمَّدًا وَقُلْ تُسْمَعَ، وَاشْفَعُ تُشَفِّعُ، وَسَلْ تُعَطَّهُ، قَالَ: ﴿ فَارْفَعُ رَأْسِى فَانُنِي عَلَىٰ رَبِّى بِثَنَاءٍ وَتَحْمِينُهِ يُعَلِّمُنِيْهِ، ثُمِّ اَشْفَعُ ؛ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَاخُرُجُ ، فَانُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، حَتَّى مَا يَعْلِمُنِيْهِ ، ثُمَّ اَشْفَعُ ؛ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، فَاخَرُجُ ، فَانْخُرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، حَتَّى مَا يَعْلَمُ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ قَدْحَبَسَهُ الْقُرُآنُ » أَى وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، ثُمَّ قَلَا هٰذِهِ الآية : ﴿عَسْنَى انْ يَعْلَىٰ وَعَدَهُ نَبِيْكُمُ » . مُتَفَقَ الْمَعْمُودُ اللَّذِي وَعَدَهُ نَبِيكُمُ » . مُتَفَقَّ الْمَعْمُودُ اللَّذِي وَعَدَهُ نَبِيكُمُ » . مُتَفَقَّ عَلَىٰ وَعَدَهُ نَبِيكُمُ » . مُتَفَقَ

2021: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیامت کے دن ایمان وار لوگوں کو (میدانِ حشر میں) روک لیا جائے گا حتی کہ وہ اس کی وجہ سے خمگین ہو جائیں گے اور وہ کس سے کہ کاش! ہم کسی کو اپنے پروروگار کی طرف سفارٹی لے جائیں ٹاکہ وہ ہمیں اس (مصیبت) سے آرام پنچائے چنانچہ وہ آوم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کمیں گے کہ آپ آوم ہیں اور تمام لوگوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو علیہ السلام کے پاس آئیں گو جنت میں بسایا اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام ہتائے "آپ اپنے پروردگار کے پاس ہمارے لئے سفارش کریں ٹاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے آرام پنچائے۔ آوم علیہ السلام کمیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور وہ عذر پیش کرتے ہوئے اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے جو انہوں نے منوعہ ورخت سے تاول کر کے کی تھی جب کہ انہیں اس (کے قریب جانے) سے روکا گیا تھا۔

(آوم کیس کے) البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے تیخیر ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین پر رہنے والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور وہ اپنی اس فلطی کا ذکر کریں گے جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار سے (اپنے بیٹے کو بچا لینے کے بارے میں) بغیر سوچ سمجھے سوال کیا۔ (نوح کمیں گے) البتہ تم ابراہیم ظیل الرحمان کے پاس جائیں گے وہ جواب دیں گے، میزا یہ مقام نہیں ہے۔ وہ جائد تین مرتبہ جموث بولئے کا ذکر کریں مے جن کے وہ (دنیا میں) مرتکب ہوئے تھے۔

(ابراہیم کمیں مے) تم موئی علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے تورات عطاکی اور اللہ تعالی ان سے ہم کلام ہوئے اور ان سے قریب ہو کر سرکوشی فرمائی۔ آپ نے فرمایا' وہ موئی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ جواب ویں مے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے' وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے جو ایک رقبطی) فخص کو قتل کرنے کی صورت میں ان سے سرزہ ہوئی تھی (موئ کمیں کے) البتہ تم عینی علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالی کے بندے ہیں' اس کے رسول ہیں' روٹ اللہ ہیں' اور اس کے کلمہ ہیں' (یعنی وہ کلمہ کن سے پیدا کئے مینے ) آپ نے فرمایا' وہ عینی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت چیش کریں مے کہ میرا یہ متام نہیں ہے (عینی کمیں مے) البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کے اللہ تعالی نے بہتے اور پہلے گناہ معانی کر ویئے ہیں۔ آپ نے فرمایا' چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں مے میں اپنے رب سے نے بہلے اور پہلے گناہ معانی کر ویئے ہیں۔ آپ نے فرمایا' چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں مے میں اپنے رب سے

اس کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا چنانچہ مجمع (داخل ہونے کی) اجازت دے وی جائے گ۔ جب میں اللہ تعالی کو ویکموں کا تو میں (ویکھتے ہی) سجدے میں کر پروں گا۔ پس اللہ تعالی مجھے سجدے میں رہنے ویں مے جب تک اللہ تعالی جابیں مے کہ وہ مجھے سجدے میں رہنے دیں۔ پھر اللہ تعالی فرمائیں مے۔ (اے) می ا مر اٹھائیں اور کمیں آپ کی بات کو سنا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور سوال كريس آپ كے سوال كو يوراكيا جائے گا۔ آپ نے فرمايا ، چنانچه ميں اپنا سر اٹھاؤں كا اور ميں اپنے رب كى حمد و ناء میان کول گا ، پر میں سفارش کول گا میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی تو میں (بارگاہ رب العرت سے) نکلوں گا، میں انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں واخل کروں گا۔ پھر میں دوسری مرتبہ جاؤل گا اور اینے رب سے اس کی بارگاہ میں واقل ہونے کی اجازت طلب کوں کا تو مجھے اس میں واقل ہونے کی اجازت عطاکی جائے گا۔ جب میں (اپنے رب کو) دیکموں کا تو میں سجدے میں کر بڑوں گا۔ پس مجھے اللہ تعالی سجدے میں رہنے دیں مے جب تک کہ اللہ تعالی جاہیں مے کہ وہ مجھے عدے میں رہنے دیں۔ پر اللہ تعالی فرمائیں مے اے موال سر اٹھائیں اور بات کریں آپ کی بات سی جائے گی اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور سوال كريس آپ كا سوال يوراكيا جائے گا۔ آپ كے فرمايا كانچه بي اپنا سر افعادن كا اور بي ايخ رب كى حمد و شاء بیان کوں گا جو اللہ تعالی مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں سفارش کوں گا' میرے لئے ایک مد مقرر کر دی جائے گی تو میں (بارگاہ رب العزت سے) باہر آؤں گا اور میں انہیں دونے سے نکال کر جت میں واقل کروں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا اور این رب سے اس کی بارگاہ میں واخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس میں وافل ہونے کی اجازت عطاکی جائے گی۔ جب میں (ایٹے رب کو) دیکموں گا تو میں سجدے میں کر بردوں گا۔ ہی مجھے اللہ تعالی عبدے میں رہے دیں مے جب تک کہ اللہ تعالی جابیں گے کہ وہ مجھے عبدے میں رہے دیں۔ پھر الله تعالی فرائیں کے اے محرا مراشائیں اور بات کریں آپ کی بات سی جائے گی اور سفارش کریں آپ کی سفارش تول کی جائے گی اور سوال کریں آپ کا سوال بورا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ، چنانچہ میں اپنا سرا تھاؤں گا اور میں این رب کی حمد و ناء بیان کول گا جو اللہ تعالی مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں سفارش کرول گا، میرے لئے ایک مد مقرر کر دی جائے گی تو میں (بارگاہِ رب العزت سے) باہر آؤں گا اور میں انہیں دونرخ سے نکال کر جنت میں وافل کول گان یمال تک کہ دونرخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں مے جن کو قرآن نے روک رکھا ہو کا لیمی ان کے لئے (دونے میں) بمیشہ بمیشہ رہنا فابت ہو چکا ہو گا۔ اس کے بعد آپ نے بیہ آیت طاوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "عظریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں بیعج کا اور یکی وہ مقام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے تہارے نی سے کر رکھا ہے" ( بخاری مسلم)

وضاحت : تمام پینبروں نے تواضع اختیار کرتے ہوئے کما کہ ہمارا بیہ مقام نہیں۔ ورامل ہر پینبرکا معذرت کمنا اور دوسرے کی طرف بھیجنا اس لئے تھا کہ شفاعت کبری کا اعزاز آتائے دو جمال ہمارے آخری نمی اور رحت لقالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ کو نہ صرف تمام محلوق پر بلکہ تمام پینبروں اور تمام فرضتوں پر فضیات عاصل ہے۔ جمال تک ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تین جموٹوں کی بات ہے تو

اگر ان پر غور کیا جائے تو سے حقیقت داضح ہوتی ہے کہ ابراہیم کی تین باتیں جھوٹ میں شار نہیں ہوتیں جب ان سے وہ معنی مراد لیا جائے جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا مقصود تھا۔

مہلی بات : یہ متی ایک روز ابراہم علیہ السلام کی قوم کمی میلہ میں شرکت کے لئے آبادی سے باہر جا رہی متی انہوں نے ابراہم سے بھی ساتھ چلنے کو کما ابراہم کا مضوبہ یہ تھا کہ جب میری قوم بارہا سنیہہ کے باوجود بھی بت پرسی سے باز نہیں آتی تو کیوں نہ میں ان کی عدم موجودگی میں ان کے بت تو ژ ۋالوں؟ فیذا ابراہم نے غذر پیش کیا کہ میں بنار ہوں حالا تکہ وہ بیار نہیں سے بظاہریہ جموث دکھائی دیا ہوں اور روحائی طور پر بیار ہوں۔ مراد رکھ کر کہی تھی کہ جب ابراہم کی وجہ سے میں انتائی غمزوہ ہوں اور روحائی طور پر بیار ہوں۔ وو مری بات ہیہ تھی کہ جب ابراہم کی وجہ سے میں انتائی غمزوہ ہوں اور روحائی طور پر بیار ہوں۔ وو مری بات ہیہ تھی کہ جب ابراہم کی قوم میلہ رکھنے چلی گئی تو ان کی عدم موجودگی میں آپ نے ان کے تمام بنوں کو تو ژ دیا۔ اور جب ابراہم کی قوم والیس آئی اور انہوں نے اپ ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر ابراہم سے استخدار کیا کہ ہمارے ان مجوودل کے ساتھ تم نے یہ کیا سلوک کیا ہے؟ ابراہم نے جواب دیا یہ تو ژ پھوڑ میں نے نہیں کی بلکہ اس بوے بت نے باتی تمام بور کو ژ دیا ہے۔ ابراہم کا یہ جواب بھی بظاہر جموث نظر آتا ہے لیے نہیں حقیقت میں ابراہم آئی قوم کو یہ احساس دلاتا چاہج سے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، یہ بوجا کے لائق نہیں۔ ان بتوں کی ہے بہی کا عالم تو یہ ہے کہ تمام چھوٹے بتوں کو تو ڈاگیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں سے نہیں نہ بچا سے کہ تمام جھوٹے بتوں کو تو ڈاگیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں سے کہ تمام جھوٹے بتوں کو تو ڈاگیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں سے کہ تمام جھوٹے بتوں کو تو ڈاگیا لیکن یہ برا بت چھوٹے بتوں میں کہ بھی نہ بچا سے اس کا سال

تیسری بات : یہ تھی کہ ابراہم نے اپی ہوی کو ایک کافری وسٹرس سے بچانے کیلئے کما تھا کہ یہ میری بمن ہے۔
اس بات میں بظاہر جموث کا عضر دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ہر بی آدم اصل
رضتے کے اعتبار سے آپس میں بمن بھائی ہیں اور مسلمانوں میں ہرمومن مرد کے لئے ہرمومنہ عورت اس کی دفئ اس ہے۔ اس طرح یہ اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے اور ابراہیم کا مطمع نظر بھی یہ تھا کہ یہ عورت بنو آدم کے اصل
رشتہ کے اعتبار سے یا دبئی رشتہ کے اعتبار سے میری بمن ہے (مرقاۃ جلد اصفحہ سے)

٣٠٥ د - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ الآنَ عَنْهُمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمُ الْمِ بَعْضُهُمُ الْمِيْرَاهِيمُ فَإِنْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

شَعِيْرَةٍ مِنْ إِنِمَانٍ، فَأَنْطُلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَجُولُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ الرَّفَعُ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعُ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعُ تُشَفَعُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ الْمَتَى الْمَتِى الْمَتِى الْمَعْدُ اللَّهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِبْعَانٍ، فَأَنْطَلِقُ الْمَعْدُ اللَّهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِبْعَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَاخُورُ مِن كَانَ فِى قَلْهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِبْعَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَافُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُدُ الرَّالِيَةُ فَافُولُ اللَّهُ مِنْ النَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

معدد: انس رمنى الله عند بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ، جب قيامت كا ون بوكا تو لوگ (جرت زدہ مو کر) ایک دو سرے کے پاس آئیں مے چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں مے ان سے كميں مے كه آپ اين يروردگار كے پاس شفاعت كريں۔ وہ جواب ديں مے كه ميں شفاعت كا الل نہيں ہول البت تم موی علیہ السلام کے پاس جاز ان سے اللہ پاک ہم کلام ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ موی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کریں مے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں البتہ تم عینی علیہ السلام کے پاس جاؤ بلاشبہ وہ روح الله اور الله كاكلمه ين الين النيس كليو كن سے پيدا كيا كيا ہے) چنانچہ لوگ عيلي عليه السلام كے ياس جائيں کے وہ معذرت کریں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ (آپ نے فرمایا) میں کموں کا کہ ہاں! میں شفاعت کا اہل موں میں اپنے پروروگار کے ہاں ماضر مونے کی اجازت طلب کروں کا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالی مجھے تعریف کے کلمات المام کریں م جن کے ساتھ میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کروں گا اس وقت مجھے وہ کلمات معلوم نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی ان کلمات کے ساتھ حمد و نتاء بیان کروں گا اور اللہ کیلئے سجدے میں گر پردوں گا۔ مجھے کما جائے گا' اے مرا الا مرافعائي اور كمين آب كي بات سي جائے كي اور سوال كريں آپ كا سوال پوراكيا جائے كا اور سفارش كريس آب كي سفارش قبول كي جائ كي- چنانچه بين ورخواست كرون كا اے ميرے يروروگار! ميرى أمت! ميرى اُمت! تو مجھے عم دیا جائے گا کہ آپ چلیں اور دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال باہر کریں جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے چانچہ میں ان کو تکال لول گا۔ پھر میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کروں گا' اس کے بعد میں سجدے میں کر یدوں کا تو (جھے) کما جائے گا۔ اے محدا اپنا سراٹھائیں اور کمیں آپ کی بات سی جائے گی اور سوال کریں آپ کا سوال بورا کیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی- چنانچہ میں

وضاحت : مقعود یہ ہے کہ جن لوگوں نے مرف لا اِلله اِلله الله کما اور نیک اعمال نہیں کے ان کو آپ کی سفارش کے ساتھ دونے سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ ایسے لوگ آپ کی شفاعت کے سنتی نہیں ہیں ان کا معالمہ الله تعالم سفال کے سرو ہے وہ اپنے خاص فعل و کرم ہے ان کو دونے سے نکالیں گے۔

(مرقات شرح مككوة جلد المغير ٢٨٨)

٩٥٥٤ ـ (٩) صَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إلهُ إلا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سمده: ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا واست کے دن میری شفاعت کے ساتھ (بمکنار ہونے والا) سعادت مندوہ مخص ہوگا جس نے خالفتاً ول سے "لاَ الله" كا اقرار كيا (بخارى)

٥٥٥٥ - (١٠) وَعَغُهُ، قَالَ: أِنَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ، فَنَهَ مَهُا نَهْمَةً، ثُمَّ قَالَ: وَأَنَا سَتِدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِ الْعَالَمِينَ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ فَيَمُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَيْمَ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: الاَ تَنظُرُونَ مَن وَتَدُنُو الشَّمْسُ فَيَمُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَيْمَ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: الاَ تَنظُرُونَ مَن يَشْفَعُ لَكُمُ إلى رَبِّكُمُ ؟ فَيَأْتُونُ آدَمَه. وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ: وَفَانُطُلِقُ فَآتِي شَخْتَ بَشْفَعُ لَكُمُ إلى رَبِّكُمُ ؟ فَيَأْتُونُ آدَمَه. وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ: وَفَانُطُلِقُ فَآتِي مَن مَحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَنِقًا لَمْ يَفْتَحُهُ الْعَرْشِ، فَافَعُ سَاجِدًا لِرَبِي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِن مَحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَنِقًا لَمْ يَفْتَحُهُ الْعَرْشِ، فَافَعُ مَناجِدًا لِرَبِي ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! الرَفْعُ رَأْسَكَ، وَسَلُ تُعْظَهُ، وَاشْفَعُ تُشَفِّعُ ، فَارْفَعُ رَأْسِي عَلَى أَحِدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! الرَفْعُ رَأْسَكَ، وَسَلُ تُعْظَهُ، وَاشْفَعُ تُشَفِّعُ ، فَارْفَعُ رَأْسِي

2020: ابر ہریہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گوشت الیا گیا' اس ہے آپ کو دی پیٹر کی گئی جبکہ دی (کا گوشت) آپ کو مرغوب تھا' آپ نے اکھے وانتوں کے ساتھ اس ہے ایک پار کاٹ کر کھایا۔ بعد ازاں آپ نے فرایا' قیامت کے دن ہیں تمام لوگوں کا مروار ہوں گا' جس دن لوگ رب کا العالمین کے سامنے کورے ہوں گے اور سورج قریب ہو گا لوگ غم اور بے چیٹی کی دجہ سے بے بس ہوں گو لوگ (آپس بیس) کیس کے تم غور کیوں نمیس کرتے ہو کہ کون تسمارے پروروگار کے ہاں تسماری سفارش کرے؟ چیانچہ تمام لوگ آرہ علیہ السلام کے پاس آئیس گے اور شفاعت کی مدیث کو بیان کیا اور آپ نے پتایا کہ بیل عرق عرش کے نیچ پہنچوں گا اور اپنے پروروگار کے سامنے سجدے بیس کر پڑوں گا اس وقت اللہ تعالی بھی پر اپنی جہ و اس کے بعد اللہ تعالی فرائیس کے کہ ان کلات کا اللہ تعالی نے بھے کہ کی پر انگشاف نہ کیا ہو گا اور سے بعد اللہ تعالی فرائیس کے کہ ان کلات کا اللہ تعالی نے بھے کہ کورا کیا جائے گا اور سے مربی آست؟ اس کے بعد اللہ تعالی فرائیس کے اے محراً اپنا سر اٹھائیں گا اور بیس کموں گا' اے میرے پروروگار! اپنی آست؟ اس میرے پروروگار! میری امت؟ اس میرے پروروگار! میری آست؟ کا جائے گا' اے میرے پروروگار! اپنی آست؟ اس میرے پروروگار! میری امت؟ اس میرے پروروگار! میری آست؟ اس میرے کو گوں کو جت کے وروازوں بیں سے وائیس وروازے سے با حساب واخل کریں جبہ یہ لوگ اپنی آست کے لوگوں کو جت کے وروازوں بیں سے ہرود والیزوں کے ورمیان انتا (فاصلہ) ہو گا بعتا کہ میرے برود والیزوں کے ورمیان انتا (فاصلہ) ہو گا بعتا کہ میرے براد والیزوں کے ورمیان انتا (فاصلہ) ہو گا بعتا کہ میرا ورواز کی میں جان کے ورمیان فاصلہ ہو گا بعتا کہ میرا کورائیا فاصلہ ہو گا بعتا کہ میران ورمیان فاضلہ کیان فاصلہ کورمیان فاضلہ کہ میں میران فاصلہ کی والیوں میں میران فاصلہ ہو ایکوری میں میران فاصلہ ہو ایکوری میں میں میران انتا واصلہ کی ورمیان فاضلہ کیا میکور کی میران کورائی فاصلہ کورائی میں میران فاصلہ کی ورمیان فاضلہ کی ورمیان فاضلہ کیا کہ میران کورائی کیا کی میران کورائی کیا کہ کورائی کورائی کیا کیا کہ کورائی کورائی کیا کیا کہ کورائی کورائی کورائی کیا کہ کورائی کیا کیا کیا کہ کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی میرائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی ک

٥٥٧٦ - (١١) **وَعَنْ** حُذَيْفَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فِى سَحَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ، عَنْ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيننا وَشِمَالاً». ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۵۵۷: توزیفه رضی الله عنه سفارش کی حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرمایا' امانت اور رشته واری کو بھیجا جائے گا وہ دونوں بل صراط کے دونوں کناروں پر واکیس جانب اور باکیں جانب کور باکیں جانب کوری مول گی (مسلم)

وضاحت : امانت اور رشتہ واری کو اس لیے کرا کیا جائے گاکہ اگر کسی مخص نے امانت میں خیانت کی ہوگ یا قطع رحمی کی ہوگی تو امانت اور رشتہ واری اس مخص کو اٹھا کر جتم میں پھینک دیں گی

(ملكلوة سعيد اللحام جلدس صفي ١١١)

٧٥٥٧ - (١٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبَى ﷺ تَلَا قُولَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي إِبْرَاهِيْمَ : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيْرُا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْ يَكُلُ وَقَالَ عِينَى اللهُ تَعَالَىٰ فِي إِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ . فَرَفَعَ يَدَيهِ ، فَقَالَ : «اَللَّهُمَ أُمَّتِى أُمِّتِى اللهُ مِنْ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : «يَا جِبْرَيْدُلُ اللهُ يَعْلَقُ بِمَا قَالَ مُحَمَّدٍ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟ ، فَأَنَاهُ جِبْرُئِيلُ - فَسَأَلَهُ فَآخَهُمُ اللهُ يَعْلَقُ بِمَا قَالَ اللهُ لِجِبْرِئِيلُ - فَسَأَلَهُ فَآخُهُمُ اللهُ يَعْلَقُ بِمَا قَالَ اللهُ لِجِبْرِئِيلُ - : إِذْ مَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ . فَقَالَ اللهُ لِجِبْرِئِيلُ - : إِذْ مَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ اللهُ لِجِبْرِئِيلُ - : إِذْ مَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

عدد الله بن عمر بن عاص رض الله عنما بيان كرتے بين بى صلى الله عليه وسلم في الله تعالى ك الله تعالى ك بارے بين بي صلى الله عليه وسلم عيد السلام في بارے بين بي جي ميں ہے (جس كا ترجمہ ہے) "اے ميرے برودواراً ان بنوں نے بہت ہے لوگوں كو محراہ كيا ہے بين جو مخص ميرا آبندار بنا وہ مجھ ہے ہے" اور عينى عليه السلام في فيايا (ترجمہ) "اگر تو ان كو عذاب بين جلا كرے كا تو بلاشہ بيد لوگ تيرے بندے بين" (اس پر) آپ نے اپنے ووثوں باتھ اٹھائے اور دعاكی الله الله الله المت؟ اور آپ دو بڑے۔ الله تعالى نے فرايا "اے جرائيل! مي جرائيل! مي جرائيل! مي جرائيل! مي باب جا جبکہ تيرے بروردگار كو خوب علم ہے اور ان سے دريافت كركم آپ كي روئے كاكيا سب ہے؟ چنانچہ آپ كے پاس جا جبکہ تيرے بروردگار كو خوب علم ہے اور ان سے دريافت كيا رسول الله كے روئے كاكيا سب ہے؟ چنانچہ آپ كے پاس جرائيل عليه السلام آئے اور آپ سے دريافت كيا رسول الله عليه وسلم كے انسيں وجہ بتائی۔ الله تعالى نے جرائيل عليه السلام كو تخم ديا كہ مجم صلى الله عليه وسلم كي باب جا كي است كے بارے ميں خوش كر ديں سے اور جم آپ كو مكين نہيں باب جا درسام)

٥٥٧٨ - (١٣) وَعَنُ آيِنُ سَعِيْكِ الْخُدُرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!
هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعْلَا: وَنَعَمُ، هَلُ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِصَحُوا لَيْسُ فِيْهَا بِالظَّهِيرَةِ صَحُوا لَيْسَ مَعْهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِصَحُوا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُ وُنَ فِي رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَعْمَ رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَقْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَعْمَ الْقَيَامَةِ اللهِ يَعْمَ الْقَيَامَةِ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَعْمَ الْقَيَامَةِ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمَ الْقَيَامَةِ اللهِ يَعْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۵۵۷۸: ابوسعید محدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بال! (اور وضاحت کی) کیا تم دوہرکے دقت جب بادل نہ ہوں سورنج کو دیکھنے ہیں تنگی محسوس کرتے ہو؟ اور کیا تم چودہویں ک رات میں چارے وکھنے میں جبکہ پادل نہ ہوں تھی محسوس کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ، شمی! اے اللہ کے رسول! آپ نے فرایا ، قیامت کے دن تم اللہ تعالی کے دیدار میں ہرگز تھی شمیں پاؤ کے البتہ جس قدر تم ان دونوں میں ہے کی ایک کے دیکھنے میں تھی پاتے ہو جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی کرنے والا نکارے گا کہ ہر اُمّت (اللہ کے ملاوہ) جس کی عماوت کیا کرتی تھی باتے ہیں جو لوگ اللہ تعالی کے ملاوہ بنوں اور در خنوں کی بوجا کرتے تے ان میں ہے کوئی ایک بھی باتی نہیں ہی گا وہ سب دونرخ میں کرا ویے جائیں کے پہل کے کہ صرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گے جو تیک اور برے اعمال والے ہوں کے لیمن وہ صرف اللہ کی عماوت کیا کرتے تھے رہ اللہ کی بات آئیار میں ہو؟ ہر گروہ اس کے بیجے جا رہ با العالمین ان کے پاس آئیں گے اور دریافت کریں گے کہ تم کس کی انتظام میں ہو؟ ہر گروہ اس کے بیچے جا رہا ہے جس کی وہ بوجا کیا کرتا تھا۔ وہ عرض کریں گے اے تمارے پروردگار! ہم نے دنیا میں ان کی بہت زیادہ ضورت تھی لیکن ہم نے کہی ان کی رفاقت سے کمل جدائی افتیار کر رکی تھی جبکہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضورت تھی لیکن ہم نے کہی ان کی رفاقت افتیار نہ کی (بخاری)

٥٧٩ - (١٤) **فَلِي** رِوَايَةِ اَبِينَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتَيْنَا رَبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ».

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيْدٍ: وَفَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنِنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيَكُشِفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْعَلَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ يُلْقَاءِ نَفْسِهِ اِلَّا اَذِنَ اللهُ لَهُ بالسُّجُوْدِ، وَلَا يَبْقِيٰ مَنْ كَانَ يَسُخُدُ إِيِّقَاءُ وَرِيَّاءُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهُرَهُ طَبْقَةً وَاحِلَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسُجُدَ خَرَّ عَلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يُضُرِّبُ الْجَسْرُ عَلَىٰ جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: ٱللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكِالْبَرْقِ وَكَالرِّيْعِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ –وَالرِّكَابِ –، فَنَاجَ مُسَلِّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكَدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ اَحَدِيمُنكُمُ مِاشَدُ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ- قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ -- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ، يَقْوُلُونَ: رَبُّنَا! كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا، وَيُصَلُّوْنَ، وَيَحُجُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: آخُرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُعَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّادِ ..، فَيُخُرِجُونَ حَلْفًا كَبْيْرًا، ثُمَّ يَقُوْلُونَ: رَبُّنَا! مَا يَقِي فِيهَا آحَدُ مِّمَّنَ آمَرُتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: اِرْجِعُوا فَمَنُ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَادِ مِنْ خَيْرِ فَٱخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا . ثُمَّ يَقُولُ: إرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُونَ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَلِيْزًا. ثُمَّ يَقُولُ: إرْجِعُوا فَمَن وَجَلْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَالْخَرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبُّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْنَ الْآ إَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَغْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا

حُمَماً فَلُلْقِيْهِمْ فِى نَهَرِ فِى آفَوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِىٰ حَمِيْلِ السَّيْلِ -، فَيَتَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُو، فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، فَيَقُولُ آهُلُ الْجَنَّةِ: هُـوُلاهِ عَمِيْلُ الْخَوَاتِمُ، فَيَقُولُ آهُلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۵۷۹: اور ابو بریرہ رضی اللہ عنہ کی راویت میں ہے 'وہ لوگ کمیں مے (جو اپنے رب کی عباوت کرتے سے) کہ جارا کی مقام ہے جب تک کہ جارا پروروگار جارے پاس تشریف نہیں لائے گا اور جب جارا پروروگار جارے پاس تشریف نہیں لائے گا تو ہم اے بچان لیس مے۔

اور ابوسعید خُدری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی وریافت کرے گا کیا تمارے اور اللہ تعالی کے ورمیان كوئى نشانى ہے؟ جس سے تم اسے پھان لو مے؟ وہ اثبات میں جواب دیں مے۔ اللہ تعالی بنڈلى سے (كبرا) ہنائيں مے ادر اس موقع پر ہراس فخص کو عجدہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں عے جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اور وہ مخص جو کمی ڈر سے یا و کھاوے کی خاطر سجدہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو ایک تختہ بنا ویں مے جب بھی وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گاتو اپن گدی کے بل کر پرے گا' اس کے بعد جتم کے اوپر بل مراط رکھا جائے گا اور سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی تمام انبیاء بھی کہیں مے اے اللہ! سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما۔ یں ایماندار لوگ بلک جمیکنے میں گزر جائیں گے، بعض بلل کے کوندے کی مانند، بعض ہوا کے جھو کھے کی طرح، بعض برندے کی اثان کی طرح ' بعض تیز رفار گھوڑے کی بائد اور بعض مختلف سواریوں پر (جن کی اپنی اپنی مختلف رفتار ہوگی) پس بچھ لوگ صحیح سالم نجات یا جائیں کے اور بچھ لوگ زخمی ہو کر نکل جائیں مے جبکہ سچھ لوگ دوزخ کی آگ میں دھکیلے جائیں کے اور جب ایماندار لوگ دوزخ سے نجات یا جائیں مے تو اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی فخص ظاہر حق کے مطالبہ میں اتنی جدوجمد نہیں کرتا جتنی شدید جدوجمد مومنین قیامت کے دن اپنے ان مومن بھائیوں کی نجات کیلئے اللہ تعالی کے حضور میں کریں مے جو جتم میں جون مے وہ ان کے بارے میں (برملا) اظمار کریں مے کہ اے جارے پروردگار! وہ ہارے ساتھ روزے ر کھا کرتے تھے ' نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور ج کیا کرتے تھے۔ ان سے کما جائے گاکہ ان لوگوں کو (دوزخ سے) بابر كرد جن كوتم بهجائة مو- چنانچه ان كى صورتيل دوزخ ير حرام مول كى (كه ان مين تبديلي مو) چنانچه وه دوزخ سے بدی تعداد علی لوگوں کو باہر نکالیں مے اس کے بعد وہ کمیں مے 'اے مارے پروردگار! دوزخ میں ایا کوئی فض بالل نسي ب جن ك بابر كرف كا توف بسي عم را تعالى فرائ كا والى جاؤجس ك ول مي تم دینار کے برابر ایمان پاتے ہو اسے بھی دوزخ سے باہر کرد۔ چنانچہ وہ بدی تعداد گلوق کو باہر نکالیں مے پھر اللہ تعالی فرائیں مے واپن جاؤ جس کے ول میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی باہر کرد۔ چنانچہ وہ بری تعداد میں لوگوں کو باہر نکالیں سے۔ پھراللہ تعالی فرائیں سے جس کے ول میں تم ذرہ برابر ایمان پاتے ہو اس کو مجی بنہر کرد۔ چنانچہ وہ بدی تعداد میں محلوق کو ہاہر تکالیں مے۔ اس کے بعد وہ کس مے 'اے ہارے پروردگار! ہم

نے دونرخ میں کمی ایسے مخص کو شیں چھوڑا جس میں ایمان ہو۔ (اس پر) اللہ تعالیٰ فرائے گا کہ فرشتوں نے سفارش کی پیغیروں نے سفارش کی اور اب صرف اللہ اَرْحَمُ الرَّاعِینُ باتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مضی بحر کر لوگوں کو دوزخ سے باہر تکالیں کے جنبوں نے ہرگز کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا وہ کو تلہ ہو گئے ہوں کے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نہر میں ڈالے گا جو جت کے ابتدائی حقہ میں سے اور جے نہر حیات کما جائے گا۔ پھر وہ لوگ نہر سے اس طرح باہر لکلیں کے جیسا کہ دانہ سلالی مٹی میں آتا ہے لیں وہ لکلیں کے تو موتوں کی ماند (چیکتے) ہوں گئ ان کی گردنوں میں سونے کے بار ہوں گئ جت والے (ان کے بارے میں) کہیں گے کہ یہ لوگ "رحمان" کے آزاد کردہ ہیں اللہ تعالی نے ان کو بلا کی عمل کے اور بلا کمی نیک کے بس کی انہوں نے آگے ہو جو تم دکھ دہ ہو کہ ان سے کما جائے گا کہ یہ سب پھے جو تم دکھ دہ ہو "تامی نیک کے بور "تامی نیک کے بار ہوں کے نہوں ہے ہو اس میں اور (بہت می نعتیں) بھی ساتھ ہیں (بخاری مسلم)

٥٨٠ - (١٥) وَعَنِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَمْوَلُ اللهُ تَعَوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ : مَنْ كَانَ فِي قَلْمِ مِنْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُل مِنْ المِمَانِ فَاخُرجُوهُ ، فَيَخُرجُونَ قَدِ الْمَتَّحِشُولُ اللهُ يَنْ وَعَادُوا حُمَمًا ﴿ مَا فَيُلُقُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي خَمِيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ تَرَوُا اللهُ تَرَوُا اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

م ۵۵۸: ابوسعید فدری وضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں واضل ہوں کے تو الله تعالی فرمائے گا کہ جس مخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو پس انہیں (جب) نکالا جائے گا تو دہ جل کر کو کلہ ہو بچکے ہوں مے انہیں نیرحیات میں گرایا جائے گا دہ (وہاں سے اس طرح) نمودار ہوں کے جیسا کہ سیانی مٹی سے وانہ آتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دانہ کس طرح لیٹا ہوا زرد لکانا ہے؟ (بخاری مسلم)

٥٥٨١ - (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلُ مَرُى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ آبِي سَعِيْدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ : هَيُضَرَبُ الشَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَمَ ، فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلِ بِأُمْتِهِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اللّهُ الرَّسُلِ بَوْمَتِهُ اللّهُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذُ : اللّهُ مُ سَلِّمُ سَلِّمُ وَفِي جَهَنَمَ كَلَالِيْكِ مِثْلُ شُولُ السَّعْدَانِ - ، الرَّسُلُ ، وَكَلَامُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذُ : اللّهُ مَ النَّاسَ بِاعْمَالِهِمْ ، فَصِنْهُمُ مَنْ يُوبَقِي بِعَمَلِهِ - ، وَمِنْهُمُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ - ، وَمِنْهُمُ مَنْ يُخْرِجُو اللهُ اللهُ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّارِ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ يَعْبُدُ اللهُ ، وَكُرَّ مُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ السَّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللهُ [تَعَالَى] - عَلَى النَّارِ اَنْ سَاكُلُ اللهُ ، وَكُرُّمُ اللهُ وَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ السَّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللهُ [تَعَالَى] - عَلَى النَّارِ اَنْ سَاكُلُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ إلَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَيْصَتُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْل، وَيَبْغَى رَجُلُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُفْيِلٌ بِوَجُهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! اِصُرِفُ وَجِهِيْ عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشْبَنِيْ ﴿ رِيْحُهًّا، وَآخَرَقَنِي ذَكَاوُهُمَا ﴿ فَيَقُولُ: هَـٰ لِل عَسَيْتُ إِنْ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنْ تَسُأَلَ غَيْرَ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللهَ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِثْيَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا ٱقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَدَاى بَهْجَتْهَا، سَكَتْ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمُّ قَالَ: يَارَبِّ! فَلِن عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتُ الْعُهُوْدَ وَالْبِيثَاقَ اَنُ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتُ. فَيَقُولُ: يَا رَبِ! لَا أَكُونُ اَشْفَىٰ حَلْقِكَ. فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكُ غَيْرَ ذَٰلِكَ، فَيُعْطِىٰ رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِينَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَائَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَسَكَّتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ يَسْكُتْ، فَيَشُولُ: يَا رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! اَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيْتَ. فَيَقُولُ: يَارَبِ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهُ فِيْ دُخُولِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: تَمَنُّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْفَطَعَتُ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَمَنْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَفْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُم.

وَفِيْ رِوَايَةِ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: •قَلَلَ اللهُ: لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشْرَةُ آمَثَالِهِ • . مُتَّفَقُ حَمَلَيْدٍ .

المحاد الوہروہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام نے وض کیا اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کیا ہم اپنے ہوردگار کا دیدار کریں ہے؟ رادی نے ابوسید فدری ہے موی حدیث کا معنی بیان کیا (البہ) بندلی سے کرا اٹھانے کا ذکر نہیں کیا نیز بیان کیا کہ دونرخ کے اور بل مراط رکھا جائے گا تمام بیفیوں سے پہلے میں اپنی اُمّت کے ساتھ گردوں گا اور اس دن مرف پیفیری بات کریں ہے اور اس دن بیفیوں کا کمنا (بھی مرف اپنی اُمّت کے ساتھ گردوں گا اور اس دن مرف پیفیری بات کریں ہے اور اس دن بیفیوں کا کمنا (بھی مرف اس قدر) ہو گا کہ اے اللہ! سلامتی عطا کر مرف سلامتی عطا کر اور دونرخ (کے کناروں) میں خاردار درخت اس قدران "کے کانٹوں کی مائٹ کشوں ہوں گی جن نے طول و عرض کو مرف اللہ تعالی می جانت ہو جائیں کے جائیں کے درخیان نیموں سے فارغ ہو جائیں گے جائیں کے اور اللہ کے اور اللہ کی کہ دو ان لوگوں کو باہر نکالیں جو جائیں کے درخیان فیملوں سے فارغ ہو جائیں گے اور اللہ تعالی جائیں گے بی دوہ یوں کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال تعالی کے میادت کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال خاتی ہو جائیں کے عادر کر کے کہ دو ان لوگوں کو دونرخ سے نکالیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال خات کر بھی جو ان کو فکال کی عبادت کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال خاتی دیا تھی تھی دوہ میں کہ دو ان کوگوں کو دونرخ سے نکالیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال خاتی دیا تھی تھی دو میں کہ دو ان کوگوں کو دونرخ سے نکالیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے تو فرشت ان کو فکال

کیں کے اور احس تحدے کی طالت سے پہائیں کے (اس لئے) کہ اللہ تعالی نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کی طلاحت (کی جگر) کو جلائے۔ اس الب انسان کے تمام اصداء کو کھا جائے گی لیمن سجدے والے اصداء کو الله حس كمائ كى چنانچ احس دوزخ سے لكالا جائ كا وہ جل كے مول كے تو ان ير آب حيات كرايا جائ كا تو (اس سے) وہ (یوں) تمودار موں مے جیسا کہ سیائی مٹی سے وانہ تمودار ہوتا ہے اور آیک مخص جنت اور دونے کے درمیان باتی رہ جائے گا یہ معض جنت میں سب سے آخر میں داخل ہو گا' اس کا چرو دونے کی جانب ہو کا وہ مرض کے گا' اے میرے بروروگار! ووزخ (کی جانب) سے میرا چرو پھیروے۔ جھے اس کی زہرلی ہوائے جاہ کر دیا ہے اور جھے اس کی اشتعالی کیفیت نے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا کیا اس بات کی توقع حس ك (أكر) عن اياكراً بول لو في محمد اور سوال كرے كا؟ وه كے كا حين! تيري مرتب كى تم! بكروه كچه حمد و كال كے كا جو اللہ چاہ كا چانچ اللہ تعالى اس كے چرے كو دوزخ (كى جانب) سے كيروس كے جب وہ جت کی طرف متوجہ ہو گا اور اس کے حسن و جمال کا طاحقہ کرے گا تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالی جاہے گا مروه مرض كرے كا اے يروروكار! محمد جنت كے وروانے كك بانج وسد اللہ تعالى اس سے وروانت كري مے کیا تو نے حد و بیان حیں کیا تھا کہ تو اس سوال کے علاوہ کوئی سوال حیں کے گا جہ تو نے کیا تھا؟ وہ عرض كے كا أے ميرے يدردكار! من (اين آپ كو) تيرى علوق من سب سے نواده برنميب دين وكينا جاہا۔ الله تعالی دریافت کے گا کیا اس بات کا امکان نیس ہے کہ اگر تیرا یہ سوال ہورا کر دیا گیا تو تو دوسرا سوال نیس كے كا؟ وہ حرض كے كا نيس! تيرى مرت كى هم! من تحد سے اس كے علاوہ كوئى سوال نيس كول كا يكروه اسے یدوردگار کے ساتھ کھ مد و بیان کرے گا جو اللہ تعالی جاہے گا تو اللہ تعالی اس کو جست کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پنچ کا اور جنت کی عمدہ زندگی نیائش و آرائش اور خودیوں کا طاحقہ کرے گا تو خاموش رہے گا جب تک کہ اللہ تعالی جاہے گا کہ وہ خاموش رہے۔ پروہ عرص كب كا اب مير بوددكار! محص جنت من واهل قرار الله تعالى قرائ كا اب آوم ك بين اليرب لخ افسوس ہے کہ تو کس قدر حمد محتی کرنے والا ہے کیا تو نے پائتہ دعدہ نسیں کیا تھا کہ تو اس کے علادہ اور کوئی سوال جس كرے كا عو جرا سوال يوراكر ديا كيا تعا؟ وہ مرض كرے كا اے ميرے يروردكار! جھے اين كلول بي ے سب سے زوادہ بدنعیب نہ بنا' وہ بیشہ معالمہ کرتا رہے کا یمال تک کہ اللہ تعالی (اس کی اس لجاجت بر) نسیں کے جب اللہ تعالی نس بریں کے تو اے جت میں واغل مونے کی اجازت مل جائے گ۔ اللہ تعالی قرائیں ے اردو کی کرا وہ اپنی اردو کی بیش کرے کا اور جب اس کی اردو کس ختم ہو جاکیں گی تو اللہ تعالی فرائ گا۔ فلاں الان آرند کر اللہ اتعالی اس کو یاد کرائیں کے ادر جب اس کی آرندئیں بوری مو جائیں گی تو اللہ تعالی قرائے گا یہ تمام (لعیں) جرے لئے یں اور اس جیسی اس کے ساتھ کی اور بھی ہیں۔ اور ابوسعید فدری کی روایت میں ہے اللہ تعالی فرائیں کے کہ بیا تمام لعتیں جرے لئے ہیں اور اس جیسی دس کنا مزید ہی کھے عطاک جاتی بی (بخاری مسلم)

٥٥٨٢ - (١٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِسَ اللهُ عَسْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «آخِرُ مَنْ يَّدُخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، يَمْشِينُ مَرَّةً وَيَكْبُونُ \_ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً \_، فَإِذَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ اِلَيْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدُ أَعُطَانِيَ اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا يَنَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ : أَى رَبِّ! اَدْيْنِيْ مِنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاِسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَالِهَا. فَيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكُهَا سَالْنَيْي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا سْنَالَه غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعُذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَّى مَا لَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ، فَيُذْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِنظِّلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْشَنُ مِنْ الْأُوْلَىٰ ، فَيَقُولُ : أَيْ رُبّ أَدُنِني مِنْ هٰذِهِ الشُّجَرَةِ لِآشُرَتِ مِنْ مَائِهَا، وَاسْتَظِلَ بَظِلُّهَا لَا اسْأَلُكَ غَيْرُهَا. فَيَقُولُ: يَمَا ابْنُ آدَمَ! اللّ تُعَاهِدُنِيْ اَنْ لَا تَسَالَلِيْ غَيْرَهَا؟! فَيَقُولُ: لَعَلِّى إِنْ اَدُنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْاَلُنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَأ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعَذِرْهُ لِاَنَّهُ يُرَى مَا لَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ، فَيُلْزِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلَّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلَئِينِ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ! أَذَيْنِي مِنْ هَٰذِهِ فَلِاَسْتَكُطِلُ بِظِلِّهَا وَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. ۚ فَيَصُّولُهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! اَلَمُ تُعَاهِدُنِيٰ اَنْ لَا تَسْاَلَنِيْ غَيْرُهَا؟! قَالَ: ۚ بَلَىٰ يَا رَبِّ! هٰذِه لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِٱنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدُنِيْهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ آهُل الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ! اَدْخِلُنِيْهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ – ؟ اَيْرُضِيْكَ اَنُ اَعُطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا. قَالَ: أَيْ رَبِّ! أَنَسْتَهُزىءُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْغُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونَيْ مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالُوا: مِمَّ تَضُحَكُ يَا رَشُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ: ٱتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَيَقُولُ : إِنِّىٰ لَا اَسْتَهُرِى مُ مِنْكَ وَلَكِيْنَى عَلَى مَا اَشَاءُ قَادِرُ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ

المحمد: ابنِ مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فرایا ، جو محض جنت میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا دو (دونرخ کی) آگ اس سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا دو ایبا ہو گا دو رکھی چاتا ہو گا اور (دونرخ کی) آگ اس کو جملسا دیا ہو گا جب دہ دونرخ سے (نکل کر) آگ گزر جائے گا تو (مڑک) دونرخ کی جانب التفات کرتے ہوئے کے گا کہ دہ ذات برکت والی ہے جس نے بھے تھے سے نجات عطا کی۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے جمعے (ایمی) المحت سے بمکنار کیا ہے جس سے اس نے اگلے اور چھلے لوگوں میں سے کسی کو نہیں نوازا ہے چنانچہ اس کے قریب ایک درخت کمڑا کیا جائے گا (جس کے نیچ ایک چشمہ ہو گا) دہ التجا کہے گا اے میرے پردردگار! مجھے تریب ایک درخت کے نزدیک کر آگ میں اس کے سائے میں آرام حاصل کروں اور اس کا پائی چین اللہ تعالی فرمائے گا اے آم کے سائے میں آرام حاصل کروں اور اس کا پائی چین اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم کے سینے! مکن ہے کہ آگر میں تیری آرزد کی جیمیل کردوں تو تو جھے سے اس کے علادہ (پچھ اور) با گانا

شروع كر دے گا۔ وہ اقرار كرے گا، نيس! اے ميرے يروردگار! اور وہ الله تعالى سے معابدہ كرے گاكہ وہ اس سے اس کے علاوہ (کسی چز) کا سوال نیس کرے گا جبکہ اس کا پروردگار اے معدور گردانے گا' اس لئے کہ وہ ایس نعتوں کا مشاہدہ کر رہا ہے جس سے اس کے صبر کا پیانہ لبرز ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کو اس کے نزدیک لے جائے گا' وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پانی سے سیراب ہو گا۔ بعد ازاں اس کے سامنے ایک اور ورخت و کھائی دینے گئے گا جو پہلے ورخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گا۔ وہ عرض کرے گا'اے میرے بروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر آگد میں اس کے پانی سے سیراب ہو سکوں اور درخت کے سائے کے بیچ آرام کر سکوں میں جھ سے اس کے علاوہ (کمی چیز) کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی فرائے گا' اے آوم ك سينياكيا تون عجم سے وعدہ نسيس كيا تھاكہ تو مجھ سے اس كے علاوہ (اور كچم) طلب نسيس كرے گا۔ اللہ تعالى فرمائے گا' ممکن ہے کہ آگر میں نے تجھ کو اس کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے اس کے علاوہ (اور چیزوں) کا سوال كرنا شروع كروك كاروه الله تعالى سے پخت عمد كرے كاكه وہ اس سے اس كے علاوہ كمى اور شے كا سوال نسين، كرے كا۔ جبكه اس كا پروردگار اس كو معذور كروانے كا اس لئے كه وہ جن (انعامات) كا مشاہرہ كر رہا ہے وہ ان پر میر میں کر سکتا۔ اللہ تعالی اس کو اس کے قریب کردے گا' وہ اس کے سائے میں نحو آرام ہو گا اور اس کا پائی۔ نوش كرے گا۔ اس كے بعد اس كے سامنے جنت كے دروازے كے قريب ايك درخت وكھائى دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ وہ التجا کرے گا' اے میرے پردردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر اک میں اس کے سائے میں آرام حاصل کروں اور اس کے پانی سے سراب ہو سکوں۔ میں تھے سے اس کے سوا مچھ التجا نہیں کروں گا۔ اس کا پروردگار اس کو معذور گردانے گا اس لئے کہ وہ جن نعتوں کا مشاہرہ کر رہا ہے وہ ان پر مبر نیں کر سکتا اللہ تعالی اس کو اس کے نزدیک لے جائے گا جب وہ اس کے نزدیک جائے گا تو جنت میں رہے والوں کی آوازوں کو سے گا چانچہ وہ ورخواست کرے گا کہ اے میرے بروروگار! اب مجھے جت میں ممی داخل فرما دے۔ اللہ تعالی جواب دے گا' اے آدم کے بیٹے! کوئی ایس نمت ہے جو کھے مجھ سے سوال کرنے ے مانع ہو گی؟ کیا تو خوش ہو گا کہ اگر میں تجھے دنیا اور اس کے مثل عطا کر دوں وہ اس کو ناممکن تصور کرتے ہوئے عرض کرے گا' اے میرے پروروگار! کمیں آپ میرے ساتھ استزاء تو نس کر رہے؟ حالا تکہ آپ دونوں جمانوں کے رب ہیں (یہ ذکر کرنے کے بعد) ابنِ مسود بنے اور پھر بولے کہ کیا تم مجھ سے بننے کا سبب نہیں پوچھو مے؟ چنانچہ لوگوں نے استضار کیا کہ آپ کیوں بنے تھے؟ ابن مسعود نے کماکہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجی بنے سے ادر لوگوں نے بوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیوں بنے سے؟ آپ نے فرمایا ،جس بات ے رب العالمين بنے ، جب اس فخص نے كماكد اے رب العالمين إكبيں آپ محص سے استراء تو نسي كر رہے ہیں؟ الله تعالی فرائمیں مے نسیں! میں تھے سے استزاء نسیس کر رہا لیکن میں قادر مطلق مول جو جاہوں کر سکتا مول

٥٥٨٣ ـ (١٨) **وَفِي**ْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ سَعْيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذْكُرْ

وَ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِيْ مِنْكَ؟ وَإِلَى اخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ: ﴿ وَيُذَكِّرُهُ اللهُ : صَلْ كَذَا وَكَذَا ، حَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِعِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللهُ : هُوَ لَكَ وَعَشْرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ: ثُمَّ يَدْشُلُ بَيْتَهُ ، فَتَذْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْمِيْنِ فَيَقُولُانِ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آخِيَاكُ لَنَا وَآخِيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ : مَا أَعْطِئَ آحَدُ مِثْلَ مَا أَعْطِئِتُ ،

البت اس نے یہ الفاظ ذکر نہیں کئے کہ اللہ تعالی فرائے گا' اے آدم کے بیٹے! تھے جمع سے (سوال کرنے سے) البت اس نے یہ الفاظ ذکر نہیں کئے کہ اللہ تعالی فرائے گا' اے آدم کے بیٹے! تھے جمع سے (سوال کرنے سے) کولمی چیز روکے گی؟ مدیث کے آخر تک سسسس نیز اس میں اضافہ ہے کہ پھر اللہ تعالی اس کو یاد کرائے گا کہ لا فلان فلاں چیز کا سوال کر اور جب اس کی آر زو کی افقام پذیر ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرائے گا یہ اور اس سے دس منا اور بھی تیرے لیے ایس کے فریش داخل ہو گا تو دہاں اس کے پاس دسور عین " میں سے اس کی دو بیویاں آئیں گی اور وہ (فوش کے عالم میں) کس گی کہ سب حمد و شاء اللہ تعالی میں کسی گی کہ سب حمد و شاء اللہ تعالی کیا ہے ہیں ہے جس نے فرایا' وہ مخص کے گا کہ جس قدر کیلے ہے جس نے در کی دس روا میں دائی ہے۔

٥٨٤ - (١٩) وَعَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّيِّ عَلَةً، قَالَ: لَيُصِّنِبُنُ ٱقْدُوامًا سَفْع ﴿ مِن النَّارِ بِذُنُوْبِ أَصَابُوْهَا عُقُوْبَةً، ثُمَّ يُدُجلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لُهُمُ: الْجَهَنَّ بِغَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لُهُمُ: الْجَهَنَّ بَيْنَ اللهُ ال

سمهه: انس رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا وكوں كے محمد كروبوں كو الله ان كو الله ان كو الله ان كو الله ان كو الله فعل اور الى ان كے ماہ وست سے محمد ان كے منبول كا رہوں كو جتى كما جائے كا (بخارى)

٥٥٥٥ ـ (٣٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَخُرُجُ اَقُوامٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدِ فَيَتَلْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَتَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ يَخُرُجُ قُومٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ ، يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِتِينَ ﴾ .

۵۸۸۵: حمران بن حَينن رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا " كو لوگ عمر صلى الله عليه وسلم كي حرايا " كو لوگ عمر صلى الله عليه وسلم كى سفارش كے ساتھ وائے كا (بخارى) اور ایک روایت میں ہے كہ ميرى اُست ميں سے پور لوگ دونے سے ميرى سفارش كے ساتھ تكالے جائيں ہے الہيں جتى كما جائے گا۔ تكالے جائيں ہے الہيں جتى كما جائے گا۔

٥٨٦ - (٢١) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَسُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

النَّى لَاَعُلَمُ آخِرَ اَهُلِ النَّادِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّادِ جَبُوا فَيَقُولُ اللهُ: إِذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَاتِيهُا، فَيُخَيَّلُ اللهُ اَنْهَا مَلَا فَي فَيْقُولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا مَلَا فَي فَوُلُ اللهُ: إِذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ اللَّهُ فَيَا وَصُلْمَ الْمُعَلِقُ اللهُ فَيَا وَعَشَرَةَ اَمْنَالِهَا، فَيَقُولُ : وَجَدْتُهَا مَلَا فَي فَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الا الله عبد الله بن مسعود رضى الله عند بيان كرتے بي رسول الله على الله عليه وسلم نے فرايا ، جھے معلوم به كا دورخ بين سب سے آخر بين كون واغل ہو گا۔ وہ فضى الله ووزخ بين سب سے آخر بين كون واغل ہو گا۔ وہ فضى الله وكا ، جو دوزخ سے گستے ہوئے لكے گا الله تعالى (اس كو) تم ديں گے كہ جت بين واغل ہو جا ، وہ جت (ك قريب) پنچ گا تو اسے خيال كررے گا كہ جت تو بحرى ہوئى ہے (اس بين مخوائش حين) وہ عرض كرے گا ، اس ميرے پردردگار! جت بين توكوئى جگہ خالى نميں ہے۔ الله تعالى اس كو عظم ديں گے كہ جاؤ اور جت بين واغل ہو جاؤ بلاشبہ تہمارے لئے دنیا كر برابر اور اس كی مثل وس كا ہے۔ وہ عرض كرے گا ، آپ ميرا حسفر ازا رہے بين جاؤ بلاشبہ تہمارے لئے دنیا كر برابر اور اس كی مثل وس كا ہے۔ وہ عرض كرے گا ، آپ ميرا حسفر ازا رہے بين الله على الله والله والله والله والله وگا (بخارى ، مسلم كو ديكھا كہ آپ (بي بات فراكر) بنس ديتے يمان تك كہ آپ كى كھليان خا ہم ہو تكيں اور بيان كيا جا آ ا

٥٨٧ - (٣٢) وَمَنْ أَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَابِّىٰ لَاعْلَمُ أَخِرَ الهُلُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَخُولًا الْجَنَّةُ ، وَآخِرَ الهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلُّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْفِيْامَةِ ، وَيَقَالُ آغِرَضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ أَنَ عَمْ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، كَنَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، كَلَمْ مَلُ لَا يَعْمُ . لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُومُشُفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تَعُرَضَ عَلَيْهِ . فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلِّ مَتِئَةً . فَيَقُولُ : وَتِ قَدْ عَمِلْتَ آشِياءَ لَا اَرَاهَا هُهُنَا ، . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ خَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

2004: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشہ جس جاتا ہول کہ ابل جنت جس سے سب سے آخر جس جنت جس کون داخل ہو گا اور ابل جنت جس سب سے آخر جس جنت جس کون داخل ہو گا اور ابل جنت جس سب سے آخر جس جنت جس کون نکالا جائے گا۔ وہ ایبا مخص ہو گا جے قیامت کے دن چین کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ چیش کو اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چیپا لو چنانچہ اس پر (اس کے) صغیرہ گناہ چیش کے جائیں گا اور کما جائے گا کہ قرار کرے اور کما جائے گا کہ قرار کمل کیا اور فلال فلال دن فلال فلال عمل کیا؟ وہ اقرار کرے

گا' اس میں انکار کرنے کی جرأت نہ ہوگی البتہ وہ اپنے کیرہ گناہوں سے فائف ہو گا کہ کیس وہ اس پر پیش نہ کیے جائیں۔ اس سے کما جائے گا' ب شک تیرے لئے ہر برائی کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ وہ عرض کرے گا' اے میرے پروروگار! میں نے بہت سے کیرہ گناہ نکے تھے جن کو میں انحال ناموں میں نہیں دیکھ رہا ہوں (ابوذر اسے میرے پروروگار! میں نے بہت سے کیرہ گناہ نکے تھے جن کو میں انحال ناموں میں نہیں دیکے بہاں کتے ہیں) اللہ کی فتم! میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ (یہ بیان کرکے) آپ نہی وسلے کیا کہ آپ کی کہلیاں مبارک و کھائی دینے لکیس (مسلم)

٥٥٨٨ - (٢٣) وَعَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ويَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ، فَيَعْرَضُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى ال

مهمه انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، چار انسانوں کو (آخر میں) دونرخ سے نکالا جائے گا' انسیں الله کے حضور پیش کیا جائے گا پھر انہیں دونرخ کی جانب لے جائے کا تھم دیا جائے گا تو ان میں سے ایک محف انتقات کرے گا اور (حرت سے) عرض کرتے گا' اے میرے پروردگار! میں تو جائے گا تو ان میں سے ایک محف دونرخ سے نکالا تو وزبارہ مجھے دونرخ میں نہیں بھیجیں ہے۔ آپ نے فربایا ، چنانچہ الله تعالی اس کو دونرخ سے نجات عطا کریں مے (مسلم)

٥٥٨٩ - (٢٤) وَعَنُ أَبِى سَمِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَخُلُصُ اللهُ عَنْهُ مِنْ النَّارِ، فَيَقْتَصُ لِبَعْضِهِمُ مِنْ بَعْضِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيَقْتَصُ لِبَعْضِهِمُ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِى الدُّنْيَا، حَتَى إِذَا هُذَّبُوا وَنَقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ اَهُدَى بِمَنْ لِهِ فِى الْجَنَّةِ \_ مِنْهُ بِمَنْ زِلِهِ كَانَ لَهُ فِى الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2009: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، جب ایمان دار لوگوں کو دونرخ سے نکالا جائے گا اور انہیں جنت اور دونرخ کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے ایک دو سرے کو ان حقوق کا بدلہ دلوایا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں نئے یماں تک کہ دہ بالکل پاک و صاف ہو جا کیں و جا کیں گے۔ اس ذات کی حم! جس کے ماف ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی حم! جس کے باتھ میں جاتے ہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی حم! جس کے باتھ میں جاتے ہیں جائے ہیں سے ہر محض جنت میں اپنے گھر کو اپنے دنیا والے مکان سے زیادہ بچانے والا ہوگا (بخاری)

• ٥٩٩ - (٢٥) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَذْخُلُ آحَدُّ الْحَبَّنَةَ اللّا أَدِى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوُ اَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدُّ اللّا اَدِى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ آخْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». رَوَاهُ الْبُهُخَارِئُ . ۵۵۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخص اس وقت کی جنت میں وافل نئیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے دوزخ میں وہ جگہ نہ دکھا دی جائے گی جو اس کا ممکانہ ہو آ گر وہ بُرے عمل کرتا تاکہ وہ (اس برے ٹھکانے سے بچنے پر اللہ تعالی کا) زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہو اور کوئی مخص اس وقت تک دوزخ میں وافل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے جنت میں وہ جگہ نہ دکھا دی جائے گی جو اس کا ٹھکانہ ہوتی اگر وہ نیک اعمال کرتا (ایبا اس لیے کیا جائے گا) تاکہ اسے حسرت ہو (بخاری)

٥٩١ - ٥٩٩) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَارَ اَهُلُ النَّبِ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَارَ اَهُلُ النَّبِ إِلَى النَّارِ؛ جِنْءَ بِالْمَوْتِ حَتَىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذُبِعَ ، ثُمَّ يُنَادِئ مُنَادٍ: يَا آهُلُ الْجَنَّةِ ! لَا مَوْتَ . وَيَا آهُلُ النَّارِ ! لَا مَوْتَ . فَيَرُدَادُ آهُلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . فَيَرْدَادُ آهُلُ النَّارِ حُزْنَا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

ا ۱۵۵۹: عبداللہ بن مُررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب جنّتی جنّت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا یماں تک کہ اے جنّت اور دوزخی دوزخ میں ذال کر ذرئ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا پکارے گا' اے جنّت والو! اب موت نہیں ہے (بلکہ بھیٹہ بھیٹہ کی زندگی ہے اسے دوزخ والو! اب موت نہیں ہے بلکہ بھیٹہ کی زندگی ہے چنانچہ ایل جنّت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہو گا اور اہل دوزخ کے غمول میں مزید غم کا اضافہ ہو گا

#### الْفَصُلُ التَّالِيْ

٥٩٢ - ١٥٩٥ - (٢٧) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: احَوْضِى مِنْ عَدَنَ إلىٰ عَمَّانَ — الْبَلْقَاءِ —، مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضَا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَاَكْوَابُهُ عَدَدُ نَجُوْمِ الشَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرُبَةً لَمُ يَظُمَأ بَعْدَهَا اَبَدًا، اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدا فَقُوَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعُثُ رُوُوسا، الدِّيْسُ ثِيَابًا، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ —، وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ —. الشَّعْتُ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ —. رَوَاهُ آخِمَهُ، وَقَالَ التِرْمِذِي : هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْتُ عَرِيْتُ.

#### دو سری فصل

2091: ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرا حرض (کوثر) عدن سے عمان البلقاء (کے درمیانی فاصلے) کے بقرر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ میشھا ہوگا اور اس کے آب خورے (پانی بینے کے برتن) آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں مے جو مخص حوض اور اس کے آب خورے (پانی بینے کے برتن) آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں مے جو مخص حوض

(کوش) سے ایک بار پانی نی لے گا وہ اس کے بعد مجھی بیاسا نہ رہے گا۔ سب سے پہلے جو لوگ اس حوض پر واطل بوں کے وہ فقراء مماجرین بول کے جن کے سرپراکندہ بول کے 'جن کا لباس میلا کچیلا ہو گا' جو خوشحال حورتوں سے نکاح کے قابل نمیں سمجھ جاتے اور ان کے لیے (لوگوں کے کھروں کے) وروازے نمیں کھولے جاتے (احمہ ' تمذی کابن ماجہ) نیز المام تمذی نے اس مدیث کو خریب قرار دیا ہے۔

٥٩٩٣ - (٢٨) **وَعَنُ** زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: «مَا اَنْتُمُ جُزُءٌ - مِّنُ مِاثَةِ الْفِ جُزُءِ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ». قِيلَ: كُمُ كُنْتُمُ يَوْمَيْذِ؟ قَالَ: سَبْعُمِائَةٍ أَوْثَمَانُهِائَةٍ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ.

سهدد: زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (ایک سفرین) ہم رسولُ الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے ' ہم نے ایک جگہ براؤ ڈالا تو آپ نے فرایا ' تم (ان لوگوں کے مقابلے میں) ایک لاکھ افراد میں سے ایک حقد ہمی جمیں ہو جو میرے پاس حوض کو ثر پر دارد ہوں گے۔ (زید بن ارقع سے) سوائل کیا گیا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے بتایا ' سات سویا آٹھ سو (ابوداؤد)

ع ٥٩٤ - (٢٩) **وَعَنُ** سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوْضًا، وَاتِهُمْ لِيَتَبَاهَوْنَ أَيْهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً ،، وَاتِّى لَارُجُو اَنُ اَكُونَ اَكْثَرَهُمُ وَارِدَةً، رُواهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ.

۵۵۹۳: سموہ بن جُندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ ہر تغیر کا حوض ہو گا (جس سے اس کی اُسّت پانی چیئے گی) اور اس میں کچھ شبہ جس کہ تمام پیفیر آئیں میں اس بات پر افر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئیں ہے۔ اور میں اُمید کرتا ہوں کہ میں بی وہ تیفیر ہوں گا جس کے پاس زیادہ لوگ آئیں کے (ترفدی) امام ترفدی نے اس مدیث کو خریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس صدیث کی سند جل حسن بن جر راوی منظم فید بے نیز سعید بن بیر اندی راوی ضعف ب۔ (میزان الاعتدال جلدا ملحد ۱۳۸۰) معلی میزان الاعتدال جلدا ملحد ۱۳۸۰)

٥٩٥ - (٣٠) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَتُ النَّبِيَ ﷺ اَنُ يَتَشَفَعَ لِى يَوْمُ الْفَيَامَةِ فَقَالَ: سَأَلَتُ النَّبِيَ ﷺ اَنُ يَتَشَفَعَ لِى يَوْمُ الْفَيَامَةِ فَقَالَ: «اَقَالَبُنِى اَوْلَامَا تَعْلَلُبُنِى عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبُنِى عِنْدَ الْمِيْرَانِ». قُلْتُ: عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبُنِى عِنْدَ الْمُعَوْضِ، فَاتِي لاَ الْحَيْطَى ، هَذِهِ الثَّلَاثَ فَإِنْ لَمْ الْفَلَاءَ وَقَالَ: «فَاطْلُبُنِى عِنْدَ الْمُعَوْضِ، فَاتِي لاَ الْحَيْطَى ، هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمُتَوَاطِنَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

۵۵۵ : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ طبیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ آیامت کے دان میری (خاص) شفاصت فراکیں۔ آپ نے فرایا ، جس سفارش کردں گا۔ جس نے دریافت کیا ، اللہ کے رسول! جس آپ کو کمال طاش کردں آپ نے فرایا ، سب سے پہلے تو جھے بل مراط پر طاش کرتا۔ جس نے مرض کیا کہ آگر بل مراط پر میری آپ سے خلاقات نہ ہو سکے؟ آپ نے فرایا ، تو پھر جھے ترازد کے پاس طاش کرتا۔ جس نے مرض کیا ، آگر ترازد کے پاس بھی میری آپ سے طاقات نہ ہو سکے؟ آپ نے فرایا ، تو پھر جھے حوض کوش میں نے مرض کیا ، آگر ترازد کے پاس بھی میری آپ سے طاقات نہ ہو سکے؟ آپ نے فرایا ، تو پھر جھے حوض کوش کے پاس طاش کرتا بھینا جس ان تین جگوں سے آگے بیچے نہیں ہوں گا (ترذی) امام ترذی ہے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : مشہور بات یہ ہے کہ میزان کا معالمہ بل مراط پر سے گزرنے سے قبل ہو گا جب کہ اس مدیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ بل مراط پر سے گزرنا میزان سے پہلے ہو گا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب ذکر کے لحاظ سے نبانے اور ذات پر والمات نہیں کرتی اور یہ بھی درست ہے کہ نبی صلی اللہ طیہ وسلم خدکورہ تین جگوں پر باری باری ہوں اور باربار آپ کا ان کے پاس آنا جانا ہو۔ پھی لوگ جب بل مراط پر سے گرر رہے ہوں مح تو ای ودران ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

مزید افکال بیہ ہے کہ اگر کوئی مخص پل مراط سے گزر کر حوض کوڑ پر پہنچ کیا تو پر اُسے کیے دونے میں گرایا جائے گا۔ اس کی توضح یوں ہے کہ ایسے لوگ مرف دیکھنے کی مد بحک کوڑ کے پاس ہوں کے لیکن اہمی وہ پل مراط پر سے نہیں گزریں مے کہ انہیں دونے میں گرا رہا جائے گا (تنظیمے الرواۃ جلدم صفحہ ۱۰۰۱)

٥٩٦ - (٣١) وَهُ ابْنِ مَسْعُوْدِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ يَثَلَقُ قَالَ: قِبُلَ لَهُ: مَا الْمُقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَالَ: هذلك يَوْمُ بَنُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَنْظُ كَمَا يَشِطُّ الرَّحُلُ الْجَدِيدُ مِنْ تُضَايُفِه بِهِ وَهُوكَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَيُحِاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُولًا ، فَيَكُونُ اوَّلَ مَنْ يُكُسلَى ابْرَاهِبُمُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَكْشُوا خَلِيُلِي، فَيُؤْنِى بِرَيْطَنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رَيَاطِ مَنْ يُكُسلَى ابْرَاهِبُمُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَكْشُوا خَلِيُلِي، فَيُؤْنِى بِرَيْطَنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رَيَاطِ الْجَنْةِ، ثُمَّ أَكُسلَى عَلَى اَثْرِهِ، ثُمَّ اقْوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللهِ مُقَاماً يَغْبَطِنِيَ \_ الْاَوَلُونَ وَالْآخِرُونَ ، وَاللهَ حَرُونَ ، وَاللّهَ وَلَوْنَ وَالْآخِرُونَ ، وَاللّهَ وَاللّهُ مَنْ يَمِيْنِ اللهِ مُقَاماً يَغْبَطِنِي \_ الْاَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ، وَاللّهُ عَلَى اللّهِ مُقَاماً يَعْبَطِنِي \_ اللهِ مُقَاماً يَعْبَطِنِي \_ اللهِ مُقَامِلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ مُقَاماً يَعْبَطِنِي . وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُقَاماً يَعْبَطُنِي \_ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

بہنایا جائے گا پھر میں اللہ تعالی کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا میرے اس مرتبے پر پہلے اور پچھلے سمی لوگ رشک کرس کے (داری)

وضاحت : یه صدیث ضعف ب اس کی سند میں ممیر بن عثان رادی ضعف بر انتقبع الرواة جلد مندسی الرواة جلد مندسی الرواة جلد مندسی مندسی الرواقات الر

٥٩٧٧ ـ (٣٢) **وَعَنِ** الْمُغِنْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «شِعَارُ اَلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ: رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرْبِبُّ.

۱۵۵۹: مخیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل مراط (سے محزر نے والے) ایمانداروں کا شعار (نشان) یہ ہو گا۔ اے پروردگار! سلامتی فرما سلامتی فرما (تذی) امام ترذی کے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبدالرحمان بن اسحاق واسطی راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد مسفیہ محمد ۲۳۳۸)

٥٩٨ - (٣٣) **وَعَنُ** انْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «شَفَاعَتِىٰ لِاَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ ٱتَمِتَىٰ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَٱبُوْدَاؤُدَ.

۵۵۹۸: انس رضی الله بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' میں اپنی اُسّت میں سے ان لوگول کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں کے (ترفدی ابوداؤد)

٥٩٩ - (٣٤) **وَرَوَاهُ** ابْنُ مَاجَةً عَنْ جَابِرٍ.

مهدد: اور ابن ماجد لے اس مدیث کو جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

٥٦٠٠ وَ ــ (٣٥) وَعَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَتَانِىٰ آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى، فَخَيَّرِنِيْ بَيْنَ اَنْ يَدُخُلَ نِصُفُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَسُرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِى لِمَنْ مَاتَ. لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ، وَابُنُ مَاجَهُ.

موروگار عوف بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروروگار کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا اس نے مجھے (الله کی جانب سے) وو باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا افتیار ریا کہ یا تو میری آدمی اُست جنت میں واخل ہو جائے یا (تمام اُسّت کیلے) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے یا (تمام اُسّت کیلے) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے ہیں میں نے شفاعت کو پہند کیا اور شفاعت ان لوگوں کیلئے ہے جو اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ محمراتے تھے (ترفدی این ماجہ)

٥٦٠١ - (٣٦) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى الْجَدْعَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى آكُثَرُ مِنْ بَنِى تَبِسمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْدَّارَمِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۹۲۰: عبدالله بن ابو مُدعاء رضی ابله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منا آپ فرما رہے تھے کہ میری اُمّت کے ایک نیک فحض کی سفارش سے بنو ممتیم کے آدمیوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں مے (ترفری، داری، ابن ماجہ)

وضاحت : یه مدیث ضعف ب اس کی سند میں بزید بن ابان رقاشی رادی ضعف ب -

#### (تنقيع الروأة جلام ملحدمه)

٥٦٠٢ – (٣٧) **وَعَنْ** آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنَّ مِنُ ٱمَّتِىٰ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ – وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُل حَتَّى يَذْخُلُوا الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا الله میری المت میری المت میری المت بھارش کرے گا اور کوئی ایک مخص کی اُمت میں سے کوئی تو ایک جماعت کی سفارش کرے گا اور کوئی ایک مخص کی سفارش کرے گا بیاں تک کہ تمام اُمت جت میں داخل ہو جائے گی۔ (تذی)

وضاحت: یه حدیث ضعف ب اس کی سند میں عطید بن سعد کونی راوی ضعف ب (الآری اللبیر جلد) مفده" الجرح والتقديل جلدا مفده" الجرح والتقديل جلدا مفده" الجرح والتقديل جلدا مفده" الترب التمذيب جلدا مفده" الجرح والتقديل جلدا مفدها)

٥٦٠٣ - ٥٦٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وإنَّ اللهَ عَزُّ وَجَلَّ وَعَذَنِى آنُ يُدُخِلَ الْجَنَةَ مِنُ اُمَّتِى آرْبَعَمِ اللهِ اللهِ بِعَلَا حِسَابٍ». فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: زِدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: رَحُونَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَهُكَذَا فَقَالَ عَمَرُ: وَهُكَذَا فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: وَمَا عَلَيْكَ آنُ بُدُخِلَنَا اللهُ كُلُّنَا الْجَنَّذَ؟ فَقَالَ وَهُكَذَا فَقَالَ عَمْرُ: وَمَا عَلَيْكَ آنُ بُدُخِلَنَا اللهُ كُلُّنَا الْجَنَّذَ؟ فَقَالَ عَمْرُ: إِنَّ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ آنَ يُدُخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِّ وَاحِدٍ فَعَلَ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيْدُ: وصَدَقَ عُمْرُ، رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ».

انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشه الله تعالی نے مجھ کا ابو بکڑ سے دعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اُتحت میں سے چار لاکھ افراد کو بلاحساب و کتاب جنت میں وافل فرمائے گا۔ ابو بکڑ نے دعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اُتحت میں سے تعداد میں اضافہ فرمائیں۔ انس اے بیان کیا کہ آپ نے اس طرح کے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! ہماری اس تعداد میں اضافہ فرمائیں۔ انس اے بیان کیا کہ آپ نے اس طرح

كياكه اجي دونوں جنيليوں كو اكف كركے ان كا چلو ينايا۔ ابو بكر نے عرض كيا، اك الله كے رسول! اور اضافه فرائیں۔ آپ نے (پہلے کی طرح) ابی وونوں بھیلیوں کو اکٹھا کر کے بنایا۔ عرف کما اے او برا (س کریں) میں آیے مال پر رہے دیں۔ ابو بکڑنے کما آپ کا کیا تقصان ہے اگر ہم سب کو اللہ تعالی جنت میں وافل فرا دے۔ عرف کی اس میں کوئی شہ نمیں کہ اللہ عروجل اگر جاہے کہ وہ اپی تمام علوق کو ایک بی بار جست میں داخل کر دے تو وہ ایبا کر سکتا ہے۔ (محرفی میہ بات من کس نبی صلی اللہ طبیہ وسلم نے فرمایا مراج کتا ہے، (شرح ا

وضاحت : کی دوسری مع روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ستر ہزار آدی بغیر حماب و كتاب كے جتے ميں جائيں مے اور ان ميں سے ہر ہزار كے ساتھ ستر ہزار مزيد مول مے اور ان كے علاوہ تين جلو بحر اور لوگ بھی موں ہے۔

ورامل ان تمام امادید سے مصود کوئی معین تعداد نمیں ملکہ اس متم کی تمام امادیث کارت تعداد اور اللہ تعالی کی ساوت پر داالت کی جی اور آپ کا دونوں ہاتھوں کو طاکر جاو بنانے سے مقصود مجی کارت تعداد ہے اور یہ فس اللہ تعالی کی ساوت اور کبریائی پر دلالت کرتا ہے نیز ابو پڑ اور عرف یامی اختلاف سے مقسود یہ جرکز نیں تھاکہ خدا نواستہ ان ودنوں کے درمیان کوئی وہنی یا تکری اختاف تھا بلکہ ابوبڑ نے جو کھے آپ سے عرض كيا وه اظمار محرو اكساري اور ورخواست كزاري سے متعلق تما اور عرف جر بجد كما وه مصلحت و حكمت ك آلع تما اس لئے آپ نے ودنوں کی بانوں کو طوی خاطرر کھا (واللہ اعلم)

٤ - ٥ - (٣٩) وَحَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ويُصَنَّ آخَلُ النَّادِ، فَبَعُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمُ: يَا فُلَانُ! آمَا تَعْرِفُنِيْ؟ آنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شُرْبَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا الَّذِي وَهَبُتُ لَكَ وَضُوءًا \_، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُلْخِلُهُ الْجَنَّةَعِ. رَوَاهُ ابْنُ صَاجَةً.

١٠٠٠ : الس رضى الله عند بيان كرتے بي رسول الله على الله عليه وسلم في قرايا ووز في صف باند ص ہوئے موں مے ان کے پاس سے ایک جنتی مخص کا گزر ہو گا تو ان دوز غیوں میں سے ایک آدی (اسے) کے گا، اے قلال محض ! کیا تو مجھے پہانا شیں ہے؟ میں وہ محض مول جو مجھے پائی پلایا کرتا تھا۔ اور ان می سے کوئی مض یہ کے گاکہ میں وہ محض مول جس نے بھے وضو کیلئے پانی ریا تھا۔ چنانچہ وہ جنتی اس کی سفارش کرے گا اور أسے جنت میں داخل كرائے كا (ابن ماجه)

٥٦٠٥ ـ (٤٠) وَهَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلَين مِمَّنْ دَخَلُ النَّارَ اِشْتَدُّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَىٰ: آخْرِجُوهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: لِآيْ شَيْءٍ آشُتَدُّ صِيَاحُكُمًا؟ قَالًا: فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَـالَ: فَإِنْ رَحْمَتِي لَكُمّـا أَنْ تُنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا ٱنْفُسَكُمَّا حَيْثُ كُنْتُمًا فِي النَّارِ، فَيُلْقِي آحَدُهُمَّا نَفْسَهُ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ ﴿ عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلَاماً ،

وَيَقُومُ الْآخَرُ، فَلَا يُلْقِى نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَىٰ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تُلُقِى نَفْسَكَ كَمَا الْعَلَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! إِنِّى لاَرُجُو اَنْ لَا تَعِيْدَنِىٰ فِيهَا بعدَ مَا اَخُرَجُتَنِىٰ مِنْهَا. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَعَالَىٰ: لَكَ رَجَاؤُكَ. فَيُدُخَلَانِ جَمِيْعا الْجَنَّةُ بِرَحْمَةِ اللهِ هِ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ .

۵۹۰۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے دو آدی بہت زیادہ شور عیائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ان کو (دوزخ سے) نکالو (جب وہ باہر نکالے جائیں گے تو) اللہ تعالی ان دونوں سے دریافت کریں گے کہ تم اس قدر چیخ و پکار کس لیے کر رہے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اس لیے زیادہ چیخے تھے تھے آپ ہم پر رحم کریں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تہمارے حق میں میری رحمت ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو وہیں گراؤ جمال تم جتم میں تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک خود کو (جبتم میں) گرا دے گا تو اللہ تعالی اس پر جتم کو فیٹڈا اور سلامتی والا کر دے گا۔ اور دو سرا کھڑا ہو گا دو اپنے آپ کو (دوزخ میں) کیوں نہیں گرا بے گا تو اللہ تعالی اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے اپنے آپ کو (دوزخ میں) کیوں نہیں گرایا جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپ کو گرایا؟ وہ عرض کرے گا' اے میرے پروردگار! مجھے امید ہے کہ آپ نے بھے ددزخ سے نکال دیا تو آپ دوبارہ دہاں نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالی اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ تیری امید کا تھے صلہ دیا جاتم ہے۔ چٹانچہ وہ دونوں اکشے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ جت میں فرمائیں گا کہ تیری امید کا تھے صلہ دیا جاتم ہوں گری رحمت کے ساتھ جت میں واض ہوں گے (تندی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں رُشدین بن سعد رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد اس صفی ۲۳۲۰ میزان الاعتدال جلد اسفی ۱۰۳۵ میزان الاعتدال جلد اسفی ۱۰۳۵ میزان الاعتدال جلد اسفی ۱۰۳۵ میزان

٦٠٠٦ ٥ـ(٤١) **وَهَنِ** ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِآغَمَالِهِمْ، فَآوَلَهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيْحِ، ثُمَّ كَحُضُرِ الْفَرَسِ...، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِى رَحُلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجْلِ ...، ثُمَّ كَمَشْيِهِ». رَوَاهُ البَّرُمِدِيُّ، وَاللَّدَارَمِيُّ..

۱۹۲۸: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اوگ دوزخ پر سے گزریں کے پھراپنے اعمال کے ساتھ اس سے نجات پائیں گے۔ ان میں سے اول (اور افضل) وہ ہوں کے جو بجل کے کوندے کی ماند گزر جائیں گے پھر (وہ لوگ ہوں گے) جو ہوا کے جموظے کی طرح گزر جائیں گے ، پھر (وہ لوگ ہوں گے) جو سواری پر سوار کی ماند گزریں گے ، پھر (وہ لوگ ہوں گے) جو سواری پر سوار کی ماند گزریں گے ، پھر (وہ لوگ ہوں گے) جو آئی کے دوڑنے کی ماند گزریں گے اور پھر (آخر میں وہ لوگ ہوں گے) جو پیدل چلنے والوں کی طرح گزریں گے (ترین کے دوڑنے کی ماند گزریں گے اور پھر (آخر میں وہ لوگ ہوں گے) جو پیدل چلنے والوں کی طرح گزریں گے (ترین کے داری)

### الفَصلُ الثَّالِثُ

٥٦٠٧ - ٥٦٠٧) فَيْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّ آمَامَكُمُ مَا حَوْضِي، مَا بَيْنَ جَنْبَيُهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ حَوَاذُرُحَ ۔». قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثُلَاثِ لِيَالٍ ـ.. وَفِي رِوَايَةٍ: «فِيهُ أَبَارِيْقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعَدَهَا أَبَدًا». مُتَّفَقَ عُلَيُهِ.

# تيبري فصل

2402: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ (قیامت کے دن) میرا حوض (کوش) تمهارے سامنے ہوگا اس کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ "جرباء" اور "اورح" کے درمیانی فاصلے جتنا ہوگا۔

سمی راوی کا کمنا ہے کہ یہ دونوں ملک شام کی بستیاں ہیں اور ان کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر آب خورے ہوں گے جو مخض اس حوض کوٹر پر آئے گا اور اس سے چیئے گا تو پھروہ مجھی پیاسا نہ ہو گا (بخاری مسلم)

٥٦٠٨ - ٥٦٠٩ ( ٤٣) - ٥٦٠٩ - (٤٤) وَهَنْ حُذَيْفَةَ وَآيِنَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَى تَوْلَفَ — لَهُمُ الْجَنَّةُ وَيَا اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَنْهُولُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ ؟ لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّهَا كُنْتُ حَلِيْلًا مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ ، اغْمِدُوا اللي مُوسَى اللّذِي كَلْمَهُ اللهُ لَمُسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّهَا كُنْتُ حَلِيْلًا مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ ، اغْمِدُوا اللي مُوسَى اللّذِي كَلْمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَيَقُولُ : لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَمُكُوا اللي مُوسَى اللّذِي كَلْمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَيَقُولُ : لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا وَلَيْكَ، وَمُعَلِيلًا مِنْ عَيْشَى كَلْمَهُ اللهُ كَلَيْمَ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عَيْسُى : كَلْمَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا وَلَيْهُ مَا وَيُولُ اللهِ عِينِيلِي الْمَوْرَاطِ يَعِينِ الْمُعْرَاطِ يَعْنُولُ عِينِ الْمَوْرَافِ عَيْسُ الْمَانَةُ وَالرَّحِمُ ، فَيَقُومُ الْ جَنْبَيِ الصِّرَاطِ يَعِينَا وَشِمَالًا ، فَيَمُو اللّذِي عَيْنِ الْمَوْلِ عَنْهُمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعَلِيلُ الْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ : يَا رَبِ ! سَلِمْ سَلِمْ سَلِمْ مَوْلِ اللّي الْمِيلِ فَيْفَ يَمُولُ الْمِنَادِ ، وَقُلْ : وَقَلْ : وَقَلْ : وَقَلْ : وَقَلْ الْمِيلُولُ كَمَالُهُمْ مُولُولُ اللّهُ مِنْ حَافِقُ السِّيرَ إِلّا زَخْفَاء ، وَقَالَ : وَقَلْ حَافَتَى السِّيرَاطِ كَلَالِينُ الْمُعَلِقُ مُمُولُولُ اللهِ السِّيرَ إِلّا زَخْفَاء . وَقَالَ : وَقَلْ حَافِقَى النَّارِه . وَالَذِى نَفْسُ مُعَلِّهُ مُنْ أَوْمُ النَّارِهُ مَنْ أُورُولًا عَلَى النَّارِه . وَالَذِى نَفْسُ مُعَلِّمُ اللهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ الْمُعَلِيلُهُ اللهُ الْمُعَلِيلُهُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعَلِيلِه اللهُ ا

اَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعُرَجَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيْفًا ﴿ رَّوَاهُ مُسْلِمٌ .

٥٦٠٨ - ٥٢٠٩: تخذيف اور ابو جريره رضى الله عنما بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا الله جارك و تعالى (ميدانِ حشريس) لوگوں كو جمع كريں مع پس ايماندار فخص كمرے موں عے عضت كو ان ك قریب کر دیا جائے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں مے اور کمیں مے اے مارے باب! ہارے لئے جنّ کا وروازہ کھول ویجے؟ آدم (عذر پیش کرتے ہوئے) کمیں مے کہ تہیں جنّت سے تممارے باپ کی ظلمی نے ہی نگلوایا تھا' میں اس شفاعت کا اہل نہیں ہوں۔ تم میرے بیٹے ابراہیم طیل اللہ کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرایا' ا براہیم (عذر پیش کرتے ہوئے) کیس مے کہ میں اس شفاعت کا اہل نہیں ہوں میں تو آج سے پہلے خلیل تھا، تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی بلاواسطہ ہم کلام ہوئے۔ چنانچہ وہ موی کے پاس جائیں مے وہ كميں مے كه ميں اس (شفاعت) كا ابل نہيں ہوں تم عيلى عليه السلام كے پاس جاؤ جو الله تعالى كا كلمه اور روح الله بين رايعن وه لفظ كن سے بغير باپ كے پيدا موسى) وه كسين مح كه بين اس (شفاعت) كا الل نمين موں۔ چنانچہ وہ لوگ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ عرش کی (وائیں) جانب کھڑے ہوں مے "آپ کو اجازت وی جائے گی۔ پھر امانت اور رشتہ واری کو لایا جائے گا وہ دونوں بل صراط کی دونوں جانب وائیں اور بائیں كمرى مو جائيں گ- چر (بل صراط ر سے لوكوں كا كزر شروع مو جائے كا) تم يں سے ايك طقه (جو سب سے افسل ہو گا) بکل کی اند (تیز رفاری کے ساتھ) گزر جائے گا۔ ابو مریۃ بیان کرتے ہیں میں نے کما کہ میرے ماں باب آب بر قربان مول بجل کی ماند گزرنے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسانی بیل مس قدر تیزی کے ساتھ مزر جاتی ہے اور بلک جھیلتے ہی واپس آ جاتی ہے پھر (پھے لوگ) پرندوں کی (اڑان) طرح اور ( کھ لوگ ) آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں مے 'ان کے اعمال ان کو چلائیں مے اور تہارے نی (صلی الله علیه وسلم) بل صراط پر کفرے ہوئے یہ کے جا رہے ہوں مے اے رب! سلامتی عطاکر سلامتی عطاکر حتیٰ کہ لوگوں کے اعمال عاجز آ جائیں مے ایک فض آئے گا وہ پل صراط پر سے اپنے کولوں کے بل مرکبا ہوا آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا' اور پل صراط کے دونوں کناروں پر کنڈیاں لئک رہی ہوں گی جنہیں تھم دیا ميا مو كاك وه ان لوكول كو (اپني جانب) ميني ليس جو قابل مرفت قرار يا چك بيس ـ پس پچيد نوگ زخي موكر نجات یا جائیں کے اور کھ لوگ دوزخ میں ار جائیں ہے۔ اس ذات کی تتم! جس کے باتھ میں ابو مررہ کی جان ہے بلا شبہ جتم کی ممرائی سر رس کی مسافت کے برابر ہے (مسلم)

• ٥٦١ - (٤٥) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُنُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ، كَأَنَهُمُ الثَّعَارِيْرُ». قُلْنَا: مَا الثَّعَارِيُرُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ الضَّغَابِيسُ». . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۵: جابر رضی الله عنه بیان کیتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ووزخ سے کچھے لوگ شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے گویا کہ وہ " محاریر" ہیں (محابہ کرام کتے ہیں) ہم نے وریافت کیا (اے الله کے رسول!) " محاریر" سے کیا مراو ہے؟ آپ نے فرمایا "محواکہ وہ کمیے کے سریاں ہیں۔(بخاری مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ جب لوگ جہتم سے نکالے جائیں گے تو وہ جل کر کوئلہ ہو مجے ہوں گے جس طرح کھیرے ہوں گے جب انہیں آبِ حیات سے حسل دیا جائے گا تو وہ فرزا تکدرست و توانا ہو جائیں گے جس طرح کھیرے کوئواں (خربوزے) وغیرہ جیسی سبزیاں دنوں میں برحتی ادر بری بحری ہو جاتی ہیں۔

(مكلوة سعيد اللحام جلدا مخدما)

١٦١٥ - (٤٦) وَمَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبِالِ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَيَشُفَعُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلَائَةٌ: اَلْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ». رَوَاهُ ابْنُ مَّاجَهُ.

۵۱۱ : کمٹان بن عقان رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللهِ علیہ وسلم نے فرایا کیامت کے دن تین فتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انہیاء پر علماء اور پھر شداء (ابن ماجه)
وصاحت : یہ حدیث موخوع ہے 'اس کی سند بی عتبہ بن طبد المحان رادی ہے جو احادیث و من کیا کر ؟ قاآ (میزانُ الاعتدال جلد مع صفحه ۱۰)

# بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا (جنّت اور اہلِ جنّت کے احوال)

#### ٱلْفَصْلُ الْإَوَّلُ

٥٦١٢ - (١) عَنْ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَـالُ اللهُ تَعَالَىٰ : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنُ رَاّتُ، وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. بَشَر. وَاقْرَأُوْا إِنْ شِنْتُمُ : ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### پېلی فصل

وَمَا فِيْهَا». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ..

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جت میں ایک لاطمی کے برابر مجلہ ' ونیا اور جو کھ ونیا میں ہے سب سے بہتر ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : اس لئے کہ جنت اور اس میں پائی جانے والی تعتیں وائی ہیں جب کہ دنیا اور اس کی تعتین فنا مونے والی ہیں (واللہ اعلم)

۱۳۱۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں منج یا شام کے وقت ایک بار نظنا دنیا اور دنیا کی تمام چزوں سے بمتر ہے اور اگر اہلِ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دمین کی جانب جمانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے اور ان کے درمیان کی تمام فضا خوشبو سے بھرجائے نیز اس کے سرکی اوڑ سنی اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھرجائے نیز اس کے سرکی اوڑ سنی اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھرج (بخاری)

٥٦١٥ - (٤) **وَعَنْ** آيِن هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِهَا مِائَةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ \_ آحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ يَمَمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغَرُّبُ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۱۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہ جنت میں ایک ایسا ورفت ہے کہ اگر کوئی سوار محض اس کے سائے میں سو سال تک چانا رہے تب بھی اے عبور نہ کر سکے گا اور یقیناً جنت میں تم میں سے ایک محض کی کمان کی جگہ ان تمام چزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے (بخاری 'مسلم)

ما الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ ، عَرْضُهَا - وَفِيْ رِوَايَةٍ : طَانُولُ اللهِ ﷺ : وَإِنَّ لِلْمُعْوَمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ ، عَرْضُهَا - وَفِيْ رِوَايَةٍ : طُولُهَا - سِتُوْنَ مِيلًا ، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهُلُ ، مَا يَرَوُنَ الْآخِرِيْنَ ، يَطُونُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، وَجَنَتَانِ مِنْ فِضَةٍ ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ؛ وَجَنْتَانِ مِنْ فَضَةٍ ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ؛ وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ؛ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ آنُ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمْ إلا رَبَّهُمْ إلا اللهِ وَهُمْ إلى رَبِّهِمْ إلا رَبِينَا اللهِ وَمُعْ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۹۱۸: ابد موی اشعری رسی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا 'باشہ ایماندار فخص کیلئے جنت میں ایک خیمہ ہوگا ہو ایک کمل کو کھلا موتی ہوگا جس کی چوڑائی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے میں اس کے اہلِ خانہ ہوں گے جو دو سرے کنارے والوں کو جس و کھے سکیں مے (ان سب پر) مومن محض آیا جاتا رہے گا اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گ' ان میں برتن سمیت ہر شے سونے کی ہوگی سمیت ہر شے سونے کی ہوگی اور دو جنتی عدن "میں رہن سمیت ہر شے سونے کی ہوگی اور دو جنتی عدن "میں رجب اہلی جنت اور ان کے رب اور دو جنتی اور ان کے رب اور دو میان الله تعالی کی کریائی کی چادر کے علاوہ جو اس کے چرب پر ہوگی کوئی چیز حاکل نہ ہوگی (بھاری مسلم)

١١٧ - ٥٦ (٦) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "
وفي الْجَنَّةِ مِاللهُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا 
دَرَجَةً، مِنْهَا تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ -، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَالْتُمُ اللهُ فَاسْأَلُوهُ 
الْفِرْدَوْسَ» رَوَاهُ البِرِّمِذِيُّ. وَلَمْ آجِدُهُ فِي «الصَّحِيْحَيْن» وَلَا فِي «كِتَابِ الْحُمَيْدِيّ»

۱۹۱۵: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جنت میں سو ( ۱۰۰ ) درجات ہیں ہر دد درجات کا درمیانی فاصلہ آسان اور زبین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے اور جنت الفردوس تمام جنتوں میں سے اوسنچ درجے والی ہے' اس سے جنت کی چار نسریں تکلی ہیں اور اس کے اوپر عرشِ اللی ہے ہیں جب تم اللہ تعالی سے سوال کو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرد (ترزی) (مشکوۃ کے مؤلف نے کہا ہے کہ) میں نسیں بیا۔

وضاحت: صاحب مقلوۃ نے اس مدیث کی نبست تردی کی جانب کی ہے، جب کہ یہ درست نہیں اِس لئے کہ یہ مدیث معمول فرق کے ساتھ بخاری شریف کے کتاب الجبہلا اور باب "کَانَ عُرشُهُ، عَلَی الْمَاءِ" کے باب میں ابو ہریے ہی سے مدیث کو "بخاری" کی طرف منسوب کیا ہے ابو ہریے ہی اس مدیث کو "بخاری" کی طرف منسوب کیا ہے اور ای طرح یہ مدیث مسلم شریف کے باب فضل ا بھاد میں بھی موجود ہے (مرقات شرح مکلوۃ جلد ام صفح ۱۳۷۰)

٥٦١٨ - (٧) وَعَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الآنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُتُ رِيْحُ النِّسَمَالِ، فَتَخْتُوْ فِى وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ...، فَيَزْدَادُونَ خُسْناً وَجَمَالاً، فَيَتُوْلُ لَهُمْ آهَلُوهُمْ: وَاللهِ خُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُونَ إِلَى آهَلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَتُولُ لَهُمْ آهَلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً». لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً». وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً». وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً».

۱۹۱۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'باشہہ جت میں ایک بازار بے ' جتی لوگ اس بازار میں ہر جمعہ کے روز آیا کریں مے تو شال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی وہ ان کے چروں اور کپڑوں پر خوشبو بھیکے گی (جس سے) ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا وہ اپنے گھروں کی جانب لوثیں کے تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہو گا چنانچہ ان کے گھروالے ان سے کمیں مے ' اللہ کی ضم! ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو کیا ہے وہ (انہیں) کمیں مے ' اللہ کی ضم! ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو کمیا ہے وہ (انہیں) کمیں مے ' اللہ کی ضم! ہمارے بعد تسارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو کمیا ہے (سلم)

٥٦١٩ من (٨) وَعَنُ إِنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: الرَّ اَوَلَ أَمْرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ عَلَىٰ صُوْرَةِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ كَاشَدْ كَوْكَبِ دُرِّيَ فِى السَّمَاءِ اضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاجِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ، لِكُلِّ امْرِىء مِّمْهُمْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ سِمِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، يُسَتَّمُونَ الْجَيْنِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ سِمِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، يُسَتَّمُونَ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ يَعْمُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّولُونَ وَلا يَتَغَلُّونَ، وَلَا يَتَعَوِّمُ وَنَ وَلَا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّونَ ، وَلا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّونَ وَلا يَعْفُلُونَ ، وَلا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّونَ ، وَلا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّمُ وَالِمُ عَلَى مُؤْونَ وَلَا يَتَعَلَّونَ وَلَا يَتَعَلَونَ وَلا يَتَعَلَّونَ وَلَا يَتَعَلَّونَ وَلا يَتَعَلَّونَ وَلَا يَتَعَلَّمُ وَالْمِ مِنْ الْمُونَ وَلا يَشْعُلُونَ ، وَلا يَسْتُمُ وَلَا يَسُولُونَ ، وَلا يَسْتَعُلُمُ مُ اللَّهُمُ مُ اللْمُونَ وَاعْدِيهِ مُ اللَّهُمُ مُ الْدِيسُكُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلَ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةٍ آبِيهِمْ آدَمَ ، يستُمُونَ فَرَاعًا فِي السَمَاءِ وَ مُثَلِقُ مُعَلِي عَلَى اللْمَعَلَى مُورَةٍ آبِيهِمْ آدَمَ ، يستُمُونَ وَرَاعًا فِي السَمَاءِ وَ مُثَلِقَ وَاعِدُهُ وَاعِدُ وَاعْلَى مُعَلِي مُورَةٍ وَيَوْدُ مَعَلَى عَلَى عَلَى خَلْقَ وَاعِلَمُ وَاعِلَا عَلَى مُورَةٍ آبِيهِمْ آدَمَ ، يستُمُونَ وَلَا عَلَى مُنْ وَاعْلَى مُورَاءًا فِي اللْمُعْلَى عَلَى مُولُونَ وَاعْلَى وَاعْلَى وَاعْلَى وَاعْلَى وَاعْلَى اللْمُورَةِ أَبُولُونَ اللّهُ عَلَى مُولِولًا اللْمُولُولُولُولُونَ اللّهُ وَاعِلَى وَاعْلَا عَلَى مُولِولًا اللْمُولُولُ وَاعْلَى وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى وَاعْلَا عَلَى مُولِولًا وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَوا وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَا عَلَى السَلَّهُ وَاعْلَا عَلَى اللْمُ

۱۹۱۵: الو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشہہ جو لوگ جت میں سب سے پہلے وافل ہوں کے (لینی انبیاء و اولیاء) وہ چودہویں رات کے چاند کی شکل میں ہوں گے گھر وہ لوگ داخل ہوں گے جو ان کے قریب ہیں (لینی علاء ' شمداء اور وہ مرے نیک لوگ) یہ اس ستارے کی مان مرہوں گے جو آسان پر بہت تیز چکتا ہے۔ تمام جنتیوں کے ول (انقاق و محبت کے لحاظ ہے) ایک آدی کے ول کے رابر ہوں گے۔ نہ تو ان کے درمیان باہمی اختلاف ہو گا اور نہ ہی وہ ایک دو مرے سے بغض رکھیں گے۔ ان میں سے ہر مخض کی ''حور بین'' میں سے دو بویاں ہو گی ' حسن (کی لطافت اور جمال) کی وجہ سے ان کی پندلیوں کا گودا' ہڈی اور گوشت کے چیچے سے دکھائی وے گا۔ اہل جنت صح و شام اللہ تعالی کی شبیح بیان کریں گے ' وہ نہ تو بیار ہوں گے ' نہ تی پیشاب کریں گے ' نہ رفع حاجت کریں گے ' نہ تھو کیں گے اور نہ ہی ناک و فیرو سے فضلہ بمائیں گے۔ ان کی برش سونے چاندی کے ہوں گے ' ان کی کشیوں کا اید ھن عود ہندی ان کی برش سونے چاندی کے ہوں گے ' ان کی کشیوں کا اید ھن عود ہندی ان کی برش مونے چاندی کے ہوں گے ' ان کی کشیوں کا اید ھن عود ہندی ہوں گے ' ان کی بینہ کشوری کی فوشیو والا ہو گا وہ سب (اخلاق و عادات کے لحاظ ہے ) ایک محض کی عادت جیسے ہو گا اور ان کا پیینہ کشوری کی فوشیو والا ہو گا وہ سب (اخلاق و عادات کے لحاظ ہے ) ایک محض کی عادت جیسے ہوں گے فیز وہ سب شکل و صورت ہیں آئی ہیں آدم کی طرح ہوں گے ان کا قد ساٹھ (۱۲۰) ہاتھ اونچا ہو گا وہ سب شکل و صورت ہیں آئی ہیں آئی کی طرح ہوں گے ان کا قد ساٹھ (۱۲۰) ہاتھ اونچا ہو گا

٠٦٢٠ - (٩) **وَعَنُ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشَعَةَ: «إِنَّ آهُلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيْهَا وَيَشُرَ بُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ». قَالُوا: فَمَا مَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشُحُ كَرَشُح الْمِسْكِ، يُلَهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۱۲۰: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ جنتی لوگ جنت میں خوب کھائیں میسیس کے لیکن نہ تھوکیں ہے ' نہ پیشاب کریں ہے ' نہ رفع حاجت کریں ہے اور نہ ہی ناک کا فضلہ مائیں ہے۔ صحابہ کرام نے وریافت کیا کہ پھر کھانے کے فضلہ کاکیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ' کھانے کا فضلہ ذکار سے کل جائے گا اور ان کا پیند کتوری کے لیپنے جیسا ہوگا۔ اہل جنت کے ول میں 'دشبکان الله " اور ' آئمکہ لله "

وضاحت: سانس جاری کا مطلب سے ہے کہ جس طرح نظام حض بغیر کسی تمکادث اور تکلف سے جاری و ساری در ساتھ اور تکلف سے جاری و ساری رہتا ہے بعینہ اس طرح تنبع و تحمید کے کلمات مجی زبان سے روال دوال رہیں گے (داللہ اعلم)

١٢١ ٥-(١٠) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَطِيَّةَ : «مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَيْنَأَسْ —، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ». رَوَاهُ مُسْيِلِم؟.

۱۹۲۱ : ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا ، جو بھی مخص جت میں داخل ہو گا دہ ناز و نعمت میں رہے گا نہ وہ عمکین ہو گا نہ اس کے کیڑے بوسیدہ ہوں کے اور نہ ہی اس کی جوانی (مسلم) ختم ہو گی (مسلم)

٥٦٢٢ - (١١) ٥٦٢٣ - (١٢) **وَعَنْ** آبِيٰ سَعِيَّدٍ، وَآبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَمِّوْلَ اللهِ تَتَخَةً قَالَ: هُنُنَادِيٰ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُواْ فَلَا تَسْقَمُواْ اَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَسْقَمُواْ اَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَشْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ أَبَدًا». وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْأَسُواْ اَبَدًا». وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْأَسُواْ اَبَدًا». وَإِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَنْعَمُواْ أَبَدًا».

عملا ۔ عملا ۔ ابوسعید (فُدری) رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنت میں ایک منادی کرنے والا بکارے گاکہ تم بھیٹہ صحت مند رہو گے 'کبھی بیار نہ ہو کے اور بقینا تم زندہ رہو مے کبھی نہ مرو کے اور بلاشیہ تم (بھیشہ) جوال رہو مے 'کبھی بوڑھے نہ ہو کے اور بلاشیہ تم ناز و نعمت میں رہو کے مجھی رنجیدہ نہ ہو مے (مسلم)

٥٦٢٤ - (١٣) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ الْمُنَا لِهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ الْمُنَا لِهُ عَنْهُ اللَّهُ وَعَلِيهُ عَلَى الْمُنْوَ وَالْمَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

2017 : ابوسعید فکدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'باشبہ جنتی لوگ اپنے اوپر بالافانوں میں رہنے والوں کو (اس طرح) دیکھیں گے جیسا کہ تم (دنیا میں) اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو مشرقی یا مغربی اُفق میں دوب رہا ہو تا ہے' اس لئے کہ جنتیوں کے درمیان مراتب کا فرق ہو گا۔ محابہ کرام نے وریافت کیا اے الله کے رسول! کیا یہ منزلیس انبیاء علیم السلام کی ہوں گی دوسرے لوگ ان سک رسائی حاصل نہیں کر سکیں میری جان رسائی حاصل نہیں کر سکیں میری جان رسائی حاصل نہیں کر سکی ان تک رسائی ہوگی جو الله تعالی پر پخته ایمان لائے اور انہوں نے پیفیروں کی تصدیق کی (بخاری مسلم)

٥٦٢٥ - (١٤) **وَعَنُ** آبِي هُرُيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ : «يَذْخُلُ الْحَنَّةَ آقْوَامٌ ٱثْثِلَتُهُمْ مِثْلُ ٱفْثِلَةِ الطَّيْرِ» . رَوَاهُ مُسُلِمٌ

۵۹۲۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جت میں لوگوں کی کئی اللہ علیہ وسلم) الیمی جماعتیں واخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے ول کی مانند ہوں گے (مسلم)

وضاحت : اس حدیث کا مفهوم یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد ان افراد پر مشمل ہوئی جو دنیا کی ذری ہوئی تعداد ان افراد پر مشمل ہوگی جو دنیا کی زندگی میں زم دل اور مریان ہوں گے 'حسد اور کینہ جیبے مرض سے پاک و صاف ہونے کے اعتبار سے وہ پرندوں جیسی خصلت رکھتے ہوں گے (واللہ اعلم)

مُ ١٣٦٥ - (١٥) وَهَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَفُوّلُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلُهُ فِيٰ يَعَالَىٰ يَفُوّلُ اللهِ عَلَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلُهُ فِيٰ يَدَيْكُ لَ اللهِ يَقَوُلُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلُهُ فِيٰ يَدَيْكُ لُونَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ يَوْفُولُونَ: يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْفِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ وَاَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُ وَايَّ مُنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدَا ». مُتَقَولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدَا ». مُتَقَولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ وَضُوانِي فَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدَا ». مُتَقَولُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيْ اللهُ الل

اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے شک اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے شک اللہ تعالی الل جنت کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کریں ہے اے جنت میں رہنے والو! تمام جنتی جواب ویں ہے کہ اے ہارے پروردگار! ہم حاضر ہیں ہم تیری خدمت میں موجود ہیں اتمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا کیا تم (اپنے پروردگار ہے) خوش ہو؟ وہ جواب دیں ہے اے ہمارے رب! بھلا ہم آپ سے خوش کیوں نہ ہوں مے جب کہ آپ نے تو ہمیں (ایسی ایسی) نعتیں عطائی ہیں جو آپ نے اپنی مخلوق میں ہے کی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالی فرائیں مے کہ کیا میں جسیس اس سے بھی بھر نعمت عطائہ کروں؟ وہ کمیں مے اسے کی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالی فرائیں ہے بڑھ کر اور نعت کیا ہو گی؟ اللہ تعالی فرائیں ہے میں تم پر اپنی خوشنودی انار تا اس کے بعد میں تم پر اپنی خوشنودی انار تا ہوں اس کے بعد میں تم ہر اپنی خوشنودی انار تا ہوں اس کے بعد میں تم ہر اپنی غرشنودی انار تا ہوں اس کے بعد میں تم ہر اپنی غرائیں ہوں گا (بخاری مسلم)

٧٦٢٥ - (١٦) **وَعَنْ** آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَغَةَ قَالَ: هِ إِنَّ اَدْنَى مَفْعَدِ آخدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ آنُ يَتُولَ لَهُ : تَمَنَّ؛ فَيَتَمَنَّى ، وَيَتَمَنَّى . فَيَقُولُ لَهُ : هَلُ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ : ﴿ نَعَمْ . فَيَقُولُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِم ؟

۵۱۲۷: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم میں ہے جس مخص کا جنت میں سب سے اونیٰ درجہ ہوگا اس کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ رہ العزت اس سے فرائیں مے کہ تو آردد کر؟ وہ آرزد کرے گا اور باربار آرزد کی کرے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرائیں مے کیا تو نے اپی تمام آرزد کیں بیان کر دی ہیں؟ وہ عرض کرے گا' جی بال! اللہ تعالی اس کیلئے فرائے گا کہ تیرے لئے تیری آرزد کیں ہیں اور اس کے ساتھ ان جیسی مزید عطاکی جاتی ہیں (مسلم)

٩٦٢٨ - (١٧) **وَصَنْحُ،** قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سِيْحَانُ وَجِيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِيْلُ ، كُلُّ يِّنَ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۵۹۲۸: ابو مریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا ' سیحان ' جیان ' فرات اور نیل سب کا تعلق جنت کی نہوں سے ہے (مسلم)

وضاحت : ان چار نہوں کو جنت کی نہرس اس لئے کما کیا ہے کہ ان کا پائی محندا' بیضا' ہاضم اور برکت والا ہے۔ ان نہوں سے انبیاء علیم السلام نے بھی پائی نوش کیا ہے۔ اس کی جنت کی طرف نبست اس طرح ہے جس

طرح نبي صلى الله عليه وسلم نے " بجوه " مجور كو جنت كا كھل قرار ديا۔

ورحقیقت ان چاروں نہوں کا منع اور اصل جت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرات اور نیل کا منع سدر اُ المنتیٰ ہے۔ امام سلم نے اسراء کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ذکورہ دونوں نہوں کا منع جت میں سے سدر اُ المنتیٰ ہے۔ امام سلم نے اسراء کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان چاروں کا سرچشمہ بھاڑوں کو سونپ دیا اور وہاں سے ان کا پانی زمین کو جاری کر دیا۔ حاصل کلام سے ہے کہ حدیث میں ان نہوں کو جت کی طرف منسوب کرنے کا متعمد سے سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں جس قدر فوائد اور نعتیں ہیں وہ سب جت کے فوائد اور نعتوں کا نمونہ ہیں۔

جمال تک ان وریاؤں کے محلِ وقوع کا تعلّق ہے تو وریائے فرات اور وریائے نیل بہت مشہور ہیں اول الذّکر عواق میں ہے اور وریائے نیل بہت مشہور ہیں اول الذّکر عواق میں ہے اور وریائے نیل معریس بہتا ہے۔ جب کہ جیان اور سیمان کے بارے میں اختلاف ہے نراوہ میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں دریا شام کے قدیم اور تاریخی شر "طرسوں" اور "معیع" کے قریب سے گزرتے ہیں اور بحیرہ روم میں جا گرتے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے (مرقات جلدا صلح ۳۲۹۔ ۳۳۰)

٥٦٢٩ ـ (١٨) **وَعَنْ** عُنْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا آنَّ الْحَجَرَ يُلْفِى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِى فِيُهَا سَبْعِيْنَ حَرِيْفًا لَا يُغْرِكُ نَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلاَنَ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا يَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ولَيَاتُيِّنَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوكَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۹۲۹: میتب بن غزوان رضی الله عنه بان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے (آپ کا بیہ فرمان) ذکر کیا گیا کہ اگر ایک پیتر کو جنم کے کنارے سے پینکا جائے تو وہ سر (۵) برس تک ینچے اوصلنا چلا جائے گا (لیکن پیر بھی) کمرائی تک میں پنچ پائے گا۔ اللہ کی قتم! جنم اتن کمری ہونے کے باوجود بھی (کافروں اور گناہگاروں سے) بھر جائے گی اور (ختبہ کتے ہیں کہ) ہمارے سامنے (آپ کا بیہ فرمان) ذکر کیا گیا کہ جنت کی وہ والمیزوں کے ورمیان چالیس (۳۰) بیس کی مسافت کا فاصلہ ہے اور ایک ون ایسا ہو گا کہ جنت (اتن وسعت کے باوجود بھی) اور هام کی وجہ سے بھر پھی ہوگی ہوگی (مسلم)

### ٱلْفَصَٰلُ الثَّالِنِيُ

٥٦٣٠ - (١٩) قَنْ إِنِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مِمْ خُلِقَ الْمَخَلَقُ؟ قَالَ: «لَبَنَةٌ مِنْ الْمَاءِ». قُلْنَا: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ، وَمِلَاطُهَا – الْمِسُكُ الْآذَفَرُ، وَحَصُبَاؤُهَا اللَّوُّلُوُ وَالْيَاهُونُ، وَثُرَبَتُهَا الرَّعْفُرَانُ، مَنْ يَذْخُلُهَا وَمِلَاطُهَا – الْمِسُكُ الْآذَفَرُ، وَحَصُبَاؤُهَا اللَّوُّلُو وَالْيَاهُونُ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُمُ»: رَوَاهُ اَحْمَدُ، يَنْعُمُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُمُ»: رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتَرْمِذِيُّ، وَالذَّارَمِيُّ.

# دوسری فصل

۵۹۳۰: إبو جريره رضى الله عنه بيان كرتے بيں بيں نے عرض كيا اے الله كے رسول! (صلى الله عليه وسلم) كاون كو كس چيز ہے بيدا كيا كيا ہے؟ آپ نے فرايا ' بانى ہے۔ چر ہم نے بوچھا كه جنت كس شے ہے بائى گئ ہے؟ آپ نے فرايا ' بنت (اينوں ہے تقير كى گئ ہے) ايك اينك سونے كى ادر ايك چاندى كى ' اس كا گارا تيز خوشبودار كستورى كا ہے ' اس كى كنكرياں موتى اور يا قوت بيں اور اس كى متى زعفران (كى ماند زرد و خوشبودار) ہے۔ جو محض اس (جنت) ميں داخل ہو گا وہ ناز و نعت ميں رہے گا اس كو بھى كوئى قكر لاحت نميں ہو گا وہ اس مي بيشد زنده رہے گا اس پر موت نميں آئے گئ نه اس كے كيڑے بوسيدہ ہوں كے اور نه بى اس كى جوانى ختم ہوگى (احمر ' تذى ' دارى)

٣٠١ ٥ - (٢٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي الْحَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنُ ذَمَبٍ». رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ

ا ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جنت میں ہر در حت کا تنا سونے کا ہے (ترندی)

ُ ٦٣٢ د ـ (٢١) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرْجَةٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةً عَامٍ » . رَوَاهُ التِّرْمِيْدِيُّ ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ .

2787 : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' باشبہ جنت میں درج ہیں ہرود ورجات کے ورمیان سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہے (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

٥٦٣٣ - (٢٢) **وَعَنُ** أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشَخَةَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِاثَةَ دَرَجَةٍ، لَوَ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِي اِحْدَاهُنَّ لَوسِعَنْهُمْ. رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: اللهَ احْدِيْثُ غَرِيْتُ.

صحد: ابوسعید (فدری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشنه جنّت میں سو ورج ہیں ' اگر تمام جمان والے ان میں کسی مجمی ایک ورج میں جمع ہو جائیں تو وہ ان سب کے لئے کافی ہو گا (ترذی) امام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار ویا ہے۔

وضاحت : بر حدیث ضعیف ب اس کی سند میں ابن اسع رادی در سب جبکه درّاج رادی محر الدیث به رادی محر الدیث ب رات رادی محر الدیث ب رات رادی محر الدیث ب التربیر جلده صفحه ۴۳ میران الاعتدال جلد اصفحه ۴۳ میلا صفحه ۴۳ میر المام جلد المحد منعف الجامع الصفیر نبر ۱۸۸۷ معیف الجامع الصفیر نبر ۱۹۰۱)

3٦٣٤ - (٢٣) **وَصَنْهُ،** عَنِ النَّبِي ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفُرُسَ مَرْفَوْعَةٍ ﴾ قَالَ: وإِرْتِفَاعُهَا لَكُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، مَسِيْرَةُ خَمْسِمِانَةِ سَعَةٍ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا خَدَنَتُ غَرِيْتُ .

سم ۱۹۲۳: ابوسعید (فکرری) رضی الله عند بیان گرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کے اس ارشاد مبارک "وَ وُکُوشِی تَوْفُوْعَهٰ" (ترجم) "اور اونچ اونچ فرش اور بچھونے ہوں گے" کے بارے میں فرمایا کہ آت بچھونوں کی بلندی آسان اور زمین کے درمیان سافت کے برابر ہوگی (اور بیہ) مسافت پانچ سو برس کی ہوگی (ترزی) امام ترذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

رسال المعتدات الله عديث ضعيف ب اس كى سند مين رشدين بن سعد رادى ضعيف اور ورّاج راوى مكر الحديث فضاحت الله عندان الاعتدال جلد عنده معند معند معند معند (٢٩١ ضغيف معند) معند (ميزانُ الاعتدال جلد عنده معند (٢٩١ ضغيف)

مُ مَوَدَهُ وَجُوَهِهِمُ عَلَىٰ مِثُلَ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثُلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ آحَسَنِ كَوْكَبِ دُرِيَّ فِي الشَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، يُرى مُخُ سَبَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا». رَوَاهُ الْيَرْمِذِيُّ

3900: ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'باشبہ قیامت کے ون جت میں جو لوگ سب سے پہلے واخل ہوں مے ان کے چروں کی روشنی چودہویں رات کے چاند کی روشنی کے برابر ہوگی اور دوسری جماعت کے لوگوں (لینی اولیاء و صلحاء) کے چروں کی روشنی آسان پر نمایت عمدہ چکنے والے ستارے کی ماند ہوگی ہر جنتی مخص کی دو بیویاں ہوں گی ہر بیوی نے ستر (۵۰) لباس پنے ہوں میں ان کی بندلی کا گردا ان کے لباسوں کے بیچے سے نظر آئے گا (تندی)

وضاحت : علآمہ نامر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۹۹۱)

9777 - (٢٥) وَعَنْ أَنْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي يَتَلِيُّهُ، قَالَ: «يُعَطَى الْمُثُومِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ». قِيلَ: يَا رَمُولَ اللهِ! أَوَ يُطِينُونُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «يُعَطَى قُوَّةً مِائَةٍ» . وَوَاهُ التّرْمِذِيُّ .

۵۹۳۹: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' مومن مخض کو جنّت میں اسے ایک مواتی طاقت میں ایک مواتی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا (جنّت میں ایک مردکو) سو آدمیوں کی قوت عطاکی جائے گی (ترفری)

٧٦٧ ٥ ـ (٢٦) **وَمَنْ** سَعْدِ بُنِ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيىَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوُ أَنَّ

مَا يُقِلُّ طُفُرٌ مِّمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَرَّخُرَ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَوَانُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُهُ لَطَمْسَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُوْمِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْثُ

کالات سعد بن ابی و قاص رمنی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'اگر ایک نافوں اور زمین کے کناروں کا ایک ناخن کے برابر بھی جنت کی فعت (دنیا میں) ظاہر ہو جائے تو اس کی دجہ سے آسانوں اور زمین کے کناروں کا درمیانی حصنہ خوبصورت ہو جائے اور اگر کوئی جنتی مخص دنیا والوں پر جمانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی کو ماند کر دیا ہے (ترفی) امام ترفی روشنی کو ماند کر دیا ہے (ترفی) امام ترفی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یه حدیث ضعف ب اس کی سند میں عبدالله بن لیع رادی مدتس ب (الماریخ الكبير جلده صفحه ۱۲۳) مغزان الاعتدال جلد مغی ۲۲۱) مغران الاعتدال جلد مغی ۲۲۱)

٥٦٣٨ - (٢٧) **وَعَنْ** آمِنْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَخْلَى، لَا يَضْنَىٰ شَبَابُهُمْ، وَلَا تَبْلَىٰ ثِيَايِئُهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ــ ، وَالذَّارَ مِيُّ .

۱۹۳۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگوں کے جسم اور شخصوری پر بال نہیں ہول گے۔ ان کی آئکھیں سرگیں ہول گی، ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی اور ان کے کیڑے بھی جھی بوسیدہ نہیں ہول کے (ترزی) داری)

وضاحت ؛ اس مدیث کو امام ترندی نے حن غریب کما ہے اس کی مدد میں شربن حرشب راوی مخلف نید ہے (التاریخ الکبیر جلدی صفحہ ۲۵۳۰) الجرح والتحدیل جلدی صفحہ ۱۲۱۸ تقریب التهذیب جلدا صفحہ ۳۵۵ مشکوة سعید اللّمام جلدی صفحہ ۲۲۱)

٥٦٣٩ ـ (٢٨) **وَعَنْ** مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُداً مُرُداً مُكَمَّدِلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ ـ اَوْثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ ـ سَنَةً » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

وضاحت: اس مدیث کی سدیں بھی شرین حشب دادی مخلف نیہ ہے (گزشتہ مدیث کی وضاحت دیکھیں) ۱۹۲۰ – (۲۹) وَهَنْ اَسْمَسَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَکْرِ رَضِسیَ اللهُ عَنْهَا، قَسَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُکِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهِیْ قَالَ: «یَسِیُرُ الرَّالِکُ فِیْ ظِلِّ الفَنْنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، اَوْ يَسْتَظِلُ بِظِلِّهَا مِانَهُ رَاكِبٍ شَكَّ الرَّاوِيْ ـ فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ، كَانَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا خُدِيْثُ غَرِيْبٌ .

مالان اساء بنت الى بحر رضى الله عنها بيان كرتى بين مين نے اس وقت ربول الله صلى الله عليه وسلم سے منا جب آپ كے سامنے سدرةُ المنتى كا ذكر كيا كيا تو آپ نے فرمايا اسدرةُ المنتى ايك ايها درخت ہے كه) كوكى وار هخص اس كى شاخوں كے سامنے ميں سو برس تك چاتا رہے يا بيه فرمايا كه اس كے سامنے ميں سو سوار آرام كر سكى سكى سادر اس كا چل برا بر موكا سكيں گے۔ دادى كو فلك ہے۔ اس پر سونے كے پروائے بول مى اور اس كا چل بردے مكول كے برابر ہوگا (ترفرى) امام ترفرى نے اس حديث كو غريب قرار ديا ہے۔

٥٦٤١ - (٣٠) **وَعَنْ** أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا الْكَوْرُ؟ قَالَ: هُذَاكَ نَهْرُ اَعْطَانِيهِ اللهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ - اَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّمِنِ، وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهِ طُيْرٌ اَعْنَاقَهَا كَاعْنَاقِ اللهِ عَلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، فِيهِ طُيْرٌ اَعْنَاقَهَا كَاعْنَاقِ اللهِ عَلَىٰ مَ الْعَسَلِ، قَالَ عَمْرُ: إِنَّ هُـلَهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْرُ: إِنَّ هُـلَهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْرُ: إِنَّ هُـلَهِ لَنَاعِمَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ۱۹۳۸: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے حوض کو ر کے بارے میں وریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا وہ ایک ضرب جے الله تعالی نے جمعے عطاکیا ہے بینی وہ جنت میں ہے (اس کا پانی) دووھ سے زیادہ سفید اور شمد سے زیادہ میٹھا ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونوں کی گردنوں کی مانند ہیں۔ مُرِّنے وریافت کیا باشہ وہ پرندے تو بہت زیادہ عمدہ ہوں گے؟ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں (ترندی)

718 - (٣١) وَعَنْ بُرْيَدَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: هَانِ اللهَ اَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ - فَلَا تَشَاءُ اَنْ تُخْمَلَ فِيهُمَا عَلَىٰ فَرَسَ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرًاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إلاَّ فَعَلْتَ» وَسَالَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي حَمْرًاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إلاَّ فَعَلْتَ» وَسَالَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إبِلَ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ. فَقَالَ: «إِنْ يُذْخِلُكَ اللهُ اللهِ الْجَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيهَا اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۵۱۲۲: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نے وریافت کیا' اے اللہ کے رسول اکیا جت میں گوڑے بر سوار ہونے محوث بھی ہوں کے؟ آپ نے فرمایا' اگر اللہ نے کہے جت میں داخل کردیا اور تو نے محوث پر سوار ہونے

کی خواہش ظاہر کی تو تخفیے جت میں سرخ یا توت کے محمورے پر سوار کیا جائے گا اور تم جت میں جمال جانا جاہو گے وہ محمورًا تہیں اڑائے بھرے گا اور (بھر) ایک اور محف نے آپ سے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول!کیا جت میں اونٹ ہوں گے؟ بریدہ کتے ہیں آپ نے اسے وہ جواب نہ دیا جو اس کے ساتھی کو دیا تھا بلکہ آپ نے فرمایا'کہ اگر اللہ تعالی نے تھے جت میں داخل کر دیا تو جت میں تیرے لئے ہروہ چیز ہوگی جس کو تیرا دل جاہے گا اور تیری آنکھ لذّت محسوس کرے گی (ترزی)

وضاحت : علامه ناصر الدين الباني نے اس مديث كوضعيف قرار ديا ب (ضعيف ترزى علامه الباني صغيه)

. ٣٢٥ - (٣٢) وَعَنْ آبِي آيُرُبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى النَّبِي ﷺ آغْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آغْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آخِرُ أَخِلْتَ الْجَنَّةَ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِنْ أَدُخِلْتَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ بِفَرْسِ مِنْ يَاقُونَهُ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ يَشْفَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ يَشْفَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ يَشْفَ» رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ يَشْفَ فِي الْحَدِيْثِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: آبُوْ سَوْرَةَ لَمْذَا مُنْكُو الْحَدِيثِ يَرُوى مَتَاكِيرً.

2017 : ابر ابوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی (دیماتی) مخض آیا اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مجھے گھوڑوں سے محبّت ہے' کیا جنّت میں گھوڑے ہوں ہے؟ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اگر تو جنّت میں داخل ہو گیا تو تجھے یا توت کا گھوڑا ہے گا جس کے وو پہوں کے تو اس پر سواری کرے گا پھر تو جمال جانا چاہے گا وہ گھوڑا تھے اڑائے پھرے گا (ترفری) امام ترفری نے بیان کیا ہے کہ اس صدیث کی سند توی نہیں ہے اور ابوسورہ راوی علم صدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے نیز میں نے بیان کیا کہ ابو سورہ راوی مشرالحدیث ہے وہ مشر روایات میں نے رائی کرتا ہے۔

٥٦٤٤ ـ (٣٣) **وَعَنُ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهُلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَارْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَيمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ، وَالْبَيْبَةِيُّ فِى «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ».

۵۱۳۳ : بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جنتیوں کی ایک سو ہیں صفیں ہوں گی ان میں سے اسی (۸۰) صفیں اس امت کی اور جالیس صفیں وو سری اُمتوں کی ہوں گی (تندی ، داری ، بینی کتاب البعث والتشود)

٥٦٤٥ \_ (٣٤) **وَمَنْ** سَالِم، عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَابُ اُسَّتِى الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ ٱلْجَنَّةَ عَرَضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ – ثَـ لَاثَآ، ثُمَّ اِلْهُمُ لَيْضُغَطُونَ عَلَيْهِ -، حَتَىٰ تَكَادَ مَنَاكِبُهُمُ ثَنَرُولُ». رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ ضَعِيْفُ، وَسَالُتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَغْرِفُهُ، وَقَالَ: خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، يَرْوِى الْمَنَاكِيْرَ.

۵۹۲۵: سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ' میری اُمّت کیلئے وہ دروازہ جس سے وہ لوگ جنّت میں واغل ہوں گے ' اس کی چوڑائی ایسے سوار کی تین دن کی مسافت کے بقرر ہوگی جو تھوڑے کو تیز دوڑانا خوب جانتا ہے۔ پھر بھی اہل جنّت کا دروازے پر اڑدھام ہوگا مسافت کے بقرر ہوگی در اُن کے کندھے (زیادہ بھیڑکی وجہ سے) نکلنے کے قریب ہوں می (ترزی) اہام ترزی نے بیان کیا ہوگئے کہ سے صدیث ضعیف ہے اور بیس نے اس صدیث کے بارے میں اہام بخاری سے دریافت کیا' انہوں نے اس صدیث کو نہ بچیانا نیز انہوں نے فرایا کہ خالد بن ابو بحررادی محرروایات بیان کرتا ہے۔

٥٦٤٦ - (٣٥) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: •إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَا فِيْهَا شِرِيْ وَلَا بَنِعُ ۚ إِلَّا الْصُّوْرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهِيَ الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْثِ.

۱۹۳۹: علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، ب شک جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں فرید و فروخت نہیں ہوگی بلکه وہاں مردول اور عورتول کی تصوریں ہول گی جب کوئی مخض کی تصور کو پند کرے گا تو وہ ای صورت کا ہو جائے گا (ترزی) امام ترزی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: علام نامر الدين نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ب (ضعيف ترندى علامه الباني صفح ٢٩١)

٥٦٤٧ - ٥٦٤٧) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ لَقِى آبًا هُرَيْرَةً، فَقَالَ ابْو هُرُيْرَةً: اَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِى سُوْقِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ سَعِيْدُ: أَفِيهَا سُوقُ؟ قَالَ: نَعَمْ آخْبَرَنِى رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْ : وإنَّ آهلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَرْلُوا فِيهَا بِفَضُلِ آعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤُذَنُ لَهُمْ فِى مِفْدَارِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ آيَامِ الدُّنْيَا، فَيَرُوْرُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرَزُ لَهُمْ عَرَشُهُ، وَيَبَدَّى لَهُمْ فِى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَيُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُمِنْ نَوْرٍ، وَمَنَابِرُمِنْ لُوْلُو، وَمَنَابِرُمِنْ يَاقُونِ ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرَجَدٍ، وَمَنَابِرُمِنْ ذَهَبِ، وَمَنَابِرُمِنْ ذَهَبِ، وَمَنَابِرُمِنْ فَوْرٍ، وَمَنَابِرُمِنْ لُولُوهُ، وَمَنَابِرُمِنْ يَاقُونِ ، عَلَى كُنْبَانِ الْمِشْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يَرَوْنَ اَنَّ آصْحَابِ الْكَرَاسِي بِافْضَلَ مِنهُمْ مَجْلِسًا، . قَالَ عَلَى الشَّهِ وَمَنَابِرُمِنْ فَيْ وَمَنَابِرُمُ اللهِ وَمَا اللهِ إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَجْلِسِ رَجُلُّ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةٌ حَتَى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فَلَان ابْنَ فَلَانِ! اَمَذْكُومُ يَوْمُ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكِرُهُ بِبَعْضِ غَذَرَاتِهِ فِي الدُّنْبَا. فَيَتُولُ: يَا رَبِ! اَفَلَمْ مَغْفِرُ لِيٰ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَفَتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ. فَبَيْنَاهُمْ عَلَى ذٰلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَامْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجُدُوا مِنْ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا الشَّقَهَيْمُمْ، فَنَاثِي شُوفًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهُا مَا أَعْدَدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا الشَّقَهَيْمُ، فَنَاثِي شُوفًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهُا مَا لَمْ تَنْظُرُ الْمُمُونُ إلى مِلْهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيَخُمُلُ لَنَامَا الشَّقَهِينَا، لَيْسَ يُعْمَلُ لَنَامَا الشَّقَيْنَا، لَيْسَ بُعْضًاهُ بَعْضًاهُ فَي فَلْ اللَّهُ مِنْ مُو دُونَهُ وَمَا يَعْهُمُ بَعْضًاهُ . قَالَ المُتَهَيْنَا، لَيْسَ الْجَبُونُ إلى مِثْلِهِ ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيَخُمُلُ لَنَامَا الشَّهَهُينَا، لَيْسَ الْجُهُونُ اللَّهُ مِنْ مُو دُونَةً وَمَا يَلْعَى مَنْ هُو دُونَهُ مَا يَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْجَهُمُ بَعْضًاهُ ، فَيْلُولُ اللَّهُ لِلْمُولُ الْمُولُ وَلَمْ الْمَعْمَلُ الْمَلْفَقِلُ الْمُنْفَعِلُ الْمَالِيْفَ مَنْ مُومُ وَلَكُ الْمُنْعُمُ مَنْ مُومُ وَلَا الْمَرْوِقُ مَا عَلَى اللَّهُ لَا مُنْعُلِمُ مَا يَوْمُ مَرَبُكُ اللَّهُ الْمُعَلِّى مَا عُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُنَاء الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعَلِى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُتَلِعُ مُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُ الْمُعَلِى اللْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْ

الا بررة فی کما کہ میں اللہ تعالی ہے وعا کرنا ہوں کہ وہ ابو بررہ رضی اللہ عنہ ہے (ایک ون بازار میں) کے تو ابو بررۃ فی کما کہ میں اللہ تعالی ہے وعا کرنا ہوں کہ وہ بم دونوں کو بخت کے بازار میں بھی (ای طرح) اکتفا کے۔ سعیہ فی دریافت کیا کیا جت کے بازار ہوں گے؟ ابو بررۃ فی کما بی بال! جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ بخت میں وافل ہو جا کیں گے تو بخت میں اپنا اپنال کی فضیلت کے دوسلم نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ بخت میں وافل ہو جا کیں گے تو بخت میں اپنا ابوازت دی جائے گی کہ وہ الماظ ہے فروکش ہوں گے پھر انہیں ونیا کے دنوں کے اعتبار ہے جعہ کے دوز کے برابر ابوازت دی جائے گی کہ وہ ایک پوردگار کی زیارت کریں اور اللہ تعالی ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کریں گے اور جنتیوں کے لئے بخت کے ایک بورے باغ میں جلوہ افروز ہوں گے۔ جنتیوں کیلئے (اس باغ میں مختلف شم کے منبر یعنی اور کے منبر موتیوں کے منبر 'یرجد کے منبر' باقوت کے منبر' باقوت کے منبر' ویے اور چاندی کے منبر رکھ دیے جائیں گے (جن پر جنتی لوگ حسب مراتب بینیس کے) اور جنتیوں میں ہے سب ہے کم درج والا جنتی کتوری اور کافور کے ثیلے پر بیشا ہو گا حال میں موال کہ ان میں ہے کوئی بھی کم درج والا نہ ہو گا لیمن کمی کو بھی کم درج کا احساس نہ ہو گا وہ یہ خیال نہیں کریں گے کہ کرسیوں پر بیشنے والے (مجل) کی نصت کے اعتبار ہے بم سے زیادہ افضل ہیں۔ ابو بریۃ کی جن بیل نہیں کری کو اور چووہویں رات کے جاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ رکھے ہو؟ بم نے عرض کیا' بنیں اب کے اور اس مجل میں ایسا کوئی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایسا کوئی خلاف کو دیار میں کی کی و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایسا کوئی خلاف کو دیار کیل شک کی و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایسا کوئی خلاف کوئی کی و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایساکوئی و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایساکوئی ورد کیا کے دیوار میں کی کے دیوار میں کی کی و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایساکوئی کی دیوار کیا کوئی کی دو شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایساکوئی کی دوروں کیا کی کوئی کیک و شبہ کا اظہار نہیں کرد کے اور اس مجل میں ایساکوئی کی دوروں کی کے دوروں کی کوئی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کوئی کی کوئی کوئی کی دوروں ک

مخض باتی نہ رہے گاکہ جس سے اللہ تعالی بغیریدے کے آشنے سامنے ہم کلام نہیں ہو گا حتیٰ کہ اللہ تعالی ان میں ے ایک مخص سے دریافت کرے گاکہ اے فلال بن فلال! کیا تحقی وہ دن یاد ہے کہ جب تو نے فلال فلال باتیں کمی تھیں؟ چنانچہ اللہ رب العرب اس کی بعض عمد مشکنیاں یاد دلائے گا جو اس نے اس دنیا میں کی تھیں۔ وہ مخص عرض کرے گا' اے میرے پروردگار! کیا تو نے مجھے بخش نہیں ویا۔ اللہ رب العرّب فرائے گا'کیوں نمیں! تو میری اس وسعتِ مغفرت کے سبب ہی اپنے اس مقام تک پنچا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اہمی اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر ایک باول جھا جائے گا وہ ان پر خوشبو کی بارش برسائے گا' اس جیسی خوشبو کو انہول نے ملے مجھی محسوس نہ کیا ہو گا اور مارا بروروگار ان سے کے گاکہ تم ان چیزوں کی طرف چلو جن کو ہم نے ازراہ كرامت (وعظمت) تمارك لئ تياركر ركها ب اورتم ائي جابت ك مطابق (ان س) ل او- (اس ك بعد آپ نے فرمایا) چنانچہ ہم لوگ اس بازار میں مپنچیں مے جس کو فرشتوں نے تھیرے میں لے رکھا ہو گا (اس بازار میں موجود اشیاء کو نہ سمی آگھ نے ویکھا ہو گا نہ سمی کان نے سا ہو گا اور نہ ہی سمی کے ول میں ان کا خیال آیا ہوگا پھر جن چیزوں کو ہم پند کریں مے وہ اٹھا اٹھا کر ہمیں دی جائمیں گی بازار میں خرید و فروضت نہیں ہوگی البشة بازار میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں مے۔ آپ نے فرایا' ایک بلند مرتبہ مخص آئے گا وہ اپنے ہے كم مرتبه فخص سے ملے كا جبكه ان ميں سے كى كا درجه كم تر نہيں ہو گا۔ اس بلند مرتبه مخص كو دہ لباس ببند نمیں آئے گا جو وہ کم تر ورجہ کے اس مخص کو پنے ہوئے دیکھے گا۔ اس کی آخری بات ابھی ختم نہ ہوگی کہ بلند مرتبہ مخص کو خیال گزرے گاکہ میرے مخاطب کا لباس اس سے بہت بہترہے اور یہ اس لئے ہو گاکہ جت میں سمی مخص کیلیے جائز نہیں ہو گاکہ وہ شمکین رے (آپ نے فرایا) پر ہم اپنے کھوں میں چلے جائیں مے اماری یویاں ہم سے طیس کی اور کمیں گی مرحبا اور خوش آمرید کہ تو واپس آیا ہے اور تیرا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کس زیادہ ہے کہ جب تو ہم سے جدا ہوا تھا۔ پس ہم بتائیں مے کہ آج کے ون ہم اپنے پروردگار جبار کے ساتھ ہم نشین ہوئے ہیں۔ ہم ای طرح والی آنے کے لاکن ہیں جس طرح ہم والی آئے ہیں۔ (تذی ابن اجر) امام تذی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : علامه نامر الدين البانى نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے (ضعيف ترزى صفحه ٢٩٦)

٥٦٤٨ ـ (٣٧) وَعَنْ آبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «آذَنَىٰ آهُلِ الْجَنَّةِ ٱلَّذِىٰ لَهُ ثَمَانُونَ ٱللهُ خَادِم ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً ، وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لَوُلُوٍ وَزَبَرُجَدٍ وَيَاقُرُتِ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَىٰ صَنْعًاءَ»

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَوَمَنْ مَاتَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ يُرَدُّوُنَ بَنِى ثَلَاثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ، لَا يَزِيْدُونَ عَلَيْهَا ابَداً، وَكَذْلِكَ آهْلُ النَّارِهِ.

وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ: قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِمُ التِيَّاجَانَ، اَدُنَى لُؤُنُوَّةٍ مِنْهَا لَتُضِيُّءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». وَبِهُذَا الْاِسْنَادِ، قَالَ: وَالْمُؤْمِن إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِتُه فِىٰ سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِى وَقَالَ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ فِىٰ هٰذَا الْحَدِيْثِ: إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ الْحَدِيْثِ: إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ الْوَلَدَ كَانَ فِى سَاعَةٍ وَلْكِنُ لَا يَشْتَهِى رَوَاهُ التِّرْمِذِينُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ الرَّابِعَةُ ، وَالذَّارَمِيُّ الْاَخِيْرَةَ .

۵۹۳۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جنتیوں میں عصر مرتبے والے مخص کے ۸۰ ہزار خادم اور ۲۲ یویاں ہوں گی اور اس کیلئے جو خیمہ نصب کیا جائے گا وہ موتیوں ، زیرجد اور یا قوت سے (مرصع و مزین) ہو گا اس کا حجم «جابیہ» اور صنعاء شرکے فاصلے کے برابر ہو گا۔ (جابیہ ومثق ، شام کے ایک وروازے کا نام ہے جب کہ صنعاء یمن کے دار فکومت کا نام ہے)

اور ای سند کے ساتھ مروی ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا کہ جس فخص کو جنّت میں وافل کیا جائے گا وہ چھوٹی عمر میں فوت ہوا یا بڑی عمر میں تو اسے جنّت میں سالہ زندگی پر لوٹا دیا جائے گا وہ بھی بھی اس عمر سے زائد کے نہیں ہوں گے اور ای طرح کا معالمہ روز خیوں کے ساتھ ہو گا اور ای سند کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرایا کہ جنتیوں کے سروں پر جو آج ہوں گے ان کا سب سے محتر موتی بھی ایبا ہو گا کہ اس کی روشنی سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا حقمہ منور ہو جائے۔

اور ای سند کے ساتھ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ ایماندار فض جب جنت میں اولاو کی خواہش کرے گا (قو اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی) کہ بچ کا حمل قرار پانا اس کا پیدا ہونا اور اس کی عمریہ سب کھے ایک ساعت میں ہو جائے گا جیسا کہ وہ پند کرے گا۔

اور اسحق بن ابراہیم اس (آخری) روایت کے بارے میں کتے ہیں کہ اگر کوئی مومن فخض جنت میں اولاد کی خواہش نہیں کرے گا خواہش کرے گا تو اس کی یہ خواہش ایک ساعت میں بی پوری ہو جائے گی لیکن وہ ایکی خواہش نہیں کرے گا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو خریب قرار ریا ہے اور ابنِ باجہ نے (اس مدیث کے) چوتھ جملے کو اور داری نے (اس مدیث کے) آخری تھے کو بیان کیا ہے۔

وضاحت : علامه نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعف قرار را ہے (ضعف ترندی صفحه۲۹)

٥٦٤٩ - (٣٨) وَ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرُفَعُنَ بِاَصَوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَاثِقُ مِثْلَهَا، يَقُلُنَ: نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا لَمُ تَسْمَعِ الْخَلَاثِقُ مِثْلَهَا، يَقُلُنَ: نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا لَمُ تَسْمَعِ الْخَلَاثِقُ مِثْلَهَا، يَقُلُنَ: نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَسْمَعُ الْمَالُونِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَيْهِمُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْمَعُ مُ الوَّامِينَ لَكَ لَا لَمُ وَلَيْعُ لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ وَلَا نَسْمَعُ اللهِ اللهِ الْمَالُونِ لَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۱۹۳۹: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جنت میں حربین کے اجماع کیلئے ایک جگد (مختص) ہوگ، وہ بلند آواز کے ساتھ گیت کائیں گی، اس جیسی آواز مخلق میں سے کسی ب

نه سن مو گی وه کهیں گی'

ہم ہیشہ ہیشہ رہیں گی اور ہم مبھی فنا نہیں ہوں گی ہم سدا نرم و نازک رہیں گی ہماری نزاکت مبھی ختم نہیں ہو گی ہم سدا خوش رہنے والی ہیں ہم مبھی ناراض نہیں ہوں گی ہماں مخض کیلئے مبارکباد ہو جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں (تذی)

٥٦٥ - (٣٩) وَعَنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَإِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ، وَبَحْرَ الْعَسْلِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُه . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ .

۵۱۵۰: حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ جنت میں پانی کا سمندر اور شراب کا سمندر ہے پھر ان (سمندروں) سے نسریں تکلیں گ میں پانی کا سمندر اسمندر اوردھ کا سمندر اور شراب کا سمندر ہے پھر ان (سمندروں) سے نسریں تکلیں گ (ترفری)

١٥٦٥ ـ (٤٠) وَرَوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنْ مُعَارِيةً .

ا ما من الله عنه عنه اس مديث كو معاويه (رضى الله عنه) سے راويت كيا ب

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

### تيبرى فصل

۵۷۵۲: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بلاشبہ جنتی مرو جنّت میں 20 سندوں پر (نیک لگائے) بیٹھے گا اس سے پہلے کہ وہ پہلو بدلے ' اس کے پاس (جنّت کی) ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی تو اس مرد کو اپنا چرہ اس کے رضار میں نظر آئے گا جو آئے ہو اس کے رضار میں نظر آئے گا جو آئے ہیں جڑا ہوا) اس کا کوئی ادنیٰ سا موتی (اگر ونیا میں آ جائے تو) مشرق اور مغرب (کے درمیانی فاصلے) کو روشن کر دے۔ وہ عورت اے سلام کے گی چنانچہ وہ مو اس کے سلام کا جواب لوٹائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ میں "مزید" میں سے ہوں اور اس عورت کے مشم پر ستر لباس ہوں گے، اس مرد کی نظران میں سے بھی پار ہو جائے گی حی گروں کے وہ اس عورت کی مربر آج رکھے ہوں گا اور اس عورت کے مربر آج رکھے ہوں گا ور اس عورت کے مربر آج رکھے ہوں گا دو اس عورت کے مربر آج رکھے کو روشن کر دے (اگر وہ ونیا میں آ جائے تو) مشرق اور مغرب (کے درمیانی فاصلے) کو روشن کر دے (احم)

٥٦٥٣ - (٤٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ كَانَ يَتَحَدَّثُ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْبَعَةِ السَّتَأَذَنَ رَبَّهَ فِى الزَّرْعِ . فَقَالَ لَهُ: السَّتَ وَيُمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَالْكِنُ أُحِبُ آنَ اَذْرَعَ، فَبَلْدَر، فَبَاذِرَ الطَّرْفَ - نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ، وَاسْتِوَاؤُهُ، وَاسْتِوَاؤُهُ، وَاسْتِوَاؤُهُ، وَاسْتِوَاؤُهُ، وَاسْتِحَضَادُهُ، فَكَانَ آمْثَالَ الْجِبَالِ . فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَىٰءٌ ﴾ . فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ : وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلاَ قُرَشِيّا أَوْ انْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمُ اصْحَابُ زَرْعٍ إِ وَامَّا لَهُ فَيَعْلِى اللهُ يَظِيْدٍ . رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ .

ابن الدور المراق الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک دیماتی بیٹا ہوا تھا آپ یہ فرما رہے تھے کہ جنتیوں ہیں ہے ایک فخص نے اپ رب سے کیسی باڑی کرنے کی اجازت ماگی۔ الله رب العزت نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس تیری پندکی چیز نہیں ہے؟ اس دیماتی نے کما'کیوں نہیں! لیکن جھے پند ہے کہ ہیں کیسی باڑی کروں (آپ نے فرمایا کہ اس فخص کو کیسی باڑی کرنے کی اجازت مل جائے گئی) چنانچہ وہ بج ڈالے گا' پیک جھیکتے ہی سزو آگ آئے گا' کیسی بری ہو (کرپ) جائے گی اور کٹ جائے گ اور کٹ جائے گ کہیں بہاڑ کے برابر (اناج کے) انبار لگ جائیں گے۔ الله تعالی فرمائیں گے' اے ابن آوم! تیری خواہش پوری ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ تیرا پیٹ کوئی شے نہیں ہم سی دیماتی نے عرض کیا' الله کی تیم! (کیسی باڑی کی اجازت کیا' حقیقت یہ ہے کہ تیرا پیٹ کوئی شے نہیں ہم سی دی لوگ کیسی باڑی کرتے ہیں اور جماں تک ہمارا تعلق ہم کیسی باڑی کرتے ہیں اور جماں تک ہمارا تعلق ہے ماتھ کے والی وہ محیق باڑی کرتے ہیں اور جماں تک ہمارا تعلق ہے دہم کیسی باڑی کرتے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (دیماتی کی ہے بات من کر) ہمس پڑے (بخاری)

٤٣٥-(٤٣) **وَعَنَ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: اَيَنَامُ اَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: وَالنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَلَا يَمُوْتُ اَهْلُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِي وَشُعَبِ الْجَنَّةِ؟ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي وَشُعَبِ الْجَنَّةِ؟ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

ما الله عليه وسلم سے بوجها كه كيا الله عليه وسلم سے بوجها كه كيا جنتى سوئيں گے؟ آپ نے فرمایا' سونا موت كا بھائى ہے اور اہلِ جنت پر موت طارى نہيں ہوگ- (بيهن شُعَب الله يمان)

# بَابُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (دي*دارِ اللى كابيان)* اَلْفَصْلُ الْاَقَلُ

٥٦٥٥ ـ (١) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

هَانَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً» وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدُرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ

لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: هَانَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْفَمَرَ لَا تُضَامَّوُنَ فِي رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ السَّمَلَ عَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ: 

﴿ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

# پہلی فصل

مداد: جریر بن عبراللہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، عقریب تم اپنے پروردگار کو کھلی آکھوں سے دیکھو کے اور ایک دو سری روایت میں جریا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ علی الله علی الله علی وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو ویکھا اور فرایا ، بلاشبہ تم اپنی پروردگار کو (قیامت کے ون) ویکھو کے جیسا کہ تم اس چاند کو ویکھ رہے ہو ، تم اس کو دیکھے میں کوئی تکی شیں پاؤ سے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج طلوع ہونے سے پسلے کی نماز یعنی نماز فجر کو اور اس کے دوستے سے پسلے کی نماز یعنی نماز فجر کو اور اس کے دوستے سے پسلے کی نماز یعنی نماز عمر کو نہ چھوڑو تو (ان دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر) ضرور اوا کرد پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی رجس کا ترجمہ ہے) "اپنے رب کی تنبیع و تحمید سورج طلوع ہونے سے پسلے اور اس کے غروب ہونے سے پسلے اور اس کے غروب ہونے سے پسلے عمر کی نماز پرمو (بخاری مسلم)

٦٩٦ ٥ - (٢) **وَصَنُ** صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْهُلُّ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: تُرِيُدُونَ شَيْئًا ازِيُدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: اَلَـمْ تُبَيِّضُ وُجُوْهَنَا؟ اَلَمْ تُدُخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟» قَالَ: «فَيُرْفَعَ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ اللَّى وَجُهِ اللهِ، فَمَا أَعْطُوا شَنِثًا آخَبُ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّـظُرِ اللَّى رَبِّهِمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ لِلَّذِيْنَ آخَسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً مُسْلِمٌ .

۵۲۵۹: مُسَیّب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرائیں گے 'کیا تم کمی چیز کو چاہتے ہو کہ میں حمیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے 'کیا آپ نے ہمارے چروں کو روشن نہیں کیا 'کیا آپ نے ہمیں جنت میں واخل نہیں کیا اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے نہیں بچایا۔ آپ نے فرمایا 'تب پردہ اٹھا دیا جائے گا' پس تمام جنتی اللہ ربُّ العرّت کے چرے کا دیدار کریں گے۔ انہیں ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو پردردگار کی طرف سے ان کے دیکھتے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلادت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "جن لوگوں نے ایتھے عمل کئے اُن کیلئے جنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلادت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "جن لوگوں نے ایتھے عمل کئے اُن کیلئے جنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلادت کا دیدار ہے) (مسلم)

### الفصل التألني

٥٦٥٧ - (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَذَنَىٰ اَهُلِي اللهِ مَنْ يَنْظُرُ اللهِ جَنَابَهِ – وَازْوَاجِهِ وَنَعِيْجِهِ وَخَلَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ، وَاكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ اللهِ وَجُهِم عُلُوةً وَعَشِينَةً \* ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وُجُوهُ يَوْمَيْكِ لَاضِرَةً اللهِ رَبِّهَا لَا يَالِمُ وَجُهِم عُلُوةً وَعَشِينَةً \* ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وُجُوهُ يَوْمَيْكِ لَاضِرَةً اللهِ رَبِّهَا لَا لَهُ مَنْ يَنْظُرُ اللهِ وَجُهِم عُلُوةً وَعَشِينَةً \* ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وُجُوهُ مِنْ يَنْظُرُ اللهِ وَجُهِم عُلُوةً وَعَشِينَةً \* ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وُجُوهُ مِنْ يَنْظُرُ اللهِ وَالتّرْمِذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِه

## دو سری فصل

عدد: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ جنت والوں میں علم ورج والا مخص وہ گا جو اپنے باغات' اپنی بیویوں' اپنی نعمتوں' اپنے خدمت گاروں اور اپنے آرام کے تخت پوشوں کی طرف دیکھے گا جو ہزار سال کی مسافت کی بفتر جگہ میں ہوں گے۔ یعنی ندکورہ تمام اشیاء اوئی ورج والے جنتی کی ملکیت اور تفرف میں ہوں گی اور الله رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا مخص وہ ہوگا جو صبح و شام الله تعالی کا دیدار کرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت علاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "بہت سے چرے اس ون ترو آزہ ہوں گے ' وہ اپنے پروروگار کا دیدار کر رہے ہوں گے" (احمہ ترفری)

مُورَدُنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ الكُنُنَا يَرْيَ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ الكُنُنَا يَرْى رَبَّهُ مُخْلِياً بِهِ ؟ قَالَ: وَمَا آيَةً ذَٰلِكَ فِى خَلْقِهِ ؟ قَالَ: وَيَا آبَا رَزِيْنِ اللّهِ مَخْلِياً بِهِ ؟ قَالَ: بَلَى . قَالَ: وَفَاتَمَا هُوَخَلْقُ مِنُ رَزِيْنٍ اللّهِ ، وَاللهُ آجَلُ وَآعُظُمُ ، رَوَاهُ أَبُولُ دَاؤُدَ . . خلق الله ، وَاللهُ آجَلُ وَآعُظُمُ ، رَوَاهُ أَبُولُ دَاؤُدَ . .

ممالا : ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیا ہم سب قیامت کے دن الگ ایٹ پروردگار کو دکھے سکیں محے؟ آپ نے فرمایا' کیوں نہیں! میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اسکی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' اے ابو رزین! کیا تم سب چودھویں رات کے چاند کو تنمائی میں نہیں دیکھتے ہو؟ ابو رزین نے کما' کیوں نہیں! آپ نے فرمایا' بلاشبہ چاند بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے (ابوداؤد)

### ٱلْفَصْلُ التَّلِثُ

٥٦٥٩ - (٥) عَنْ أَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَنْتُ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ قَالَ: وَنُورٌ اَنِّى اَرَاهُ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

### نيسرى فصل

٥٦٥٩: ابو ذر رضى الله عنه بيان كرتے بين مين نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے بوچھاكه كيا آپ نے (معراج كى رات) اپنے پروردگار كو ديكھا تھا؟ آپ نے فرمايا (الله تعالى تو) نور بے ميں اسے كيسے وكمھ سكتا تھا؟ (مسلم)

٥٦٦٠ - (٦) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَـا رَأَىٰ﴾ ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نُؤْلَةً ٱخْرَى﴾ . قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْن. رَوَاهُ مُسْلِمُ .

وَفِيْ رِوَايَةِ النِّرَمِذِيِّ قَالَ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ. قَالَ عَكْرَمَةُ: قُلْتُ: اَلَيْسَ اللهُ يَقُوْلُ: ﴿ لَا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُونِهِ اللَّهِ يَقُوْلُ: وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِي هُوَ نُوُرُهُ، وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِي هُوَ نُوُرُهُ، وَيُحَكَ! ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِي هُوَ نُوُرُهُ، وَقَدْ رَأَىٰ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.

۵۲۲۰: ابنِ عباس رضی الله عنما "مَاكَنْبَ الْفُؤَادُ مَا رَائی" اور "وَلَفَدُ رَاهُ مَزْلَةٌ اُخْرَیٰ" کی تغیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کو اپنے ول (کی آکھوں) سے دو مرتبہ دیکھا (مسلم)

اور ترزی کی ایک روایت میں ہے ابنِ عباس فرماتے ہیں کہ "مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کو دیکھا" عکرمہ کتے ہیں میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالی کا یہ ارشاد گرای نہیں ہے (جس کا ترجمہ ہے) "اس پروروگار کا نگاہی اوراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا اوراک کر سکتا ہے" ابنِ عباس نے (عکرمہ کے اعتراض کے جواب میں) فرمایا متم پر افسوس ہے۔ یہ (مفہوم) تو اس وقت کے لیئے ہے جب اللہ رب العرت اپ اس فور کے ساتھ جملی فرمائیں گے جو ان کا ذاتی نور ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپ رب کو دوبار دیکھا

٢٦٦١ د ٧) **وَهَنِ** الشَّغِيقِ، قَالَ: لَقِىَ ابْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَعُباً بِعَرَفَةَ، فَسَانُه

عَنْ شَيْءٍ، فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ۚ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبُ: إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ رُوِّيتَهُ وَكَلَامَـهُ بَيْنَ مُحِمَّدٍ وَمُـوْسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَسَّرَّتَيْن، وَرَأَهُ مُحَمَّدٌ مَـرَّثَيْن قَالَ مَسْرُونُ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةً، فَقُلْتُ: هَلُ رَائَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهٰ؟ فَقَالَتْ: لقَدَ نَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرَىٰ ﴿ قُلْتُ : رُوَيْداً ، ثُمَّ قَرَأْتُ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ ﴿ فَقَالْتْ: آيْنَ تَلْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَجِبُرَيْيُلُ ١٠ مَنُ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَآيى رَبَّهُ أَوْ كَنَمَ شَيئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، آوُ يَعْلَمُ الْخَصْسَ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْعَبْثَ ﴾ ﴿ فَقَدْ

ٱعْظُمَ الْفِرْيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَىٰ جِبْرَيْيُلَ -، لَمْ يَرَهْ فِي صُوْرَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ، وَمْرَّةُ فِي أَخِيَادٍ مَ لَهُ سِنُّمِائَةِ جَنَاحٍ ، قَدْ سَدُّ الْأَفْقَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَرَوَى الشَّيْخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَاخْتِلَافٍ، وَفِي رِوَايْتِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ: فَايْنَ قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. فَكَانَ قَابَ قَـوْسَيْنِ أَوْ آدْنَىٰ﴾ ؟ قَالَتْ: ذَاكَ جِسْرَثِيلُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْتِيُهِ فِي صُوْرَةِ الرَّجُل، وَإِنَّهُ آتَاهُ هٰلِهِ الْمَرَّةَ فِي صُوْرَتِهِ الْبَيْ هِي صُوْرَتُهُ، فَسَدَّ الأفتر

١٥٢١: شَعْبِي بيان كرتے بيل كه ابن عباس رضى الله عنما كعب سے ميدان عرفات ميل لے اور ان سے كسى شے کے بارے میں وریافت کیا۔ کعب نے (بلند آواز میں) اللہ اکبر کے کلمات کے یہاں تک کہ ان کلمات کی باز مشت سے بہاڑ موج اشھے۔ ابن عباس نے کما اللهب بم باشم کی اولاد بین بم سے ایسی توقع برگز نہ رکھیں کہ ہم کوئی غیر ضروری سوال کریں مے۔ کعب نے فرمایا 'اللہ تعالی نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موی علیه السلام کے ورمیان تقیم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی موی علیه السلام سے وو مرتبہ ہم کلام ہوئ (ایک مرتبہ وادی ایمن میں اور دوسری مرتبہ کو طور پر) اور محد صلی اللہ علیہ وسلم نے (شبِ معراج میں) اللہ تعالی کو دو بار و کھا۔ مروق (جن سے مدیث کے راوی شعبی نے روایت بیان کی ہے) کتے ہیں کہ (ابن عباس اور کعب احبار کی بیم مفتلو من کر) میں عائشہ رضی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ کیا محمر ملی الله عليه وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا' (اے مسروق!) تو نے ایس بات کمی ہے جس كى وجه سے ميرے (جم كے) روتك كورے مو مكتے ہيں۔ (مروق كتے ہيں) ميں نے كما ورا توقف سے كام ليج پر میں نے یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشبہ محد کے اپنے رب کی بری بری نشانیوں کو دیکھا۔" عائشہ کے فرمایا (اے مروق!) یہ آیات (منہوم کے لحاظ سے) منہیں کمال لے جا رہی ہیں؟ اس سے مراد تو جرا کیل ہیں۔ جو مخض تہیں یہ کے کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بروردگار کو دیکھا ہے یا (یہ کے) آپ نے کس ایس بات کو چھپایا ہے جس (ے اظمار) کا آپ کو محم دیا کیا تھا یا (یہ کے کہ) آپ کو ان پانچ باتوں کا علم ہے جن کے بارے میں اللہ تحالی نے فرمایا ہے کہ "باشہ قیامت کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے آور وہی بارش نازل كرما ہے

......." تو اس نے (آپ پر) بہت برا جھوٹ باندھا اور (جمال تک اس آیت کا تعلّق ہے جو تم نے تلاوت کی تو

اس سے مرادیہ ہے کہ) آپ نے جرائیل کو دیکھا (بایں وجہ اسے بری نشانی قرار دیا) اور آپ نے وو مرتبہ جرائیل کو اس کی اپی اور آپ نے وو مرتبہ جرائیل کو اس کی اپی مرتبہ مکم مکرمہ کی ایک محمد کی ایک محمد کی ایک محمد کی ایک محمد کی ایک کھائی "اجیاد" میں جبکہ جرائیل کے چھ سو پر اور انہوں نے (اپنے پروں سے) پورے اُنن کو مکھر رکھا تھا (ترزی)

نیز بخاری و مسلم نے یہ حدیث کچھ مزید اور مخلف الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے اور ان دونوں کی روایت میں ہے ' مسرون کہتے ہیں کہ میں نے (عائشہ سے) دریافت کیا کہ پھر اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ "پھروہ قریب آیا اور قریب آیا چنانچہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ " عائشہ نے کما " یہ جرائیل ہیں جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے اور اس مرتبہ وہ اپنی اس صورت میں آئے تھے جو ان کی اصل صورت ہے اور انہوں نے (اینے بروں سے) سارے افق کو گھیررکھا تھا۔

وضاحت: وہ آیت جس میں علم غیب کی پانچ باتوں کا ذکر ہے اور جس کا حقیقی علم الله رب العرب کے سواکسی اور کو نہیں اس کا مکمل ترجمہ یوں ہے "بلاشبہ قیامت کا علم اللہ تعالی ہی کے پاس ہے وہی بارش نازل کرتا ہے ، وہی جانتا ہے کہ حالمہ کے پیٹ میں کیا ہے 'کوئی مخص سے نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا اور کوئی مخص سے بھی نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر مرتا ہے ہے شک اللہ تعالی ہی (تمام امور کو) جانے والا باخبر ہے۔ "

١٦٦٧ - (٨) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدُنَى ﴾ . وَفِى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ أَدُنَى ﴾ . وَفِى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُيْرَاى ﴾ . قَالَ فِيْهَا كُلِهَا: رَأَى جِبْرَيْنُلَ — عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَهُ سِتُّمِالَةِ جَنَاحٍ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ التِرْمِنِدِيِّ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرَثِيْلَ — فِي حُلَّةٍ مِنُ رَفُوفٍ — ، قَدْ مَلاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

وَلَهُ - وَلِلْبُخَارِيِّ فِىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَٰى ﴾ قَالَ : رَأَىٰ رَفُرَفًا خُضَنَ، سَدَّ أَفْقُ السَّمَاءِ.

آخضر، سَدَّ اُفْقَ السَّمَاءِ.

۱۹۲۲: عبدالله بن مسعود رضی الله عند الله تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا زجمہ ہے کہ)

"........ دو کمانوں کے برابر فاصلاً رہ کیا یا اس سے بھی کم" اور الله رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "انہوں نے جس چیز کو ویکھا ان کے دل نے اسے نہ جھلایا" اور الله رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "بلاشبہ ہی نے رب کی بری بری نشانیوں کو ویکھا" فرایا کہ ان ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے کہ) "بلاشبہ ہی نے رب کی بری بری نشانیوں کو ویکھا" فرایا کہ ان کے چھ سو پر سے تمام (آیات کی تقمیر) میں ہے کہ آپ نے جرائیل کو (ان کی اصل صورت میں) ویکھا ان کے چھ سو پر سے (بخاری مسلم)

اور ترزی کی روایت میں ہے کہ ابنِ مسعود نے (اللہ ربُّ العرّت کے اس ارشاد کے متعلق) کما (جس کا ترجہ ہے) کہ وانوں نے جو کچھ ویکھا ان کے ول نے اسے نہ جھٹلایا "ابنِ مسعود نے کما (اس سے مراویہ ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو سبز رنگ کی پوشاک میں ویکھا جس نے آسان اور زمین کے درمیان کو بھرا ہوا تھا۔

نیز ترزی اور بخاری کی ایک روایت میں اللہ ربُّ العزت کے اس ارشاد کے بارے میں (جس کا ترجمہ ہے) کہ "بلاشبہ محمد نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا" ابنِ مسعود ؓ نے کما کہ آپ نے جرا کیل کو سزر مگ کی پوشاک میں دیکھا جس نے آسان کے افق کو گھیرر کھا تھا۔

٥٦٦٣ - (٩) وَمُعِلَ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَى رَبِّهَا فَاطِرَةً ﴾ فَقِيلَ: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَى رَبِّهَا فَاطِرَةً ﴾ فَقِيلَ: قَوْلُهِ تَعَالَى: كَذَبُوا فَايْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاطَرَةً ﴾ فَقَالَ مَالِكُ: كَذَبُوا فَايْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَالَ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَبِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: بِالْحَجَابِ فَقَالَ: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ بُونَ فَى وَمُونَ لَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ بُونَ فَى وَمُونَ لِللهِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَ بِهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَبِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ: ﴿ كَلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ فَيْ وَشَرُح السُّنَةِ وَاللَّهُ الْكُفَارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ:

۱۹۱۳ : اور مالک بن انس رضی الله عنہ ہے الله رب العرّت کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا گیا (جس کا ترجمہ ہے) کہ "...... کچھ لوگ اپنے رب کی طرف دیکھیں ہے" جب کہ انہیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ (معتزلہ وغیرہ) کہتے ہیں کہ (اس آیت سے مرادیہ ہے کہ) لوگ (الله ربُ العرّت کی بجائے) ثواب کی طرف دیکھ رہ ہوں گے۔ امام مالک نے فرمایا وہ لوگ جھوٹ کتے ہیں (ایبا کہنے والے) الله ربُ العرّت کے اس ارشاد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ (جس کا ترجمہ ہے) کہ ہرگز نہیں! بے شک یہ لوگ (جو کافر ہیں) اس دن اپنے رب (کے دیدار) سے ردک دیئے جاکیں گے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے۔ قو الله تعالی کافروں کو یہ عار نہ ولاتے کہ وہ روکے جاکیں گے۔ امام مالک نے فرمایا (ارشادِ ربّانی ہے) "ہرگز نہیں! بے فل یہ لوگ دیے جاکیں گے۔ امام مالک نے فرمایا (ارشادِ ربّانی ہے) "ہرگز نہیں! بے فل یہ لوگ جو کافر ہیں اس دن اپنے رب (کے دیدار) سے ردک دیئے جاکیں گے " (شرخ النّہ )

٥٦٦٤ - (١٠) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ: وَبَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِى نَعِيْمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَمُمْ — نُورٌ، فَرَفَعُواْ رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: اَلرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: اَلدَّبُ تَعَالَىٰ: ﴿سَلَامُ قَوْلًا مِنْ رَّتٍ فَقَالَ: اَلدَّيْنَ اللَّهُ مَا أَوْلًا مِنْ رَّتِ وَلَيْكُ مَا اللَّهِمْ وَيَنْظُرُونَ اللَّهِمْ وَيَنْظُرُونَ اللَّهِمْ وَيَنْظُرُونَ اللَّهِمْ فِى دِيَارِهِمْ، رَوَاهُ اللَّهُ مَا جَهُمْ وَيَبُعَىٰ نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِى دِيَارِهِمْ، رَوَاهُ اللَّهُ مَا جَهُ .

۱۹۲۵: جابر رضی اللہ عنہ 'نی صلی اللہ علیہ دسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا 'جب جنتی لوگ اپنی نعتوں میں (لطف اندوز ہو رہے) ہوں گے تو اچانک ان کے سامنے (عظیم) روشی نمودار ہوگی 'وہ اپنے سر النمائیں گے تو اچانک ان پر ان کے اوپر سے اللہ رب العرّت جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ تعالی جنتوں کو کمیں گے ' اللہ اللہ علیم! آپ نے فربایا 'اور یہ اللہ تعالی کے اس ارشاد ''سَلاَم گَوَلاً تِن وَّتِ اللهَ جَنت مِن رہنے والو! السلام علیم! آپ نے فربایا 'اور یہ اللہ تعالی کے اس ارشاد ''سَلاَم گُولاً تِن وَّتِ اللهَ جَمْم '' سے ثابت ہے۔

آپ نے فرمایا' پھر اللہ تعالی جنتوں کی جانب دیکھیں سے اور جنتی اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھیں سے' وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اس قدر متعزق ہوں سے کہ وہ کی اور نعمت کی جانب النفات ہی نہیں کریں سے۔ یہاں تک کہ انلہ ربُّ العزّت ان لوگوں پر سے ہٹ جائیں سے البتہ اللہ تعالیٰ کے نور کے اثرات باتی رہیں سے (ابن ماجہ)

# ہُابُ صِفَةِ النَّارِ وَاَهْلِهَا (دوزخ کی کیفیت اور دوز خیوں کے حالات)

# اَلْفَصْلُ الْإُوَّلُ

٥٦٦٥ - (١) هَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ؛ «نَارُكُمُ جُزُءٌ مِّنَ سَنِعِيْنَ جُزُءًا مِّنَ نَارِجَهِنَمَ» قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهُ! إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةٌ . قَالَ: «فَضِلَتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْءًا كُلَّهُنَّ مِثْلُ حَرِهَا» . \* مُمَّفَقَ عَلَيْهِ. وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِيّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسُلِمٍ: «نَارُكُمُ الَّيْنُ يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ». وَفِيْهَا: «عَلَيْهَا» وَ «كُلْهُا» بَذْلَ: «عَلَيْهِنَّ». وَ «كُلُهُنَّ».

# پہلی فصل

۵۲۱۵: ابوہریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تماری (یہ دنیا کی اگل دونرخ کی اگل کے ستر حقول میں سے ایک حقد ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! یمی اگل افرت کیلئے بھی) کانی تھی۔ آپ نے فرایا دونرخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے ۲۹ درجہ زیادہ برجعا دیا گیا ہے ' ہردرجہ دنیا کی آگ کے مثل (حرارت والا) ہو گا (بخاری مسلم) اور اس مدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ فیز مسلم کی روایت میں بے (لیمن مدیث کے شروع کے الفاظ اس طرح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا) کہ تماری (یہ دنیا کی) آگ جے ابن آدم جلا آ ہے ....س نیز مسلم کی روایت میں عَلَیْهِنَ اور کُلِهِنَ کی بجائے عَلَیْهَا اور کُلِهَا کے الفاظ ہیں۔

٥٦٦٦ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِسَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتِلْ مِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُنُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَسَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۲۲۹: این معود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا مت کے دن دونرخ کو لایا جائے گا جب کہ اس کی ستر ہزار نگایں ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں مے جو اسے معنی کر لائیں مے (مسلم)

٣٥ - (٣) وَهَذِ النَّهُ مَانِ بَنِ بَشِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: وإنَّ

أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعُلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغُلِنْ مِنْهُمَّا دِمَاغُهُ كُمَّا يَعُلَى الْمِرْجَلُ، مَا يُرِي اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَاِنَّهُ لَاهُوَنَهُمْ عَذَابًا». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

معان بن بشررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشبہ دوزنیوں میں سے جو مخص سب سے معمولی عذاب میں جاتا ہوگا' اس کیلئے آگ کے جوتے اور تسے ہول گے' جن کے سبب اس کا وماغ یوں جوش مارے گا جسے ہنٹریا جوش مارتی ہے' وہ یہ خیال کرے گاکہ کی دوسرے مخص کو اس سے زیادہ عذاب نمیں ہو رہا حالا نکہ وہ سب سے ملکے عذاب میں جاتا ہوگا (بخاری مسلم)

٥٦٦٨ - (٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آهُوَنُ آهُلِ النَّارِ عَذَاباً آبُو طَالِبٍ، وَهُو مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

۵۲۱۸: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و و زخیول میں سے مبایا عذاب ابوطالب کو ہوگا اور وہ آگ کے دو جوتے پہنے ہوگا ، جن کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مار آ رہےگا (بخاری)

۱۹۲۹: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'قیامت کے دن دوزخیوں میں ہے ایک ایسے فضی کو لایا جائے گا جو (دنیا میں) سب ہے زیادہ عیش و آرام کی زندگ بسر کرتا تھا' اسے دونر \* میں ایک غوط دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے دریافت کیا جائے گا' اے آدم کے فرزند اکیا تو نے (دنیا میر کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا (دنیا میں) بچھ پر کوئی نعتوں کا دور گزرا تھا؟ وہ کے گا' نیس! اے میرے پروردگا الله کی شم (میں نے دنیا میں مجمی کوئی بھلائی اور نعت نہیں دیکھی) اور ای طرح جنتیوں میں سے ایسے مخفو الله کی شم دنیا میں سب سے زیادہ تنگی اٹھانے دالا ہو گا' اسے جنت میں خوط دیا جائے گا اور کما جائے گا کو تھی جنت میں خوط دیا جائے گا اور کما جائے گا کر رہیں! الله کی ہم! اے میر پروردگار! مجھ پر مجمی بختی کا دور آیا تھا؟ وہ جواب دے گا' نہیں! الله کی ہم! اے میر پروردگار! مجھ پر مجمی بختی کا دور دیکھا تھا (مسلم)

٥٦٧٠ - (٦) وَصَغْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: •يَتُتُولُ اللهُ لِآهُونِ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا نِـ

الْقِيَامَةِ: لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ؟ فَيَقَوُّلُ: نَعَمْ . فَيَقُوْلُ: اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا، وَاَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَنِئًا، فَابَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ بِيْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

مادد: انس رمنی اللہ عند نبی معلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا قیامت کے ون اللہ پاک دوز فیوں میں سے سلکے عذاب میں جالا فض سے دریافت کرے گاکہ اگر تیرے پاس زمین کی اشیاء میں سے کوئی شے ہوتی تو کیا تو اسے بدلے میں دیا؟ (اور اس کے عوض عذاب سے چھکارا پا لیتا) وہ جواب دے گا اللہ پاک فرائے گا میں دے کردو فرخ کے عذاب سے چھکارا پا لیتا) اللہ پاک فرائے گا میں لے تھے سے اس دقت بہت ہی معمولی مطالبہ کیا تھا ، جب تو ابھی آوم کی پشت میں تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہرانا لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شریک فھراکر رہا (بخاری ، مسلم)

٧٦٥ - (٧) وَهَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلىٰ وُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلىٰ وُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلىٰ تُرْقُونِهِ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. حُجْزَنِهِ -، وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلىٰ تَرْقُونِهِ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۱۷: سَمُوه بن جُنُدُبُ رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بعض دوز فيوں كو آگ في محتول تك محيوا بو كا اور بعض كو الله على الله عل

٥٦٧٢ - (٨) وَهَنْ آبِيٰ هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَا بَيْنَ مَنْكَبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَائَةِ آيَامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ، . وَفِيْ رِوَايَةٍ: •ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحْدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِيْ هُرَيْرَةً: والشُّتَكَتِ النَّارُ إلىٰ رَبِّهَا، فِي بَابِ وتَعَجِيلِ الصَّلَوَاتِ،

۵۹۵۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' دونرخ میں کافر خمض کے دونوں کند حول کے درمیانی فاصلے کو ایسا (موٹا اور چوڑا) بنا دیا جائے گاکہ تیز رفتار سوار کیلئے تین دن کی مسافت ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ دونرخ میں کافر محض کی داڑھ اُحد (پیاڑ) کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی تین رات کی مسافت کے برابر ہوگی (مسلم)

اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت (جس میں ہے) کہ "دونرخ نے اپنے پردردگار سے شکایت کی" کا ذکر نماز جلدی اوا کرنے کے باب میں ہو چکا ہے۔

#### الفضل الثَّانِي

٣٧٣ ٥-(٩) هَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: وَأُوقِدَ عَلَى النَّارِ ٱلْفُ سَنَةٍ حَتَّى اِحْمَرَّتُ، ثُمَّ ٱوْقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اِبْيَضَّتُ، ثُمَّ ٱوْقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ بَحَتَّى اِسْوَدَّتْ، فَهِىَ سَنُودَاءُ مُظْلِمَةً ﴾. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ

#### دوسری فصل

۵۷۷۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' (دوزخ کی) آگ کو ہزار سال جلایا گیا تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا' پھراسے ہزار سال جلایا گیا تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا' پھراسے ہزار سال جلایا گیا تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا۔ پس (آب) آگ کا رنگ انتمائی سیاہ و آریک ہے (ترفدی)

مبرے : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'قیامت کے دن کافر کی داڑھ 'اُمد بھاڑ کے برابر اور اس کی ران 'بیضاء بھاڑ کے برابر ہوگی اور دونرخ میں اس کے بیٹنے کی جگہ تمین رات کی مساہت کے برابر ہوگی جیساکہ (مدینہ اور) ربذہ (کا درمیانی فاصلہ) ہے (ترفدی)

٥٦٧٥ - (١١) وَصَغْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ إِثْنَانِ وَارْبَعُونَ الْ ذِرَاعَا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ احْدٍ. وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

3420: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کافر (کے جم) کی جلد کا موٹایا بیالیس ہاتھ (کے برابر) ہوگا اور اس کی داڑھ اُحد (بہاڑ) کے برابر ہوگی اور دوزخ میں اس کے بیلنے کی جگہ مکہ مرمہ اور دینہ متورہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی (تندی)

وضاحت: امام حاكم في بحى اس حديث كو افي كتاب من ذكر كيا ب اور كما ب كديد حديث مي به اور بخارى اور مسلم كى شرط كے مطابق ب (متدرك حاكم جلد مسلحہ ٥٩٥)

٦٧٦ ٥ ـ (١٢) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرُسَخَ وَالْفَرَسَخَيْنِ يَتَوَطَّلَهُ النَّاسُ، . رَوَاهُ أَخَمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ 3127: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بلاشبہ کافر انسان اپی زبان کو ایک فرح اور دو فرح تک نکالے ہوئے ہوگا اوگ اسے (اپنے پیروں سلے) روندیں کے (احمر ' ترندی) امام تردی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یه مدیث ضعیف ہے'اس کی سند میں ابو الخارق رادی غیرمعروف ہے (ضعیف ترندی صفحه۳۰)

٥٦٧٧ - (١٣) **وَهَنْ** اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّعُوْدُ - جَبَلُ مِنْ نَارٍ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْهَا، وَيُهُوَىٰ بِهِ كَذَٰلِكَ فِيْهِ اَبَدًا» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . اللهَّرْمِذِيُّ .

۵۱۷۷: ابوسعید خُدری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' "معود" سے مراد آگ کا پہاڑ ہے۔ جس پر (دوزخی انسان) ستر سال تک چڑھایا جائے گا ادر وہاں سے اس طوح اسے بیشہ دوزخ بین کرایا جاتا رہے گا (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابنِ لهید رادی مرتس اور درّاج رادی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ صغه ۲۷۵ د جلد ۲ صغه ۲۲٬ تقریبُ التّهذیب جلدا صغه ۴۳۳٬ ضعیف ترزی صغه ۳۰۲)

٥٦٧٨ ـ (١٤) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ ١ (١٤) وَمَنْهُ كَعَكُرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قُرِّبَ اللَي وَجُهِم سَقَطَتُ فَرُوهُ وَجُهِم – فِيهُه. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ . <

۵۱۷۸: ابوسعید خُدری رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے الله تعالیٰ کے اس ارشاد "کَالْمُهُل" کے بارے میں فرمایا کہ وہ (کڑھتے ہوئے گرم) زیون (کے تیل) کی تیجھٹ جیسا ہوگا، جب اس کو ووز فی محض کے چرب کے قریب لے جایا جائے گا تو اس کے چرب کی کھال اس میں گر جائے گا آ

وضاحت : اس مدیث کی سند میں رُشُدُین بن سعد رادی منظم نیه اور درّاج رادی ضعیف ب (الجرح و التحدیل جلد سفیه ۲۳ منوان الاعتدال جلد منوعه منوعه ۲۵ منوعه ۲۳ منوعه ۳۰ منوعه ۲۳ منوعه ۲۳ منوعه ۲۰ منوع ۲۰ من

٥٦٧٩ ـ (١٥) **وَمَنْ** آبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَـبُّ عَلَىٰ رُوُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ ـ، حَتَّى يَخْلُصَ ـ إلىٰ جَـوْفِه، فَيَسْلُتُ مَـافِىٰ جَوْفِهِ ـ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ الصِّهُرُثُمَّ يُعَادُكَمَا كَانَّ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۵۱۷۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' جب کرم پانی ووزخیوں کے سروں پر گرایا جائے گا تو وہ گرم پانی (جم میں) واخل ہو جائے گا یماں تک کہ اس کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور جو پکھ اس کے پیٹ میں ہوگا اے کاٹ کر اس کے وونوں پاؤں میں سے نکال دے گا۔ یمی مطلب

لفظ " مَر " كا ب- پراے بيل كى طرح كرديا جائے كا (ترندى)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایث بن سعد راوی ضعف ہے (میزانُ الاعتدال جلد س صغیب استین صغیف ترزی صفحہ ۳۰۲) معنف ترزی صفحہ ۳۰۲)

٥٦٨٠ ـ (١٦) وَهُ اَيِن أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِى قَوْلِمٍ: ﴿ يُسْتَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ. يَتَجَرَّعُهُ ﴾ . قَالَ: «يُقَرَّبُ اللى فِيهِ فَيَكُرَهُهُ ، فَإِذَا آدُنَى مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ ، وَوَقَعَتْ فَرُوهُ وَأَنِيهِ ، فَإِذَا آدُنَى مِنْهُ شَوى وَجْهَهُ ، وَوَقَعَتْ فَرَوةً وَأَنِيهِ ، فَإِذَا اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسُقُوا مَاءً فَرَوةً وَأَنِيهِ ، فَإِذَا شَوِيهُ وَمَعَلَىٰ : ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّوْلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مَا مُؤْلِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُلْمَا مُنْ اللَّهُ مَا مُلْمَا مُنْ اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا مُلْمَا مُلْمُ اللَّهُ مَا مُلْمَا مُلْمُ اللَّامُ مَا مُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُلْمَامُولُ الللللَّهُ مَ

۵۱۸۰: ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں (جس کا ترجمہ ہے) "انہیں پینے کیلئے ایبا پانی دیا جائے گا جو کہ پیپ اور امو (کے مشابہ) ہو گا۔ جے وہ گھونٹ گھونٹ پیٹے گا' وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا" آپ نے فرمایا' (اس سے مراد سے ہے کہ) پانی اس مخص کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ اسے ناپیند جانے گا۔ جب وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کا چرہ جل جائے گا اور اس کے مرکی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس گرم پانی کو پینے گا تو وہ پانی اس کی انتزیوں کو کھڑے کو اور انسیں کورے کر وے گا حق کہ وہ اس کی پشت سے نکل آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں (جس کا ترجمہ ہے) "اور انسیں کھولت ہوا پانی پایا جائے گا جو ان کی انتزیوں کو کھڑے کورے کر دے گا" نیز (اللہ ربُ العزت قرآنِ پاک میں ایک وہ سے بانی جو ان کی ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گئی جو تو ان کی ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی جو تو ان کی ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی جیچشٹ کی طرح ہو گا' چروں کو جلا دے گا' وہ انتمائی برا مشروب ہو گا" (ترقمی)

٥٦٨١ - (١٧) وَهَنُ آبِي سَعِينَدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْ

۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا وونٹ کے اصلا کیلئے چار ویواریں ہوں گی ہر ویوار کی چو ژائی چالیس برس کی مسافت کے برابر ہوگی (ترفدی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں بھی رُشدین بن سعد اور دراج ہیں ان کا تذکرہ حدیث نمبر۸۷۱۵ میں ہو چکا ہے۔ نیز یہ حدیث سند امام احمد جلد ۳ صفی ۱۹۸۵ اور متدرک حاکم جلد ۳ صفی ۱۹۰۸ میں بھی موجود کے۔

٥٦٨٢ ـ (١٨) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ آنَّ دَلُواَ مِنْ غَسَّاقٍ يُهُرَاقُ فِى التَّنْيَا لَاَنْيَا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

٥٩٨٢: ابوسعيد خدري رمني الله عند بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قرايا اكر (دوز جيون

ے) پیپ کا ایک ڈول دنیا (کی زمین) میں مرا دیا جائے تو تمام زمین بدبودار ہو جائے گی (تمذی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے 'اس کی شد میں بھی رُشدین بن سعد اور ورّاج راوی ہیں' ان کا تذکرہ حدیث نمبر ۵۶۷۸ میں ہو چکا ہے۔ نیزیہ حدیث مند امام احمد جلد س مفحہ ۲۸ جلد س مفحہ میں اور متدرک حاکم جلد س صفحہ ۲۰۰ بیں بھی ذکور ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

٥٦٨٣ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة : ﴿ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَايِم وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَلُوْ أَنَّ قَطْرَةُ مِنَ الرَّقُومِ قَطَرَتُ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَا فُسَدَتُ عَلَيْ أَهْلَ الْارْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُنُونُ طَعَامُهُ ؟! ورَاهُ التِرْمِذِي مُ وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيعٌ .

24Am النبی عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "تم اللہ سے ڈر و جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم پر جب موت آئے تو تم مسلمان ہی مرنا" تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "اگر (جتم کے) تھو ہر (درخت کے پانی) کا ایک قطرہ مجمی دنیا ہیں کر بڑے تو تمام زین والوں کی معیشت خراب ہو جائے تو پھر اس مخص کا کیا حال ہو گا جس کی خوراک می تھو ہر ہوگی (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

وضاحت: آپ نے جو آیتِ مبارکہ طاوت فرائی اس کے مغموم اور صدیث کے مغمون میں موافقت سے ب کہ تقوی افقیار کرنے کے سبب ہی دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور تقویٰ افقیار نہ کرنا گویا کہ دوزخ کے عذاب میں مر نار ہوتا ہے (واللہ اعلم)

٥٦٨٤ - (٢٠) **وَمَنُ** آبِي سَعِيبُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَـالَ: ﴿وَهُمُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ﴾ قَالَ: • تَشُونِهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَاحَتَى تَبُلُغَ وَسُطَرَأُسِهِ، وَتَسُتَرُخِى شَفَتُهُ السُّفَلَى حَتَّى تَضُرِبَ سُرُّتَهُ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

عدد: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے (قرآنِ پاک کی اس آیت کے بارے میں فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "...... اور ان کے منه گرے ہوئے ہوں گے" آپ نے فرمایا "آک کافر (کے منہ) کو جلا ڈالے گی اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو سٹ جانے گا یمال تک کہ سرکے ورمیان تک چلا جائے گا اور نیچ کا ہونٹ لنگ جائے گا یمال تک کہ اس کی ناف تک پہنچ جائے گا (تمذی)

٥٦٨٥ مَ (٢١) **وَعَنُ** أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَا آيُّهُا النَّاسُ! ابنكُوا فَإِنْ لَمَ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، فَإِنْ آخِلُ النَّارِ يَبْكُونَ فِى النَّارِ حَتَى تَسِيْلَ دُمُوعُهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ ، كَانَهَا جَدَاوِلُ، حَتَى تَنْقَطِعَ الدَّمُوعُ ، فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ ، فَتَقَرَّحَ الْعُيُونُ ، فَلَوْ آنَ سُفُنَا أُزُجِيتُ كَانَهَا لَجَرَتُ ». رَوَاهُ فِى مُشَرِحِ السُّنَةِ »

۵۲۸۵: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' اے لوگو! (خدا کے خوف سے) رویا کو' اگر متم میں (ردنے کی) طاقت نہیں تو (احوالِ آخرت کو یاد کر کے) تکلف کے ساتھ رویا کو۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخی' دوزخ میں ردئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنوان کے چروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ پرنالے ہیں' جب آنو رک جائیں گے تو خون بننے لگے گا چنانچہ ان کی آئکسیں زخمی ہو جائیں گل (ان کی آئکھول سے بننے والا خون اس قدر ہو گاکہ) یقینا ان کی آئکسیں بھی جلنے لگیں گل (شرحُ النَّنَہُ)

عَلَىٰ آهَلِ النَّارِ الْجُوعُ، فَيَعُدِلُ مَا هُمْ فِيهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَلِمْنَ عَلَىٰ آهَلِ النَّارِ الْجُوعُ، فَيَعُدِلُ مَا هُمْ فِيهُ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ، فَيُعَاثُونَ بِطَعَامِ : هُمِن ضَرِيعٍ ، لَا يُسْمِنُ وَلا يُغِنِى مِن جُوعٍ ﴾ . ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ ، فَيُعَاثُونَ بِطَعَامُ فِي ضَرِيعٍ ، فَيَعْتُونَ بِطَعَامُ فِي فَي الدَّنْيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَي مُعَدِّرُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَعْنَى بِاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن هُذَا الْحَدِيْتُ وَلَا اللَّهُ مِن هُذَا اللَّحَدِيْتُ وَلُونَ فَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مِن هُذَا اللَّحَدِيْتُ مَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن هُولَ مَن هُذَا اللَّحْدِيْتُ . وَاللَّاللَّهُ مُن هُذَا اللَّهُ مِن هُذَا اللَّحَدِيْتُ . وَاللَّالِمُ اللَّهُ مِن هُذَا اللَّعَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن هُذَا ال

۵۱۸۷: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا و وزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ بھوک (کی تکلیف) اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے بی جتلا ہوں گے جب وہ کھانے کی فریاد کریں گے وانسیں گلے میں پھنس جانے والا کروا کھانا دیا جائے گا جس سے نہ وہ سیر ہوں گے اور نہ بی ان کی بھوک دور ہوگی۔ وہ (دوبارہ) کھانے کی فریاد کریں گے تو انسیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں انک جائے گا پھروہ یاد کریں گے کہ جب دنیا میں ان کے گلے میں کوئی کھانا انک جاتا تھا تو وہ اسے پانی کے ساتھ گزارتے تھے چنانچہ وہ پانی کی فریاد کریں گے تب انسیں تیز گرم پانی لوہے کی کنڈیوں کے ساتھ اٹھا کر دیا جائے گا جب (گرم پانی کے جرے جل جائیں گے ا

مه مه ( ٢٣ ) وَهَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَوْكَانَ فِي مَقَامِي هَذَا سَمِعَهُ اللهُ وَيُولُهَا، حَتَى لَوْكَانَ فِي مَقَامِي هَذَا سَمِعَهُ اللهُ وَيُ اللهُ وَيَ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَعَنْ مَقَامِي هَذَا سَمِعَهُ اللهُ وَي مَنْدَ وَجُلَيْهِ وَوَاهُ الدَّارَمِيُ .

۵۱۸۷: نعمان بن بیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرا رہے ہے ، میں نے تہیں (دوزخ کی) آگ سے ڈرایا۔ آپ اس کلمہ کو باربار فرما رہے تھے یمال تک کہ اگر آپ میری اس جگہ پر بیٹے ہوتے تو آپ کی آواز کو بازار والے مُن لیتے اور (آپ کے باربار لیکارنے کی شدت کی وجہ سے) آپ پر جو چاور تھی وہ آپ کے باؤل پر گر پڑی (داری)

مَهُ هُ مَهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَا يُسَاءِ وَاَشَارَ إلى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ - اُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ اللَّرُضِ ، وَهِى مُسِيْرَةُ حَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ، لَبَلَغَتِ الْاَرْضِ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ اَنَّهَا اُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلَسَةِ ، لَبَلَغَتِ الْاَرْضِ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ اَنَّهَا اُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْمَاءِ وَالسَّهَارَ قَبْلُ اَنْ تَبْلُغَ اَصْلَهَا اَوْ قَعْرَهَا» . رَوَاهُ التَّامِدُةُ ، لَسَارَتُ اَرْبَعِيْنَ حَرِيْهَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلُ اَنْ تَبْلُغَ اَصْلَهَا اَوْ قَعْرَهَا» . رَوَاهُ التَّامِدُ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۱۹۸۸: عبداللہ بن عُرو بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیے کا ایک گولہ جو اس جیسا ہو اور آپ نے (اپنے سرکی طرف) اشارہ کیا کہ کھوپڑی کی طرح ہو اگر آسان سے زمین کی جانب گرایا جائے جب کہ یہ مسافت پانچ سو سال کی ہے تو وہ رات (گزرنے) سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا اور اگر اسے (بل مِراط کی) زنجر کے سرے سے گرایا جائے تو چالیس برس ون رات لڑھکنے کے باوجود ہمی وہ (دوزخ کی) جڑیا گرائی تک نہ پہنچ بائے گا (ترزی)

وضاحت: علامه ناصر الدين الباني في اس مديث كي سند كو ضعيف قراريدا ب (ضعيف ترندي صفيه ٣٠٨)

٦٨٩ د ـ (٢٥) **وَمَنْ** أَبِنُ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَجِيِّةٍ قَالَ: «اِنَّ فِيْ جَهَنَّمَ لَوَادِيْنَا يُقَالُ لَهْ: هَنِهَبُ، يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۵۱۸۹: ابورُزؤہؓ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشیہ دوزخ میں ایک الیمی وادی ہے جس کا نام "هَبْهَبُ" ہے اس میں متلبّرو سرکش لوگ رہیں مے (ترزی)

#### الفضل الثَّلِثُ

٢٩٠ - (٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: ويَعْظُمُ اهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَخْمَةِ أَذُنِ آحَدِهِمْ إلى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةَ شَبْعِمِائَةِ عَامٍ ، وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُمُونَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَةً مِثْلُ ٱحُدٍ ».

#### تيسري فصل

مان عمر رضی اللہ عنمانی صلی اللہ علیہ وسلم فے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ووز فی (لوگ) وائن فیس ہوئے ہیں ہوئے کے اس کے کندھے تک میں بوے جسم والے ہو جائیں مح یمال تک کہ ان میں سے ایک ووز فی کے کان کی لوسے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت (کے برابر) ہو گا اور اس کی کھال کی موٹائی ستر ہاتھ ہوگی اور اس کی واڑھ اُمد (پیاڑ) کے برابر ہوگی۔

ا ٦٩١ه-(٣٧) وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بنِ الْحَادِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِنَّ فِي النَّادِ حَيَّاتٍ كَامَثَالِ الْبُحْتِ - تَلْسَعُ إِخدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حُمُوَّتَهَا - ازبَعِيْنَ خَرِيفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَادِبُ كَامَثَالِ الْبُغَالِ الْمُوْكَفَةِ، تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حُمُوَّتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيفًاه. رَوَاهُمَا اَخْمَدُ.

١٩٦٥: عبدالله بن حارث بن جزء بيان كرت بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الماشيه دوزخ من

سانپ خراسانی لمبی گردنوں والے اونوں جیسے ہوں گے (اگر) ان میں سے کوئی سانپ ڈس لے گا تو اس کی تکلیف چالیس سال تک رہے گا۔ چالیان رکھا گیا ہے' (اگر) ان میں سے ایک بچھو ہوں گے جن پر پالان رکھا گیا ہے' (اگر) ان میں سے ایک بچھو (کسی کو) ڈس لے گا تو اس کی تکلیف چالیس سال تک ہوتی رہے گی۔ (امام احر ؓ نے ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے)

م ٥٦٩٢ ـ (٢٨) وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيسُرَةً، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَةً، قَالَ: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثُورَانِ مُكَوَّرَانِ - فِي النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا ذُنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: الْحَدُّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِفَسَكَتَ الْحَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيهَةِيُّ الْحَسَنُ: وَمَا ذُنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: الْحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِفَسَكَتَ الْحَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيهَةِيُّ الْحَسَنُ: وَمَا ذُنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: الْحَدَّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ! فَسَكَتَ الْحَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيهَةِيُّ فَيْ وَكِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُودِهِ.

ری اللہ عنہ نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ قیامت کے دن سورج ادر چاند کو دو بیلوں کی طرح لیب کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حن اللہ علی سے دریافت کیا کہ ان دونوں کا کیا محمناہ ہے؟ ابو ہریرہ نے تایا کہ میں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ رسول اللہ علی اللہ علی دریافت کیا کہ ان دونوں کا کیا محمناہ من کر) حسن خاموش ہو مجے (بیعی کتاب البعث والنشور)

٥٦٩٣ - (٢٩) **وَعَنُ** اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَذْخُلُ النَّارَ إِلَا شَعِينٌ ﴾. قِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ ! وَمَنِ الشَّقِيُّ ؟ قَالَ: ﴿ مَنْ لَمُ يَعْمَلُ لِلهِ بِطَاعَةٍ ، وَلَمْ يَتُوكُ لَهُ مَعْصِيَةً ﴾. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

۵۱۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ووزخ میں صرف بر بحنت مخص ہی داخل ہو گا۔ دریافت کیا گیا ' اے اللہ کے رسول! بر بحنت کون ہے؟ آپ نے فرمایا ' جو نہ تو اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے نیک کام کر تا ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کی رضا کیلئے گناہ کو چھوڑ تا ہے (ابنِ ماجہ)

## بَابُ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (جنّت اور دوزخ کی تخلیق)

#### اَلْفَصْلُ الْاَقَّلُ

١٩٩٤ - (١) عَنْ آبِين هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: اتَحَاجَبَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أَوْلَمْرَتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَوْلَمْرَتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةِ: وَنَمَا إِلَى لَا خَنْفَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: وَنَمَا اَنْتِ رَحْمَنِي يَلْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ . قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: وَنَمَا اَنْتِ رَحْمَنِي اللهُ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِي اَعَذَبُ بِلِهِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِي اُعَذِبُ بِلِهِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عَبَادِي مَا مِلْوَكُمَا، فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِيءُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ رِجْلَة . تَقُولُ لُد قَطِ قَطِ، فَهُنَالِكَ تَمُتَلِىءُ وَيُووى – بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، فَلا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ حَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَعْلَى مُ اللهُ مِنْ حَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَعْلَى مَنْ اللهُ مِنْ حَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَعْلَى مُ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ حَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَظُلِمُ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ حَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَعْلَى مُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ اَحْداً، وَأَمَّا النَّارُ فَلا يَعْلَى مُنْ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ الْعَدَا، وَأَمَّا الْمَالِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُعْرَاقًا مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

#### پېلى فصل

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جنت اور ووزخ آپس میں جھر پڑیں۔ دوزخ نے کما ، مجھے بخبر کرنے والوں اور جبر کرنے والوں کے لیے فتخب کیا گیا ہے اور جنت نے کما ، میں کیا کموں! مجھ میں تو صرف کمزور ' لوگوں کی نظروں میں حقیر اور تا تجربہ کار داخلی ہوں گے۔ اللہ پاک نے جنت سے فربایا ' بلاشیہ تو میری رحمت (کا مظمر) ہے ' میں تیری وجہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے دونرخ سے فربایا ' اس میں پچھ شبہ نہیں کہ تو میرا عذاب ہے ' میں تیرے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں عذاب میں (بتال) کرتا ہوں اور تم دونوں میں سے جس کو چاہتا ہوں عذاب میں (بتال) کرتا ہوں اور تم دونوں میں سے جر ایک نے محلوق سے بمرا یک حقہ دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے (جب اللہ تعالی دونرخ پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے (در اس کا ایک حقہ دو سرے اپنا پاؤں رکھ دیں گے دونرخ کے گی ' بس بس بس تو اس وقت دونرخ بھرجائے گی اور اس کا ایک حقہ دو سرے حقے کے قریب کردیا جائے گا (اور وہ سٹ جائے گی) اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ البشہ جنت کے لئے اللہ پاک نئی مخلوق پیدا فرما دے گا (بخاری ' مسلم)

وضاحت : اس مدید میں اللہ پاک کے پاؤں کا ذکر ہے جو تشابات میں سے ہے جیا کہ آگھ اور

چرے کو متنابہات میں شار کیا جاتا ہے۔ ہم اس حدیث کی جرگز آویل نہیں کریں گے ایک احادیث کو بلا کیفیت سلیم کرلیتا چا ہینے اور بیہ عقیدہ رکھنا چا ہینے کہ اس سے جو کچھ مراد ہے ، وہی درست اور جق ہے ، اس کی کیفیت اور حقیقت کی جبتو میں نہ پڑا جائے ، کسی متم کی آویل اللہ رب العزت کی شان کے لاکن نہیں نیز جنّت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزت الی مخلوق پیدا کر دیں گے جنول نے کوئی عمل بھی نہ کیے ہول گے۔ اس کے بر تکس اللہ رب العزت جتم کو بھرنے کے لئے اس میں ہے گناہ لوگوں کو داخل نہیں کریں مے بلکہ اللہ تعالی جتم کا بیٹ بھرنے کے اوپر رکھ دیں گے جس سے دوزخ کا بیٹ سٹ جائے گا اور وہ موجود لوگوں سے بھر جائے گی (مرقات شرح مکلوة جلد اوپر رکھ دیں گے جس سے دوزخ کا بیٹ سٹ جائے گا اور وہ موجود لوگوں سے بھر جائے گی (مرقات شرح مکلوة جلد اوپر سے دانے گا

٥٦٩٥ ـ (٢) وَعَنْ أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَىٰ فِيْهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدْمَهُ فَيَرُولَى بَعْضُهَا إلى بَعْضِ ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلُّ جَتَّى يُنْشِيءَ الله لَهَا خَلْقَا فَيُسْكِنَهُمُ فَضُلُ الْجَنَّةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَذْكُرَ حَدِيْثُ ٱنْسَى : وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، فِي «كِتَابِ الرِّقَاقِ».

2010: انس رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا' جتم میں بیشہ لوگوں کو ڈالا جا آ رہے گا اور جتم (برابر) کمتی رہے گی'کیا کچھ اور (لوگ) بھی ہیں؟ بالآخر اللہ رہ العزت دوزخ میں اپنا قدم ڈالیس کے تو جتم کا ہر حقہ دو سرے حقے کے ساتھ مل جائے گا اور دوزخ کے گی' بس بس۔ تیری عزت اور جیرے کرم کی تشم! (میں بحر گئی) اور جنت میں ہیشہ وسعت اور فراخی ہوگی یماں تک کہ اللہ پاک جتت کیلئے ایک نئی محلوق کو پیدا فرائیں گے' جنمیں جنت کے وسیع علاقے میں آباد کیا جائے گا (بخاری' مسلم)

اور انس رمنی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ "جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے" کا ذکر کتاب الرقاق میں ہو چکا ہے۔

#### اَلْفَصْلُ الثَّائِي

397 ٥-(٣) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: «لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ : اِذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا آعَدُ اللهُ لِاهْلِهَا فِيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ اللهُ الدَّخَلَهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَقَدُ جَبُرَيْيُلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَقَدُ حَبُنَ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا آحَدُ هَا فَالَ : وَفَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبُرِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءً فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَلُهَا أَحَدُ هَا أَحَدُ هَا أَحَدُ فَيَدُخُلُهَا، وَفَلَمَ اخْلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبُرِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ : وَفَلَمَا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبُرِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ الْيَهَا، قَالَ : وَفَلَمَا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبُرِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ الْيَهَا، قَالَ : وَفَلَمَا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبُرِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ الْيَهَا، قُلَانَ اللهُ النَّارَ قَالَ : يَا خِبُولُولُ اللّهُ اللهُ النَّالَ قَالَ : وَفَلَمُ اللهُ النَّالَ قَالَ : وَفَلَانَ اللهُ النَّالُ وَقَالَ : يَا جِبُولُولُ ! اللّهُ ا

فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَاحِبْرَئِيْلُ ! إِذْهَبُ فَانْظُرُ اِلَيُهَا، فَذَهَبُ فَنَظَرَ اِلَيُهَا، فَقَالَ: أَيُ رَتِ! وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبُغَى اَحَدُّ اِلَّا دَخَلَهَا». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

### دوسری فصل

۱۹۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا' جب اللہ پاک نے جت کو بیدا کیا تو جرا کیل علیہ السلام سے فرایا' جاؤا ذرا جت کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے' انہوں نے جت کو اور ان چیزوں کو غور سے دیکھا جن کو اللہ پاک نے جت والوں کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر جراکس علیہ السلام (واپس) آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا تیری عرت کی ضم! جت کے بارے میں جو محفی بھی گئے گا وہ اس میں واخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے جت کو تکالیف شرعیہ کے ساتھ وُھانپ دیا اور فرایا' اے جراکس اُ جاؤا جنت کو (دوبارہ) ویکھو۔ آپ نے فرایا' چنانچہ وہ گئے' انہوں نے جنت میں کوئی محف بھی واخل نہ ہو جہراکس اُ جاؤا جنت کو دوبارہ) جائزہ لیا پھروالپس سے گا۔ آپ نے فرایا' اک میرے پروردگارا جراکس نے فرایا' کے دوزخ کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے فرایا' جاؤا اے میرے پروردگارا دوزخ کو دیکھا پھر والپس آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا دوزخ کو دیکھا پھر والپس آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا دوزخ کو دیکھا پھر والپس آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا دوزخ کو دیکھا پھر والپس آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا جیزی موت کی تم ایجھے خدشہ ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا پھر اواپس آئے اور بتایا' اے میرے پروردگارا جیزی موت کی تم ایجھے خدشہ ہے کہ اس میں داخل ہوں گے (دوبارہ) دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے' انہوں نے دوزخ کو دیکھا پھر (واپس آئے اور) بتایا' اے میرے پروردگارا جیزی موت کی تم! جمھے خدشہ ہے کہ اس میں عوائل ہوں گے (ترفی) اورادی' آئے)

#### الفَصَالُ التَّالِثُ

٥٦٩٧ - (٤) عَنْ اَنَسْنَ رَضِى اللهُ عَنَهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى نَنَا يَوْمُنَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِى الْمِسْئِرَ، فَاشَارَ بِيَدِم قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «قَذَ اُرِيْتُ الْآنَ مُذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّرَ، فَاشَارَ بِيَدِم قِبَلَ قِبْلَ هِذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالنَّسَرِ». رَوَاهُ الْبَخَارِئُ أَلَى مُذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالنَّسَرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَارِئُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### تيبري فصل

2992: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازی اماست کوائی۔ پھر آپ منبر ر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ سجد کے قبلہ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا 'ابھی ایھی جب میں نے شہیں نماز کی اماست کروائی تو جھے جنت اور دوزخ کی شبیہیں اس دیوار کے سامنے نظر آئیں۔ میں نے آج کے دن کی طرح اچھی اور بری چیز کا مشاہدہ (اس سے پہلے) مجھی نہیں کیا (بخاری)

# بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كائنات كى ابتداء اور انبياء عليهم القلوة والتلام كاتذكره)

#### الفصلُ الأوَّلُ

٥٦٩٨ - (١) عَنْ عِنْ عِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنِى كُنْتُ عِنْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنِى كُنْتُ عِنْدُ رَسُول اللهِ وَلَيْخَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِى تَعِيْم، فَقَالَ: «إِفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِى تَعِيْم!» قَالُوا: «بَشَرْتَنَا فَاعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسُ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «إِفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا اَهْلَ الْيَمْنِ! إِذْ نَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَعِيْمٍ». قَالُوا: قَيلُنَا، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَهُ فِي اللّذِيْنِ، وَلِنِسْأَلَكَ عَنْ اَوَّل هٰذَا الْاَهْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَنِي عَنْهُ أَنْ عَرْشُهُ عَلَى الْسَالِي، ثُمَّ حَلَقَ السَّمَواتِ كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَنِي عَنْهُ أَوْلَكُ عَرْشُهُ عَلَى الْسَاءِ، ثُمَّ حَلَقَ السَّمَواتِ وَالاَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِيْرِ كُلْ شَيْءٍ» ثُمَّ اَتَانِي وَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! اَذُرِكُ نَاقَتُكَ فَقَدُ ذَهَبَتُ وَلَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَارِئُ . وَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

#### پہلی فصل

۱۹۸۸: عمران بن مُصَنَن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کی خدمت میں بنو تھیم (قبیلہ کے پوگ آئے۔ آپ نے (ان ہے) فرمایا ' اے بنو تھیم (قبیلہ کے لوگو!) خوشخری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا ' آپ جمیں خوشخری تو عطا کر دی ہے (لیکن) آپ جمیں (پھے اور بھی) عطا کریں۔ ان کے بعد اہل یمن میں ہے بچھ لوگ آئے۔ آپ نے فرمایا ' اے یمن والو! تم خوشخری تبول میں کو جبکہ بنو تھیم نے اسے قبول نمیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا ' ہم نے قبول کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں ماکہ ہم (آپ ہے) دین کی سجھ حاصل کریں اور ہم آپ ہے کا کنات کی ابتداء کے بارے میں وریافت کریں کہ اس کا کان کی تخلیق ) ہے پہلے کیا چیز موجود تھی ؟ آپ نے فرمایا (شروع میں) اللہ تھا ' اس میں وریافت کریں کہ اس کا عرش پانی پر تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا اور اس نے بیلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا اور اس نے بیلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا اور اس کے اپنے کرتے ہیں (ابھی میں آپ کے اشنے نے بیلے کوئی چیز میں میں کیا گئر ہوا اور اللہ کی تیم ان اپنی ہو تھی کے بیلے ہوں کیا گئر ہوا اور اللہ کی تیم ان اپنی ہو تھی کے اور میں کی کا با کو ' وہ بھی جین ہیں جیلے گئی ہی جائی لیکن میں اس کی علاش میں نکل گئر ہوا اور اللہ کی تیم ان بیلی میں میں بیلے بیلہ تھا کہ اور تھی جیل بیا کہ بیلی جیل بیلی بیلی میں اس کی علاش میں نظر بھی نے انہ گئرا ہو آل (بخاری)

٦٩٩ ٥ ـ (٢) **وَهَنْ** عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، فَاخْبَونَا عَنْ بَدْءِ الْخُلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ، وَنَسِيَّهُ مَنْ نَسِيتهُ. رَوَاهُ الْبُحُثَارِيُّ.

۵۱۹۹: عُررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه دسلم المارے درمیان خطبه دینے کے لیے کھڑے ہوئے (ددرانِ خطب) آپ نے ہمیں کا نات کے آغاز سے (قیامت کے دن) جنت ادر دوزخ میں داخل موٹے تک کے تمام احوال کا ذکر فرمایا۔ آپ کی ان باتوں کو جس مختص نے یاد رکھا' اسے یاد ہیں ادر جس مختص نے بعد رکھا' اسے یاد ہیں ادر جس مختص نے بعد رکھا' اسے یاد ہیں ادر جس مختص نے بعد رکھا (بخاری)

٠ ٥٧٠٠ (٣) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِىٰ سَبَقَتْ غَضَبِىٰ ؛ فَهُوَ مَكُتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرُشِ هِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۵۷۰۰: اب ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے سا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں یہ تحریر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے میں بہت ہے۔ یہ (جُملہ) اللہ تعالی کے ہاں عرش پر تحریر ہے (بخاری مسلم)

الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمُ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ. مُسْلِمٌ.

ادے 2: عائشہ رضی اللہ عن بیان کرتی ہیں رسولُ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تہیں بتا دی گئ ہے لین آدم کو من سے پیدا کیا گیا (مسلم)

٥٧٠٢ - ٥٧٥ ـ (٥) **وَعَنْ** أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ آنْ يَتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرِفَ آنَهُ خَلَقَ خَلُقًا لَا يَتَمَالَكُ ، رَوَاهُ مُمُنْلِمٌ.

۵۷۰۱: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جب اللہ تعالی نے جنت میں آوم علیہ الله علیہ اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ علی الله تعالی نے جایا ، جنت میں ای طرح رہنے وط تو المبیس نے اس کے گرد محکومنا شروع کر دیا ، وہ خور کرتا رہا کہ یہ کیسا ہے؟ جب اس نے (آدم کے) اس مجسمہ کو دیکھا کہ یہ اندر سے کو کھلا ہے تو وہ سمجھ کیا کہ یہ ایک الیمی محلوق پیدا کی منی ہے جو غیر معظم ہوگی (مسلم)

٩٧٠٣ - (٦) **وَهَنْ** أَبِينَ هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُومِ ، . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۷۰۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ابراہیم علیہ السلام فی ابنا ختند ۸۰ برس کی عربیں تیسے کے ساتھ (خود بی) کیا (بخاری مسلم)

عُنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ . وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَيْدُ مِهُمْ هٰذَا ﴾ . ، وَقَالَ : يَنْنَا هُو ذَاتَ يَوْمُ وَسَارَةُ ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَهُنَا رَجُلاً مَعْهُ امْرَأَةٌ فَيَنَا هُو ذَاتَ يَوْمُ وَسَارَةُ ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَهُنَا رَجُلاً مَعْهُ امْرَأَةٌ مِنْ الْخَبَارَ إِنَ يَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَيْ يَعْلِبُنِ عَلَيْكِ ، فَإِنْ سَأَلِكِ فَاخْبِرِيْهِ آنَكِ الْحَبَىٰ ، فَإَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْكِ ، فَإِنْ سَأَلِكِ فَاخْبِرِيْهِ آنَكِ الْحَبَىٰ ، فَإِلَى اللهُ اللهَ عَلَيْكِ ، فَإِنْ سَأَلِكِ فَاخْبِرِيْهِ آنَكِ الْحَبِينَ ، فَإِلَى اللهَ اللهَ عَلَيْهِ ، فَعَبْ يَتَنَاوَلُهُا بِيَدِهِ . فَأَرْسَلَ النَهَا ، فَاتَى بِهَا ، أَخْبَى بَعْلَمُ اللهِ الْمُؤْمِنُ عَيْرِى وَغَيْرُكِ ، فَأَرْسَلَ النَهَا ، فَاتُى بِهَا ، أَخْبَى بِعَلَمْ مُنْ فَلَمْ اللهِ اللهَ فَاطُلِقَ ، فَمَ تَنَاوَلُهَا النَّابِيَةِ ، فَقَالَ : أَدْعِى اللهَ لِي وَلا أَضُرُّكِ ، فَلَا عَلَى اللهَ فَاطُلِقَ ، فَمَ تَنَاوَلُهَا النَّابِيَة ، فَقَالَ : أَدْعِى اللهَ لِي وَلا أَصُرُّكِ ، فَلَاعَتِ اللهَ فَأَطْلِقَ ، فَمُ تَنَاوَلُهَا النَّابِيَة ، فَقَالَ : أَدْعِى اللهَ لِي وَلا أَصُرُّكِ ، فَلَاعَتِ اللهَ فَأَطْلِقَ ، فَمَ تَنَاوَلُهَا النَّابِيَة ، فَقَالَ : أَدْعِى اللهَ لِي وَلا أَصُرُكِ ، فَلَاعَتِ اللهَ فَأَطْلِقَ ، فَمَ اللهَ وَمُوقَائِمُ وَلَا أَسُرَى مِنْ نَحْدِهِ ، وَآخَدَمَ هَاجَرَ ، قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الامری زندگی صرف اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے (ساری زندگی صرف) تین جھوٹ بولے۔ ان جس سے دو جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے ان کا یہ کمنا کہ دمیں بیار ہوں اور ان کا یہ کمنا کہ دمیں بیار ہوں اور ان کا یہ کمنا کہ دمیں بیار ہوں اور ان کا یہ کمنا کہ دریا ہوں اور ان کا یہ کمنا کہ دریا ہوں اور ان کا یہ اسلام (اپنی بیوی) سارہ کی معیت بی ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو بادشاہ کو بنایا کی بیاکہ بیال ایک فض (آیا ہوا) ہے ، جس کے ساتھ اس کی نمایت خوبصورت بیوی ہے ، بادشاہ نے ان کی جانب بینام بھیجا اور ان سے اس عورت کے بارے بی دریافت کیا کہ یہ کون ہے ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دوا ، یہ میری بمن ہو۔ پھرابراہیم علیہ السلام (اپنی بیوی) سارہ کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اس جابر بادشاہ کو اگر علم ہو گیا کہ تم میری بین ہو تو دہ تمیس زیرد تی جھ سے حاصل کرے گا اس لئے اگر وہ تم سے دریافت کرے کہ تم میری بمن ہو اور روئے ذہین پر میرے اور تسارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کی جانب پیغام بھیجا انہیں لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام (نقل) نماز پڑھنے کے لیے کمڑے ہو گئے۔ جب سارہ ظالم بادشاہ کے سامنے میکیں تو اس نے ان کو علیہ السلام (نقل) نماز پڑھنے کے لیے کمڑے ہو گئے۔ جب سارہ ظالم بادشاہ کے سامنے میکیں تو اس نے ان کو

پُونے کے لیے ہاتھ بوھایا مگروہ (اللہ تعالی کے عذاب میں) پُوا میا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا گلا وہا ویا کی بیاں تک کہ وہ اور نہیں ہر) پاؤں مارنے لگا۔ اس نے التہا کی کہ تو میرے لئے اللہ تعالی ہے وعاکی تو اس ہے وہاؤ ختم ہو گیا۔ پھراس کر میں بھیے نقصان نہیں پنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالی ہے وعاکی تو اس ہے وہاؤ ختم ہو گیا۔ پھراس میرے لئے اللہ تعالی ہے وعاکی۔ اس نے وہاؤ ختم ہو میرے لئے اللہ تعالی ہے وعاکی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو میرے لیا تو اس نے التہا کی کہ میرے لئے اللہ تعالی ہے وعاکی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو کیا تو اس نے التہ تعالی ہے وعاکی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو کیا تو اس نے التہ تعالی ہے وعاکی۔ اس سے وہاؤ ختم ہو کیا تو اس نے التہ تعالی ہو وہان کو بلیا اور کما کہ تم میرے پاس کی انسان کو نہیں لائے بلکہ تم تو میرے پاس کی انسان کو نہیں لائے بلکہ تم تو میرے پاس کی شیطان کو لائے ہو چنانچہ باوشاہ نے ان کی خدمت کے لئے انہیں "ھاجر" (نام کی خادمہ) عطاکی بمارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پنچیں تو ابراہیم علیہ السلام نظل نماز اوا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے وہا وضاحت کے لئے "خواج "وی تماری ماں ہیں (بخاری مسلم) خدمت کے لئے "خواج "وی تماری ماں ہیں (بخاری مسلم) فوصاحت نے ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا ورحقیقت تعریضات اور توریہ کی صورتیں ہیں جو بظاہر جھوٹ کی حدیث نمر می کا فر کے مرکو اس کے گئے ہیں وازا گیا ہے تفصیل کے لئے فیل نظر آتی ہیں وگرنہ قرآنِ پاک میں تو ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا ہے تفصیل کے لئے حدیث نمر میں کی وضاحت و کھیئے۔

٥٧٠٥ - (٨) وَمَغُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَنَحْنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْمِى الْمَوْتِيْ ﴾ . وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأُونَ اِلَى زُكُنِ شَالَ: ﴿ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْمِى الْمَوْتِيْ ﴾ . وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأُونَ اللهُ وَكُنِ شَدِيْدٍ، وَلَوْلَبِشْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَاجَبْتُ الدَّاعِيّ، . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۷۰۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں۔ جب ابراہیم نے التجاکی تھی کہ ''اے میرے پروردگار! مجھے وکھا دے کہ تو کس طرح مرودں کو زندہ کرتا ہے؟" اور لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمیں ہوں ' بلاشبہ وہ مضبوط قوت کی جانب پناہ حاصل کرتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلائے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا (بخاری ' مسلم)

٥٧٠٦ (٩) قَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ مُوْسَى كَانَ رَجُلاَ حَيِيًّا سِتِيْرًا، لَا يُرْى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اِشْتِحْيَاءٌ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا تَسَقَّرُ هُذَا التَّسَقُّرُ اللهُ اَرَادَ اَنْ يُبْرِقَهُ، فَخَلَا يَوْماً وَحُدَه لِيَغْتَسِلَ اللهُ وَصَعَعْ ثَوْمَ عَلَى حَجَوٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِي اَثَوِه - يَقُولُ أَ: ثَوْمِي يَا حَجُوا فَوْمَ عَنْ اللهُ عَلَى حَجَوٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِي اَثَوِه - يَقُولُ أَ: ثَوْمِينَ يَا حَجُوا فَوْمَ عَنْ اللهُ عَلَى حَجَوٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِي اَثَوِهِ - يَقُولُ أَ ثَوْمِينَ يَا حَجُوا فَوْمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالُوا: وَاللهُ إِنْ بِالْحَجَرِ ضَرِبًا، فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَذَبًا - مِنْ وَاللهِ مِنْ بَالْسِ، وَاحَدُ ثَوْمَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا، فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَذَبًا - مِنْ وَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَذَبًا ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدْبًا - مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ الْعَالَةُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبُولُ اللهُ الْعَلَالَةُ اللهُ الْعَلَالُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَالَةُ الْفَرْ الْعُولُ اللهُ الْعُلَى الْعَمَالُولُ اللهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُولِي الْعَجَرِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ اللهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

ٱلْرَ ضَرْبِهِ ثُلَاثًا أَوْ اَرْبَعًا اَوْ خَمْسِاءً. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۵۵۹: ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا موی علیہ السلام نمایت شرمیلے اور سترکو تخی سے ڈھانچے والے تھے ان کے جم کے کمی عقو کو حیا و شرم کی وجہ سے دیکھنا ممکن نہ تھا، ایک مرتبہ بنو ا سرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں اذیت پہنچانی چاہی (چنانچہ مشہور کر دیا گیا) کہ موئ علیہ السلام جو اس قدر جم کو چھپا کر رکھتے ہیں (ضرور ان کے بدن میں کچھ عیب ہے) یا تو ان کے جم پر برص ہے یا خصیئے پھولے ہوئے ہیں (اس وجہ سے) اللہ تعالی نے اراوہ فربایا کہ ان کو ان عیوب سے بے عیب ظاہر کریں۔ پہنچ ایک روز وہ تما تھے انہوں نے (ایک محفوظ جگہ) عنسل (کا ارادہ) کیا، کپڑے (ا آر کر) ایک پھر پر رکھے تو چنانچہ ایک روز وہ تما تھے انہوں نے (ایک محفوظ جگہ) عنسل (کا ارادہ) کیا، کپڑے (ا آر کر) ایک پھر بر رکھے تو پہنچہ تیز تیز بھاگے اور کہہ رہے تھے اے پس کہتے والیس کر دو) یمان شک کہ وہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچہ انہوں نے موئ علیہ السلام کے جم کو برہنہ دیکھا تو ان کو اللہ کی مخلوق میں سے ہر لحاظ سے نمایت بمتر پایا اور کہنے اللہ کی قرک اللہ کی قبل اللہ مے السلام کے اپنے کپڑے اٹھائے اور کہنے اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر کو ارنا شروع کر دیا۔ (آپ نے فربایا) اللہ کی قسم! پھر اس کے ارب نے کے سبب تین چاریا ہیں۔

وضاحت: اس حدیث میں موی علیہ السلام کے وہ معجزات کا ذکر ہے' ایک معجزہ پھر کا کپڑے لے بھاگنا ہے اور ودسرا معجزہ پھر میں ان نشانات کا وکھائی دینا ہے' جو ان کے مارنے کی وجہ سے ظاہر ہوئے نیز معلوم ہوا کہ تنائی میں تمام کپڑے آ ارنے جائز ہیں لیکن شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھنا افضل ہے (مرقات شرح مشکوۃ جلداا صفحہ ۱۳)

٥٧٠٧ - (١٠) **وَصَنُهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبَيْنَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُزِيَانَّا ــ، فَخَرُّ عَلَيْهِ جَرَادْ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلِ اَيْوُبُ يَخِيْن فِى ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا اَيُّوُبُ! اَلَمْ اَكُنُ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2004: ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ایک مرتبہ اتوب علیہ السلام بربنہ جم عسل کر رہے تھے' ان پر (اوپر سے) سونے کی کریاں گرنے لگیں تو ایوب علیہ السلام کریوں کو (سمیٹ کر) اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے' اتوب علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آواز دی (اور فرمایا) اے ایوب! جو چیز آپ دکھے رہے ہیں'کیا اس سے ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے کما' کیوں تہیں! تیری عرّت کی فتم! لیکن میں تیری (قمت کی) برکات سے مستغنی نہیں ہوں (بخاری)

٥٧٠٨ ـ (١١) وَمَغْهُ، قَالَ: اِسْتَبُّ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلُّ مِنَ الْيَهُودِيُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَرَفَعَ الْمُسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيِّ ، فَذَهَبِ الْيَهُودِيُّ الْيَهُودِيُّ الْيَهُودِيِّ الْيَهُودِيِّ الْيَهُودِيُّ الْعَلَى الْعَلَى الْهُودِيُّ الْعَلَى الْ

النَّبِي ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ آمُرِهِ وَآمُرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَلَا تُخْبِرُونِي \_ عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَضَعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاصَعْتَى مَعْهُمُ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنِ يُفِيْقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ ﴿ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا آدرِي كَانَ فِيمَنِ اسْتَثْنَى اللهُ ؟ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَلَا آدرِي آخُوسِتِ فِيمَنِ اسْتَثْنَى الله ؟ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَلَا آدرِي آخُوسِتِ مِصَعْقَةٍ يَوْمَ الطَّوْرِ، آوْ بُعِثَ قَبْلِيْ ؟ وَلَا آقُولُ : إِنَّ آحَدًا آفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى » .

۸۰۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہ ایک مسلمان اور ایک یمودی (آپس میں ایک دو سرک کی گالیاں دینے گئے۔ مسلمان نے کہا' اللہ کی قتم! جس نے مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جمال کے لوگوں سے منتخب کیا۔ یمووی نے کہا' اللہ کی قتم! جس نے موئی علیہ السلام کو تمام جمال کے لوگوں سے منتخب کیا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یمووی کے منہ پر طمانچہ دے مارا (بعد ازاں) یمودی' بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان نے ماہین ہونے والا واقعہ کی اطلاع دی۔ (یمودی کی بات من کر) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا' مجھے موئی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو' اس لیخ کہ قیامت کے دن لوگ ب ہوش ہو جائیں می مائیں گئا تو اس دقت ہو جاؤں گا تو اس دقت موئی علیہ السلام عرش کے پائے کو تھاہے ہوئ ہو جاؤں گا تو اس سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو اس وقت موئی میں آؤں گا تو اس کے بہوش ہوئی میں آئی رکھا ہو گا؟ اور ایک سے پہلے ہوش میں آئی کہ اس وقت یہ اس لئے ہو گا کہ کوہ طور پر موٹ کی بیوشی کو (قیامت کے دن روایت میں ہے' میں نہیں جانا کہ اس وقت یہ اس لئے ہو گا کہ کوہ طور پر موٹ کی بیوشی کو (قیامت کے دن روایت میں ہے' میں نہیں جانا کہ اس وقت یہ اس لئے ہو گا کہ کوہ طور پر موٹ کی بیوشی کو (قیامت کے دن موٹی بین مین علیہ السلام سے افضل ہے (بخاری' مسلم)

٥٧٠٩ ـ (١٧) **وَفِي**ُ رِوَايَةِ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ لَا تُخَيِّرُواْ بَيْنَ ٱلْاَنْبِيَاءِ﴾. مُتَّفَقُ عَلَيْدِ. وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةً: ﴿ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللهِ».

۵۵۰۹ اور ابوسعید فکرری رضی الله عنه کی روایت میں ہے آپ نے فرایا 'تم انبیاء علیهم السلام میں سے ہمی کو ایک ووسرے پر ترجیح نه ود (بخاری مسلم)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا' اللہ تعالی کے انبیاء میں سے تم کمی کو آیک دوسرے بر فضیلت نہ دو (بخاری' مسلم)

وضاحت : متام نبوت کے اعتبار سے تمام نبی برابر ہیں البتہ جزدی نضائل میں فرق ہے۔ جمال تک نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضلیت نہ دو تو اسے آپ کی کمر نفسی پر محمول کیا جائے گا بلکہ آپ نے مزید انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی محفس یونس بن متی علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے۔ اس مضمون کی تمام عبارات آپ کی عاجزی شان اور انکساری پر دلالت کرتی ہیں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پراس کئے ذکر فرمایا کہ ان کی قوم نے انہیں تکلیفیں

پنچائی تھیں۔ یونس علیہ السلام کی مسلسل تبلنے اور نصیحت کے باوجود بھی ان کی قوم راہِ راست پر نہ آئی تو ان کے عذابِ اللی کی وعید وی گئی چنانچہ یونس علیہ السلام ناراضگی اور بایوی کی عالم میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دور افغان ہ جگہ پر جانے کے لیے فکل کھڑے ہوئے ادر ایک کشتی پر سوار ہو گئے ان کی عدم موجودگی میں اللہ تعالی کی طرف ہے جب ان کی قوم پر عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو انہوں نے یونس علیہ السلام کی حالی شروع کر دی۔ ناکلی پر انہوں نے اللہ رب العرب کے حضور اجتاجی طور پر گریہ و زاری کے ماختہ وعاکی اور ایمان لے آئے چنانچہ ان پر سے عذاب نمل گیا۔ جب اس صورت حال کی اطلاع یونس علیہ السلام کو ہوئی تو انہیں شخت ندامت ہوئی پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیرا پی رائے ہے کہیں دور نکل جانے کا فیصلہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ ورمیان میں کمیں دریا پڑتا تھا' اے عبور کرنے کے لئے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلی تو اسے ایک طونان نے آن گھیرا' کشتی والے کہنے کہ ہماری کشتی میں کوئی قصور وار محض سوار ہے' اسے کشتی ہے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ کشتی میں سوار لوگوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ کیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا' انہوں نے کر دینا چاہیے۔ کشتی میں سوار لوگوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ کیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا' انہوں نے کر دینا چاہیے۔ کشتی میں سوار لوگوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ کیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا' انہوں نے انہیں تردیک ہوئی گے بیٹ میں ایک چھلی کے بیٹ میں ارہ اور انشا کی عاجزی اور انشاری سے تنبیج و تحمید بیان کرتے رہے' اپنے کردہ فعل پر ندامت کا اظمار کیا ور نور کی ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں چھلی کے بیٹ سے نکال دیا۔

یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل بعض لوگوں کو اس ممان میں جٹلا کر سکتا تھاکہ اس واقعہ کی وجہ سے کوئی دو سرا پنجبران سے افضل ہے یا یہ کہ ان کا رجبہ کسی دو سرے نبی کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لئے نبی نے یہ فرما دیا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی مخص یونس علیہ السلام سے افضل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ منصبِ نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں لیکن اولوالعزی کے لحاظ سے بعض انبیاء کو بعض پر نبیاء کو بعض ہیں۔ بعض پر نفنیلت حاصل ہے اور ان سب میں سے افضل و اعلیٰ سیّد الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (تغنیر ابن کیر جلد س صفحہ ۲۰ - ۲۲)

• ٥٧١ - (١٣) **وَهَنْ** إَيِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا يَنْبَغِىٰ لِعَبْدِ اَنْ يَقُوٰلَ: اِنْيَ خَيْرٌ طِنْ يُوْنُسَ بُنِ مَتَّى، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

وَفِىٰ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ قَالَ: «مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّىٰ فَقُدْ كَذَبَ».

۵۷۱۰ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ "فے فرمایا "کسی مخص کے لئے یہ کمنا مناسب نہیں کہ میں بونس بن متی علیہ السلام سے بهتر ہوں۔ (بخاری مسلم)

نیز بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'جس مخص نے یہ کما کہ میں یونس بن متّی علیہ السلام سے بمتر ہوں' اس نے جھوٹ بولا۔ ١ ٥٧١ - (١٤) **وَمَنُ** أَبَيَ بُنِ كَعَبِ رَضِسَىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا – ، وَلَوْعَاشَ لَاَرْهَقَ اَبَوَنِهِ طِغْيَاناً وَكُفْرًا ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا ۵۷۱: اُبَى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وه لؤكا جس كو خطر عليه السلام في محل كيا تھا وه كافر پيدا ہوا تھا اور أكر وه زنده رہتا تو يقينا اپنے والدين كو كفرو سركشي ميں جالا كرويتا۔ (بخارى بمسلم)

وضاحت: یہ حدیث اس حدیث کے منانی نہیں ہے جس میں ہے کہ ہر بچہ نظرتِ اسلام پر پیدا ہو تا ہے جب کہ وہ بچہ نظرتِ اسلام نے قل کیا تھا' اس کے مقدر میں ہی یہ لکھا تھا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ البشہ اگر کوئی انسان یہ کے کہ کیا کسی انسان کو مستقبل میں کافر ہو جانے کے خوف سے قل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید خصر علیہ السلام کی شریعت میں اس کا جواز موجود ہو۔ زیادہ صحیح ردایت کے مطابق خصر علیہ السلام چونکہ نبی تھے' اس لیے انہوں نے اللہ تعالی کی مرضی اور وی النی سے یہ کام مرانجام دیا۔

(مرقات شرح مككؤة جلدا منحد ١٨)

٥٧١٢ ـ (١٥) وَهَنُ آيِيَ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وإنَّمَا سُيِيَّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وإنَّمَا سُيِيً اللهُ خَلِيرِيَّ مِنْ خَلُفِهِ خَضْرَاءً». رَوَّاهُ الْبُخَارِئُ .

الاے: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'خفر علیہ السلام کا اللہ اسلام کا علم اللہ عنہ دین ان کے پیچے نام اس لیے خفر رکھا گیا کہ وہ زمین ان کے پیچے کی جانب سے سنرے سے لملمانے کمی (بخاری)

ابن عِمْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبِّكَ، قَالَ: وَفَلَطَمْ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ - إِلَىٰ مُوسَى ابنِ عِمْرَانَ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبِّكَ، قَالَ: وفَلَطَمْ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا، قَالَ: وفَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدِ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَا عَيْنِى وَقَلْ: الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَا عَيْنِى وَقَلْ: الْمَوْتَ، وَقَالَ: إِرْجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ: الْحَيَاة تُرْيِدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَا عَيْنِى وَقَالَ: وَرَجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ: الْحَيَاة تُرْيِدُ وَأِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاة فَوْنَ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاة وَوَالَتْ يَعْرِي فَقُلْ: اللهَ عَلَى مَتَنِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ - فَإِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً ، قَالَ: ثُمَّ مَنُونُ . قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيْب، رَبِّ اَدْنِنِي مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةُ مَهُ ؟ - ، قَالَ: ثُمَّ تَمُونُ . قَالَ: فَالَآنَ مِنْ قَرِيْب، رَبِّ اَدْنِنِي مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةُ مِنْ اللهَ وَعَلَى اللهِ يَعْتَقَ وَاللهِ لَوْ آنِي عِشْدَهُ لاَرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَرِيقِ عِنْدَ الْكَيْبُ - الْاَحْمَى . مُتَفَقُ عَلَيْهِ . . وَاللهِ لَوْ اللهِ اللهِ يَقَالَ : فَالَا رَسُولُ اللهِ يَقَالَ: فَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ساك : ابو جريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا موت كا فرشته موى عليه اسلام ك پاس آيا اور كماكه اپنے پروردگار كى طرف سے بينام اجل قبول كريں - آپ في فرمايا موى عليه اسلام في رب سن كر) موت كے فرشينے كى آكھ بر طمانچه رسيد كيا اور اس كى آكھ كو نكال ديا- آپ في فرمايا ،

فیطے کی بنیاد قرائن ہیں البتہ ظاہر کے لحاظ سے سلیمان علیہ السلام کا قرینہ زیادہ مضبوط تھا یا ہے ہمی ہو سکتا ہے کہ واؤد علیہ السلام نے محسوس کیا ہو کہ بچہ بوی عمر والی عورت سے مشاہہ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جھڑے کے فیصلہ کرنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعال کیا کہ ان دونوں عورتوں کی ممتاکی شفقت کا جائزہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ممتاکی محبت ہرگز اپنے بچے کے دو کھڑے کرنے پر رضامند نہ ہوگی وہ یہ توگوارا کرلے گی کہ چاہے بچہ مجھے نہ ملے لیکن سلامت رہے ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب سلیمان علیہ السلام نے ۔ بچے کے دو کھڑے کرنے کا تھم عروالی عورت یہ فیصلہ من کر تڑپ اضی اور کئے گئی کہ بچ کے دو کھڑے نہ کیے جائیں بکہ بچہ بڑی عمروالی عورت کو دے دیا جائے ۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد پورا ہوگیا اور بچہ چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سلیمان نے داؤڈ کے فیصلے کو توڑا بلکہ حقیقت یہ ہو کہ واؤڈ کا فیصلہ انتظامی فیصلہ تھا جس سے مقصود معالمے کو رفع کرنا تھا چنانچہ انہوں نے ظاہری طالت کو دیکھتے ہو کے اجتماد سے فیصلہ صادر فرایا کہ بچہ جس عورت کے پاس ہے 'اس کو دیا جائے۔ جب کہ سلیمان نے ان دونوں کا اجتماد سادر فرایا کہ بچہ جس عورت کے پاس ہے 'اس کو دیا جائے۔ جب کہ سلیمان نے ان دونوں کا احتمال کرتے ہوئے فیصلہ صادر فرایا جس میں وہ کامیاب رہے (دائتہ اعلم)

٥٧٢٠ - (٣٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وقَالَ سُلَيْمَانُ: لَاَ طُوْفَنَ اللَّيْلَةُ عَلَىٰ يَسْعِينَ امْرَأَةً - وَفِى رِوَايَةٍ: بِحِاثَةِ امْرَأَةً - كُلُّهُنَ تَأْتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيُلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَ اللّا امْرَأَةَ وَاحِدَةً اللهُ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَ اللّا امْرَأَةَ وَاحِدَةً جَاءَتُ بِشِيقٍ رَجُلٍ ، وَآيَمُ الَّذِي نَفُسُلُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَلَوْا فِي مَبِيلِ اللهِ فَرُسَانًا أَجْمَعُونَ ، مُتَفَقَّ عَلِيْهِ.

مرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ (ایک مرت) سلیمان علیہ السلام نے کما (اللہ کی مرم) آج رات میں اپنی نوے یوبوں کے ساتھ اور ایک اور روایت میں ب کہ بیں اپنی سو یوبوں کے ساتھ مجامعت کوں گا'وہ سب ایک ایک شا سوار پیدا کریں گی جو اللہ کے راستے میں جماد کریں گے۔ چنانچہ ایک فرشتے نے انہیں کما کہ آپ انشاء اللہ کمیں۔ انہوں نے انشاء اللہ کے کلمات نہ کے اور وہ بھول گے۔ انہوں نے اپنی یوبوں سے مجامعت کی' ان میں سے صرف ایک عورت عاملہ ہوئی' اس کے ہاں بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کتے تو (ہرعورت بچہ جنتی اور) سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جماد کرنے والے شا سوار ہوتے (بخاری' مسلم)

٥٧٢١ ـ (٢٤) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَكَانَ زُكَرِيًّا ﴿ نَجَارَا ﴿ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

ا ۵۷۲: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ذکریا علیہ السلام برحی فقے (مسلم)

ے ہیں اور میں نے عینی بن مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مشابہت کے لحاظ سے وہ تمہارے ساتھی لینی مجھ سے زیادہ قریب تنے اور میں نے جرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مشابہت کے لحاظ سے وہ تمہارے ساتھی لینی مجھ سے زیادہ قریب تنے اور میں نے جرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے 'مشابہت کے لحاظ سے وہ دحیہ بن خلیفہ سے زیادہ قریب تنے (مسلم)

وضاحت : بینبروں کی روحیں اپی اصل شکل میں آپ کے سامنے بیش کی سمیں سے معراج کا واقعہ ہے۔ آپ نے معجد اتصلی میں انبیاء سے ملاقات کی' اس بات کا بھی احمال ہے کہ یہ ملاقات آسانوں پر ہوئی ہو۔ قبیلہ شنوہ کا تعلق یمن کی سرزمین سے ہے وہاں کے لوگ نمایت و بلے پتلے ہوتے تھے (مرقات جلدا صفحہ ۲۲)

٥٧١٥ ـ (١٨) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: ورَأَيْتُ لَيَلَةً أُسْرِى بِنِ مُؤْسِلُى، رَجُلًا آدَمَ طِوَالًا، جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنْوَءَةً، وَرَأَيْتُ عِيْسَى – رَجُلًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّادِ، وَالدَّجَّالَ فَيْ رَبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّادِ، وَالدَّجَّالَ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لِقَائِهِ». أَمَّتَفَقُ عَلَيْهِ.

الم الم الم الله الله الله عنما أن صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيں كه آپ نے فرايا ، جس رات جمعي الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيں كه آپ نے فرايا ، جس رات جمعي اسانوں كى سركرائى گئى ، بيں نے موئ عليه السلام كو ديكھا كه وہ گذم گوں ، دراز قد هخصيت كے مالك تھے ، ان كے بال تحتاكريا لے تھے گويا كه وہ شنوة فقيله كے آدميوں بيں سے بيں اور بيں نے عيئ عليه السلام كو ديكھا كه ورميانے قد اور مرخ و سفيد هخصيت كے مالك تھے اور بيں نے دوزخ كے وربان مالك عليه السلام اور وتبال كو ديكھا (آپ كا ان سب كو ديكھا) بيه ان نشانيوں كے طمن بيں قفا جنہيں الله تعالى نے صرف آپ بى كو دكھايا الله الله الله الله كان كى مل قات بيں كوئى شك نميں كرنا چاہينے (بخارى ، مسلم)

وضاحت: حدیث کے آخریں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ آپ کو ان سے ملاقات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چا ہینے۔ یہ دراصل سورۃ التجدہ کی آیت نمبر ۲۳ کی طرف اشارہ ہے جس میں موئی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ وَلَقَذَ الْهَنَا مُوْمِنَى الْكَتَابَ فَلاَ تَكُنَ فَيْ مُؤْمَنِهِ مَنْ لَقَالُهِ ۞

(ترجمہ) اور ہم نے موگ کو کتاب وی چنانچہ آپ کو ان سے ملاقات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مقصودیہ واضح کرتا بھی ہے کہ معراج کی رات آپ کا موٹ اور دیگر انبیاء سے منا ایک کئی حقیقت ہے۔ لندا کوئی بھی محض اس بارے میں شک و شبہ میں جتلانہ رہے (واللہ اعلم)

9٧١٦ - (١٩) وَهَنْ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي لَقِيْتُ مُوسِي اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي لَقِيْتُ مُوسِي - فَنَعَتَهُ -: فَإِذَا رَجُلُ مُضْطَرِبٌ -، رَجُلُ الشَّعْرِ، كَأَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوهَةَ، وَلَقِيْتُ عِيسُنِي رَبْعَةً اَحْمَرَ كَأَنَمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسَ - يَعْنِي الْحَمَّامَ - وَرَآيَتُ اِبْرَاهِنِمَ وَانَا اَشْبَهُ وَلَيْهُ عَنْدًا مِن اللهُ عَلَى الْحَمَّامَ - وَرَآيَتُ اِبْرَاهِنِمَ وَانَا اَشْبَهُ وَلَاهِ مِهِ عَالَ: هَ فَاتِينُ إِبْنَاءَيْنِ: اَحَدُهُمَا لَبَنُ وَالْآخَرُ فِيْهِ خَمْرٌ. فَقِيْلَ لِي: خُذُ اَيَّهُمَا شِشْتَ.

فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيْلَ لِئِ: هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنْكَ لَوُ آخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتُ أُمَّتُكَ». مُتَّفَةٌ عَلَيْهِ.

الا الدور الدور الدور الله الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرایا ، جس رات مجھے اسانوں کی سر کرائی گئی میں موئ علیہ السلام سے مٹا ، ان کا وصف بیان کرتے ہوئے آپ نے فرایا ، وہ ایک مضطرب (یعنی طویل قامت) مخص نظر آئے ، ان کے بال معمولی تھنگریا لے تھے گویا کہ وہ شتوہ قبیلے کے لوگوں میں سے جی را آپ نے فرایا) اور میری ملا تات عیلی علیہ السلام سے بھی ہوئی ، ان کا قد در میانہ (اور) رگات سمرخ تھی جی جی میام سے واسلام کو دیکھا میں ان کی تھی جی جی میان اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا میں ان کی تمام اولاد میں سے ان کے زیادہ مثابہ ہوں۔ آپ نے فرایا ، پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کما گیا کہ ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہے پکڑ لیں۔ چنانچہ میں لے دودھ والے برتن کو پکڑ لیا اور دودھ پی لیا۔ تب مجھ کما گیا کہ آپ کو راہ فطرت کی راہنمائی کی گئی ہے میں لے دودھ والے برتن کو پکڑ لیا اور دودھ پی لیا۔ تب مجھ کما گیا کہ آپ کو راہ فطرت کی راہنمائی کی گئی ہے (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمّت گمراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمّت گمراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمّت گمراہ ہو جاتی۔ (اور مزید کما گیا کہ) جان لیں! اگر آپ شراب کے برتن کو پکڑ لیتے تو بلاشبہ آپ کی اُمّت گمراہ ہو جاتی۔ (خاری مسلم)

٥٧١٧ - (٣٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَكُلَّ بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِيْنَةِ، فَمَرُرُنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ لِهٰذَا؟» فَقَانُوا: وَادِى الْاَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَنِى اَنْظُرُ إلىٰ مُوسَى الْاَزْرَقِ. قَالَ: «أَيُّ وَادٍ لهٰذَا؟ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارٌ - إلى اللهِ بالتَّلْبِيةِ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ ». قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَى اَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَةٍ. فَقَالَ: «اَيُ ثَنَيَةٍ لهٰذِهِ؟» فَالْوُا: هَرْشَىٰ - اَوْ لِفَتَّ -. فَقَالَ: «كَأَنِي اَنْظُرُ إلىٰ يُسُونُسَ عَلَىٰ مَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةً صُورِهِ، خِطَامُ مَاقَةٍ خَلْبَةً -، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَيِّياً ». رَوَاهُ مُسُلِم اللهُ

کادے: ابنِ عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسولُ اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سے اور بہینے کے درمیان سنرکیا' ہم ایک وادی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دریافت فرایا' یہ کون می وادی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ بید وادی اَزُرَق ہے۔ آپ نے فرایا' گویا میں موٹ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کا پچھ تذکرہ کرتے ہوئے فرایا کہ انہوں نے (وادی آزُرَقُ سے گزرت ہوئے) اپی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رکھی ہیں اور وہ اللہ (کے گھر) کی جانب لیک سمتے ہوئے تضرع و آو وزاری کے ساتھ اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ ابنِ عباس سے جی کہ اس کے بعد ہم چلے بمال سک کہ ہم ایک گھائی کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ابنِ عباس سے کون می گھائی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا' حرشا یا لفت ایک گھائی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دریافت کیا' یہ کون می گھائی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا' حرشا یا لفت ہے۔ آپ نے فرایا' گویا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ او نثنی پر سوار ہیں' موٹی اون کا جبہ پنے ہوئے ہیں' ان کی او نثنی کی تئیل تھور کی ہو وہ اس وادی سے لئیک پکارتے ہوئے گزر رہے ہیں (مسلم)

وضاحت : اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکورہ پین بین میں اللہ علیہ وسلم کو ذکورہ پین بین میں سے کیونکہ پینیبراور شداء' اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں ان کی اس زندگی کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے کچھ بعید نہیں کہ وہ جج کرتے ہوں' نمازیں پڑھتے ہوں اور اعمال خیرسے جو چاہیں کرتے ہوں (مرقات جلدا صفحہ ۲۷)

٧١٨ ـ ٧١٥ ـ (٢١) **وَمَن**ُ أَبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِينَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ خُفِّفَ عَلَىٰ ذَاوَدَ الْقُرْآنُ – ، فَكَانَ يَامُرُ بِذَوَاتِهِ فَنُسْرَجِ ، فَبَقُرَأُ النَّرْآنَ قَبْلُ أَنْ تُسْرِجُ دَوَابُهُ ، وَلَا يَاكُلُ اِلَّا مِنُ عَمَل يَدْيُهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

الاد ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا واؤد علیہ السلام پر زیور کی طلوت اسان کر دی مئی تھی۔ وہ اپنے چارپایوں کے بارے میں تھم دیتے کہ ان پر زین کسی جائے ، چارپایوں پر زین کسے ہیں وہ تمام زیور کی طاوت سے فارغ ہو جاتے نیز داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محالے تھے (بخاری)

٥٧١٩ ـ (٢٢) وَصَفْهُ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ، قَالَ: «كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا، جَاءَ الدَّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا اللهُ ذَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجْتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ..، فَاخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اتْتُرْنِيْ بِالبِيكِيْنِ آشُقَّهُ بَيْنَكُمُا فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلُ، يَرْحَمُكَ اللهُ مُو ابْنَهَا، فَقَضَى بِه لِلصَّغْرَى، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ان دونوں کے پاس ان کا اپنا اپنا بیٹا تھا۔ ایک بھیڑا آیا ، وہ ان بیس سے ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا لے گیا (دونوں نے پاس ان کا اپنا اپنا بیٹا تھا۔ ایک بھیڑا آیا ، وہ ان بیس سے ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا لے گیا (دونوں نے آپس میں جھڑنا شروع کر دیا) ایک عورت نے اپنی ساتھی عورت سے کما کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کو اٹھا لے گیا ہے اور دو سری عورت کنے گل (کہ نہیں!) وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ آخر کار دہ دونوں فیصلہ کوانے کے لیے داؤد ملیہ السلام کے پاس میکیں۔ داؤد علیہ السلام نے بیٹے کا فیصلہ بری عروالی عورت کے حق میں دے دیا۔ اس داؤد ملیہ السلام کے پاس میکیں۔ داؤد علیہ السلام نے بیٹے کا فیصلہ بری عروالی عورت کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد دہ دونوں سلیمان علیہ السلام نے (معاسلے کی نزاکت کو بھانیخ ہوے اپنے خادم سے) کما کہ میرے پاس چمری لے آؤ آگ میں اس بچے کو درمیان سے دد کورک کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں۔ چھوٹی عروالی عورت (یہ فیصلہ من کر تڑپ اٹھی ادر) کہنے گئ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کریں۔ یہ اس کا بیٹا ہے۔ چنانچہ سلیمان شروالی عورت کے حق میں بیٹے کا فیصلہ کر دیا (بخاری مسلم)

وضاحت: وولول بيغبرول كا فيعلد ابي ابي جك ير درست تن اس الله كد دونول مجتد سے اور ان دونول ك

موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا اور عرض کیا (اے پروردگار!) تو نے جھے ایک ایسے بندے کی طرف بھی جو مرنا نہیں جاہتا تھا اور اس نے تو میری آنکہ ہی نکال دی ہے۔ آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکہ ورست کر دی اور تھم دیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور استضار کرو کہ اگر آپ (طویل) زندگی چاہجے ہیں قو ایپ بال کے بدلے ایپ بال کی مرپر رکھ دیں آپ کے باتھ کے پنچ جس قدر بال آ جائیں تو ہر ایک بال کے بدلے آپ کی زندگی میں آیک سال کا اضافہ ہو گا۔ (فرشتے نے موت کو انلہ رب العزت کا پینام کہ سایا) موئ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر کیا ہو گا؟ موت کے فرشتے نے (اللہ رب العزت کی طرف سے) جواب دیا گھر بھی اللہ نے کہ اللہ میں کیوں نہ ہو لیکن میری آپ کو مرنا ہو گا۔ موٹ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بھی بیت المقور سے کردہ آگرچہ وہ (مسافت) ایک پھینے الی پورددگار کے حضور التجا ہے کہ رب کرم! جمیعہ بیت المقور س کے قریب کردے آگرچہ وہ (مسافت) ایک پھینے ہوئے بھر دیا ہو گا۔ موٹ بھی بیت المقور س کے قریب کردے آگرچہ وہ (مسافت) ایک پھینے الموٹ بھی بیت المقور س کے قریب کردے آگرچہ وہ (مسافت) ایک پھینے الموٹ بھی بیت المقور س کی بھر کے باس موٹ ہو گا۔ موٹ کی قریب کردے آگرچہ وہ (مسافت) ایک پھینے موٹ بھر کے باس موٹ ہو تا تو تمیں موٹ علیہ السلام کی قبر (کا نشان) دکھا دیتا جو آیک راسے کے کنارے مرخ رگھ کے باس ہو رہاں ہو تا جو زیاری اسلام کی قبر (کا نشان) دکھا دیتا جو آیک راسے کے کنارے مرخ رگھ کے باس ہو رہناری اسلام)

وضاحت: جب فرشت اجل موی علیہ السلام ی روح قبض کرنے آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا اور فرشتے کی آگو انسانی آگو تھی' اصل نہ تھی۔ موی نے جب ایک انسان کو اپی ظوت گاہ میں بغیراجازت کے موجود پایا تو انسیں ناگوار گزرا کہ نجائے یہ کون ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے' چنانچہ موی نے دافعت کی اور ایک زبردست طمانچہ رسید کیا جس سے فرشتہ اجل کی آگو لکل عمی۔ یہ توجیہ اس لیخ بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ موی کے اس السلام رسید کیا جس سے فرشتہ اجل کی آگو لکل عمی۔ یہ توجیہ اس لیخ بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ موی کے اس السلام کی افغر کی مؤاخذہ نہ ہوا بلکہ زندگ کا اختیار دیا جمیا۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کو آخری وقت میں زندگی اور موت کے درمیان اختیار دیا جاتا رہا ہے' جبکہ موی کا دفاقی اقدام' انہیں افتیار دیا جاتا ہے بہلے کا ہے۔ نیز موی نے ارض مقدس کی طرف قریب ہونے کی آرزو اس لیخ کی کہ اس سر دھین کو دیتے سے پہلے کا ہے۔ نیز موی نے ارض مقدس کی طرف قریب ہونے کی آرزو اس لیخ کی کہ اس سر دھین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں گئی انبیاء اور صالحین مدفون ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتہ اجل دوبارہ حاضر ہوا تو موی سمجھ عمی کہ سب بچھ اللہ تعالم کی اور اسین رفتن اعلی سے جاور عالم بالا کا معالمہ ہے' للذا موی نے پیغام اجل کو لایک سے جاسے میں چنداں دیر نہیں کی اور اسین رفتن اعلی سے جاسے (مرقات جلدا صفحہ ۲۰۰۰)

٥٧١٤ - (١٧) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: وعُرِضَ عَلَى الْاَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرُبُ مِنَ الرَّجَالَ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالَ شَنُوءَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَزِيمَ فَإِذَا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ فَإِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا مُنْ مَا يَعْنِى نَفْسَهُ - ، وَرَآيَتُ جِبُرَيْهُلَ ، فَإِذَا اقْرَبُ مَنْ رَآيُتُ بِهِ شَبَهَا وَحَيَّةُ بْنُ صَاحِبُكُمُ - يَعْنِى نَفْسَهُ - ، وَرَآيَتُ جِبُرَيْهُلَ ، فَإِذَا اقْرَبُ مَنْ رَآيُتُ بِهِ شَبَهَا وَحَيْتُهُ بْنُ كَالِهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

 وضاحت: زكريا عليه السلام بوحى كاكام كرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت كى روزى كماتے تھے معلوم ہواكه معنت و مشقت سے رزق طال كمانا انبياء عليه السلام كى سُنّت اور عبادت ہے (والله اعلم)

٥٧٢٢ ـ (٢٥) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْاَوْلَىٰ وَالْآخِرَةِ، اَلْاَنْبِيَاءُ اِخُوَةً مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمُ شَتَّىٰ -، وَدِيْنَهُمُ وَاحِدُ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيُّهُ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں عینی بن مریم کے زیادہ قریب ہوں اسب انبیاء علیم السلام سوتیلے (ایک باپ سے) بھائی ہیں البہت ان کی مکیں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہے نیز ہم دونوں کے درمیان کوئی پنجیر نہیں ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: آپ کے اس ارشاد گرای کہ "میں ونیا اور آخرت میں عینی کے زیادہ قریب ہوں" کا مطلب سے بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عینی کے درمیان کوئی نبی نبیں ہے اور عینی نے ہی آپ کے آمد کی واضح بثارت دی تھی اور آخر زمانہ میں بھی عینی آپ کے نائب ہوں سے اور تمام دنیا کے لوگوں کو اسلام کے جمعندے سے اکٹھا کرس گے۔

انبیاء علیم السلام کو ایک دو سرے کا سوتیلا بھائی قرار دینے کا مقصد ان کے ورمیان توحید و رسالت کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ہے اور مائیں مختلف قرار دینے سے مراد ان کی اپنی اپنی شریعتیں ہیں جو ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ نیز اصل کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے یعنی تمام پنجبروں نے اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالی کی وحدانیت اور شرک سے بیخ کا تھم دیا ہے (واللہ اعلم)

معنی آوم علیہ البو موی (اشعری) رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آب نے قرایا ، جب بھی آوم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلو میں اپنی دو انگلیوں سے چوکا مار آ ہے لیکن عیسی علیہ السلام اس سے محفوظ رہے ، شیطان نے انہیں بھی مارنا چاہا لیکن وہ صرف پردے (یعنی جھلی) میں مار کا (بخاری مسلم)

وضاحت: عینی علیہ اللام شیطان کی اس حرکت ہے اس لیے محفوظ رہے کہ مریم کی والدہ خذ نے مریم کی والدہ خذ نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت کی حضور درج ذیل دعا کی تھی۔

۔۔۔ وَإِنَّ سَمَیْنَتُکَ صَرْکِسَدَ وَ إِنَّ اُحِیْنُ هَاہِكَ وَ دُوَیَّتَکَا مِنَ الشَّیْطِنِ الرَّحِدِنُوِ ○ ترجمہ: (اے میرے پروردگار) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو ادر اس کی ادلاد کو شیطان مرود سے

تيري پناه مين ديتي مون (آل عمران:٣٦)

سرن بالمان میں مور کی مسلی الله علیہ السلام شیطان کے اس وار سے محفوظ رہے ۔ ای طرح نی مسلی الله علیہ وسلم اور دیگر پیغیر بھی شیطان کے اس حرب سے محفوظ رہے (والله اعلم)

٥٧٢٤ ـ (٢٧) وَهَنُ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَبْيَرُ ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَهُ فِرْعَوْنَ، وفَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَىٰ سَائِر الطَّعَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْدِ.

وَذُكِرَ حَدِيثُ اَنْسٍ: وَيَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ». وَحَدِيْثُ آبِيْ هُرُيْرَةً: وَاَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ، وَحَدِيْثُ الْبُن عُمَرَ: وَالْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ». فِي وَبَابِ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ».

۵۷۲۳: ابو موی اشعری رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مردوں میں سے قو بہت سے کال (مرد) مرزے ہیں لیکن عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کال خصیں اور تمام عورتوں پر عائشہ رضی الله عنما کو فضیلت حاصل ہے جیسا کہ ٹرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ (بخاری مسلم)

اور انس سے موی حدیث "مَا خَمَرُا لَبَوِيّة" اور ابو برية سے موی حدیث "آقُ النّلَسُ اَكُوَمْ" اور ابن عرّ سے موی حدیث "آقُ النّلَسُ اَكُومْ" اور ابن عرّ سے موی حدیث "اَلْكَونُمُ اَلْكُونُمْ" كا وَكربابُ الْمُقَافِرة وَ الْعَصَبِيّة مِن بوچكا ہے-

وضّاحت: شورَب میں بھُولَی ہولی رولی کو ٹرید کتے ہیں اس زمانے میں اللِ عرب کا سب سے بھڑن اور مرغوب کھانا ٹرید ہی تھا (واللہ اعلم)

#### اَلْفُصُلُ الثَّانِيُ

٥٧٢٥ ـ (٣٨) عَنْ أَبِي رَذِيْن رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! آيْنَ كَانَ - رَبُّنَا قَبَلَ آنُ يَخُلُقَ خَلُقَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: قَالَ يَزِينُكُ بْنُ هَارُوْنَ: الْعَسَمَاءُ: آي لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

#### دوسری فصل

۵۷۲۵: ابورزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بین نے (آپ کی خدمت بین) عرض کیا اے اللہ کے رسولِ کا تنات کی تخلیق سے پہلے ہمارا پروروگار کمال تھا؟ آپ نے فرمایا ، وہ "عُمَاء" میں تھا۔ نہ اس کے نیجے ہوا تھی اور نہ اس کے ادر ہوا تھی اور اس نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا (ترفدی) امام ترفدی بیان کرتے ہیں کہ برید بن حارون کا قول ہے کہ "عُمَاءً" سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

وضاحت : صدے کے اس بھلے کہ "نہ اس کے بیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اور ہوا تھی"کا مطلب یہ ہے کہ گئین کا تات ہے پہلے صرف اللہ می کی دائی اقدس تی اس کے علاوہ کی اور شے کا وجود شیس تھا (واللہ اعلم)

فی الْبَطْحَاءِ فِی عِصَابَةِ وَرَسُولُ اللهِ تَعْلَا جَالِسُ فِيهِمْ، فَمَرْتُ سَحَابَةٌ، فَفَظْرُوا اللّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَعْلَا ، فَالُوا : السّحَابِ . قَالَ : هوَ الْمُوْنَ؟، قَالُوا : وَالْمُوْنَ مَا بُعُدُ مَا بَيْنَ السّعَاءِ وَالْمُونَ؟، قَالُوا : وَاللّهُونَ مَا بُعُدُ مَا بَيْنَ السّعَاءِ وَالْمَونَ هَذِهِ؟، قَالُوا : السّحَابِ . قَالَ : هوَ الْمُونَ؟، قَالُوا : وَالْمُونَ مِنَةً قَالَ : هوَ الْمُونَةُ وَلَمَا اللّهِ تَعْلَا وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَالّ

۱۹۵۳ عبر مباس بن عبدا المطلب رضی الله عند نے بیان کیا کہ وہ (ایک دن) بعاء (این وادی محسب) میں بیٹے ہوئے تھے جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی ان میں تشریف فرما تھے' اچانک ایک بادل کا کاڑا گزا۔ محابہ کرام نے اس کی طرف دیکھا۔ رسول الله صلی الله وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس کا کیا نام رکھتے ہو؟ محابہ کرام نے کما' (اس کی طرف دیکھا۔ سرسول الله وسلم نے ایاس کو «مُرْن» بھی کتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کما' (اس) ' مِعَان ' بھی کتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کیاس کو «مُرْن» بھی کتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کما' (اس) ' مِعَان ' بھی کتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' کیاس کو «مُرَن ' بھی کتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کما' (اس کے بعد) آپ نے فرمایا' کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور ذائین کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ کرام میں اس کا علم شیس۔ آپ نے فرمایا' ان دولوں کا درمیانی فاصلہ اے یا ۲ کا تاک اس کی بلندی اور مسافت ہے اور اس (پہلے آسان) سے اور جو آسان سے ان دولوں کے درمیان بھی اتا ہی فاصلہ ہے۔ یمال تک کہ آسان اور دو مرے آسان کے اور ایک سمندر ہے اس کی بلندی اور اس کی تب کا درمیائی فاصلہ اتنا ہے جننا کہ ایک آسان اور دو مرے آسان کے درمیان ہے۔ پھراس کی پشت بے مرمیان ہو اور پھراس کی بشت بے درمیان ہی اور دو مرے آسان اور کران این کہ اور کران این کوروں کورمیان ہو اور کھراس (عرش) کے اور اللہ تعالی جلورا فروز ہیں (ترذی) ابودادد)

الله عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله عَنْهُ جَيَيْرِ بَنِ مُطَعِم رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله عَنْهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: جُهِدَتِ الْاَنْفُسُ - ، وَجَاعِ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْاَمُوالُ - ، وَهَلَكَتِ الْاَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللهُ لَنَالًا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ . فَقَالُ اللّهِ عَلَيْكَ . فَقَالُ اللّهِ عَلَيْكَ . فَقَالُ اللّهِ عَلَى اللهِ ، وَنَسُتَعْلِغُ بِاللهِ عَلَيْكَ . فَقَالُ اللّهِ عَلَى اللهِ ، مُسُبْحَانَ اللهِ ، مُنْهُ قَالَ: ووَيُحَكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ » . فَمَ قَالَ: ووَيُحَكَ انّه الله الله عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بُسْنَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ آحَدٍ، شَانُ اللهِ آغَظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَيُحَكَ آتَدُرِيُ مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَىٰ سَمَاوَانِهِ لَهٰكَذَا» وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ هُوَاتَهُ لَيَئِطُ ٱطِيْطً الرَّحُلِ بِالرَّاكِبِ، رَوَّاهُ ٱبُوُّ دَاوْدَ.

2012: بجبوبی معظم رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک دیماتی آیا۔ اس نے عرض کیا کہ انسانی جانیں مشقت میں ہیں' اہل و عیال قحط میں ہیں' اللوں میں کی مو رہی ہے اور موبی ہاک ہو رہے ہیں۔ آپ الله تعالیٰ ہے امارے لئے بارش کی دعا کریں۔ ہم آپ کو الله تعالیٰ کے پاس شفاعت کے لیے لا رہے ہیں۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' الله تعالیٰ (شریک ہے) پاک ہے' الله تعالیٰ (شریک ہے) پاک ہے۔ آپ مسلمل سجان الله (کی تیج کے الفاظ) کتے رہے الفاظ) کتے رہے ہیں۔ نی صلی الله تعالیٰ کو سجماتے ہوئے) فرایا' تھی پر افسوس ہے! الله تعالیٰ کو کی محص کے پاس شفیح مقرر نہیں کیا جا سکنا' الله تعالیٰ کی شان اس ہے (کمیں نیادہ) بلند ہے۔ تھی پر افسوس ہے! کیا تھے معلوم ہے کہ الله تعالیٰ کی معلوم ہے کہ الله تعالیٰ کی عظمت و شان کیا ہے؟ بلاشبہ الله تعالیٰ کا عرش اس کے آسانوں کو اس طرح احاطہ کی ہوئے ہے اور آپ نے اپنی انگیوں کو (اپی بھیلی پر) قبہ کی صورت میں بنایا اور (فرایا) بلا شبہ اس (عرش) ہے اس طرح چرچاہٹ کی آواز انگلی ہے جس طرح سواری کی ذین (سوار کے بیضے ہے) چرچاتی ہے (ابو داؤد)

٥٧٢٨ - (٣١) وَمَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ قَالَ: وَأَذِنَ لِى اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ ، اَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنْهُ إلى عَاتِقَيْهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۵۵۲۸: جابر بن عبدالله رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جمعے عمر ویا کی است کے دونوں میں سے ایک فرشت کے بارے میں دضاحت کردن کہ اس کے دونوں کانوں کی اور اس کے کندھوں کے درمیان ۵۰۰ برس کی مساخت ہے (ابوداؤن)

٥٧٢٩ ـ (٣٢) وَهَنَ زُرَارَةَ بُنِ أَوْمَى رَضِينَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَالَمَهُ لِجِبْرِوْيُلَ : «مَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ، فَأَنْتُمْعَنَ حَدَّوْلُ \* فَلَائِمُونَا الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ فَع حِجَاباً مِنْ نُوْرٍ، لَوْفِقَتْ هِ فَعَلَمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ اللهِ مَعْدَائِينَ وَالْتَسَامِعَ }

م روایت کے الفاظ ای طرح بی ب

٥٧٣٠ ـ (٣٣) وَرَوَاهُ اَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ اَنَسٍ اِلَّا اَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ: «فَانْتَفَضَ جِبْرَيْيْلُ»

۵۵۳۰: نیز ابو نیم نے نہ کورہ حدیث کو "اَ لِیلی" یس انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے لیکن ابونیم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جبرائیل علیہ السلام پر کیکی طاری ہو می تھی۔

٥٧٣١ ـ (٣٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ اِسْرَافِيْلَ، مُنْذُ يَوْمٍ خَلَقَهُ صَافَاً قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّتِ تَبَّارَكَ وَتَعَالَىٰ سَبْعُوْنَ نُوْرُا، مَامِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنَوُمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

اعدد: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' باشبہ الله تعالی فی الله علیہ الله علیہ الله تعالی فی اسرافیل علیہ السلام کو جس وقت سے پیدا فرایا ہے وہ (اس وقت سے) صف بستہ کھڑے ہیں ' اپنی نظر تک کو بلند نہیں کرتے ' ان کے اور ان کے رب تعالی کے ورمیان نور کے سرّ پردے حاکل ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جس نور کے (ردے کردے کردے کردے کردے کو میچ قرار جس نور کے (پردے کے) قریب ہمی موں کے وہ جل جائیں مے (ترفی) امام ترفی کی نے اس حدیث کو میچ قرار دیا ہے۔

معرد - (٣٥) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَمَّنَا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَذُرِّيَتَهُ، قَالَ: «لَمَّنَا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَذُرِّيَتَهُ، قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! خَلَفْتَهُمُ يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَرُكَبُونَ، فَاجْعَلُ وَذُرِّيَتَهُ، قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! خَلَفْتُهُمُ يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَرُكَبُونَ، فَاجْعَلُ لَهُمُ اللّهُ نُتَا الْآخِرَةَ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: لَا آجُعَلُ مَنْ خَلَفْتُهُ بِيَدَى وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى كَمَنُ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ ». رَوَاهُ البَيْهَقِي فِي «شُعَبِ الْإينَمَانِ».

السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کما' اے ہمارے پروردگار! آپ نے ان کو پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کما' اے ہمارے پروردگار! آپ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ کھاتے ہیں' پیتے ہیں' نکاح کرتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں چنانچہ آپ انسیں صرف ونیا عطا کریں اور ہمیں آخرت عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' جس محلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بتایا اور اس میں اپنی روح پھوکی' اے میں اس محلوق کے جرابر قمیں کروں کا جس کے لیے میں نے کلمہ «کُن" کما تو وہ ہوگی (بیمتی شُعُبِ الْوِیمان)

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٧٣٣ ـ (٣٦) قَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُؤْمِنُ ٱكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْضِ مَلَاثِكَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

#### تيبری فعل

ایہ ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' مومن مخص اللہ تعالیٰ کے نزویک اس کے بعض فرشتوں سے افضل ہے (ابن ماج)

٥٧٣٤ ـ (٣٧) وَحَنْهُ، قَالَ: آخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِى فَقَالَ: «حَلَقَ اللهُ الثُّرُبَةَ يَوْمَ اللهُ الثُّرُبَةِ ، وَحَلَقَ اللهُ الثُّرُبَةِ ، وَحَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ اللاِثْنَيْنِ، وَحَلَقَ المَعكُرُوهَ يَوْمَ اللَّهُ الثُّرُتَاءِ، وَحَلَقَ النَّكَرُبُوهُ اللَّهُ الثَّرُتَاءِ، وَحَلَقَ المَعكُرُوهُ يَوْمَ النَّكَرَ اللَّهُ النَّوْرَ يَوْمَ اللَّهُ المُعَصِّرِ الثَّهُ النَّعَصِرِ اللهُ المُعَمَّةِ فِي آخِرِ النَّخَلُقِ وَآخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمُنَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسلم . مَنْ يَوْمِ المُجْمعُة فِي آخِرِ النَّخَلُقِ وَآخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمُنَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسلم .

مصحہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کیڑا اور فرایا اللہ تعالی نے ہفتہ کے روز مٹی (یعنی زمین) کو پیدا کیا اتوار کے روز اس میں بہاڑ پیدا کیے ' پیر کے روز ور فت پیدا کیے ' منگل کے روز تاپند چیزس پیدا کیں ' بدھ کے روز روشنی کو پیدا کیا ' جعرات کے روز روئے زمین پر چار ہایوں کو پھیلایا اور جمعہ کے روز عصر کے بعد سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ آخری تخلیق ' ون کے آخری حصے میں عصراور رات کے درمیان عمل میں آئی (مسلم)

٥٧٥٥ - (٣٨) وَعَنْهُ، قَالَ: بَيْهُمَا نَبِيُّ اللهِ عَيَّةٌ جَالِسُ وَاصْحَابُهُ إِذْ اَتَىٰ عَلَيْهِمُ المَحَابُ، فَقَالَ نِبِيْ اللهِ يَقَعَّ: «هَلُ تَدُرُونَ مَا هٰذَا؟». قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قالَ: وهذهِ الْعَنَانُ - هٰذِه رَوَايَا الْاَرْضِ - ، يَسْفَوقُهُمّا اللهُ اللهِ قَوْم لا يَشْكُرُونَهُ، وَلا يَدُعُونَهُ، شُمَّ قَالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا فَوْقَكُمْ ؟ ، قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهَا؟ وَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ. قالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا الرَّقِيْعُ - ، سَقْفُ مَحْفُوظُ، وَمَوْجُ مُكْفُوفٌ ، ثُمَّ قَالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهَا؟ وَاللَّوْا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ ، قالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ ». قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ ، قالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: وهَلُ الْعَرْشُ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالْاَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ: وهِلُ تَدُرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: وهَلَ السَمَاءِ وَالْارَضِ ، ثُمُ قَالَ: وهَلُ السَمَاءِ وَالْارُضِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَمَاءِ فَى الْعَرْشُ ، وَبَيْنَهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: وإنَّ فَحْتَ ذَلِكَ؟ » . قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ اعْلَمُ . قَالَ: وإنَّ قَالَ الْوَضِينَ مَسِيْرَةُ وَلَى الْعَرْضُ ، بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَصْمِوانَةِ سَنَةٍ » . قَالَ: وإلَّذِى نَصْمُ المَعْمُ ويَسِيْرَةُ وَسُولُهُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ واللّهُ عَلْ الْمُوسُ واللّهُ اللهُ واللّهُ عَلْ اللهُ الْمُنْ السَمْعُمُ واللّهُ واللّهُ الْمُنْ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَهَبَطَ عَلَى اللهِ . ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ مُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ رَوَاهُ آخِمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ . وَقَالُ التِرْمِذِيُّ : قِرَاءَهُ رَسُول ِ اللهِ ﷺ الْآيَةَ تَذُلُّ عَلَى انَّهُ آرَادَ: خَبَطَ عَلَى عِلْم اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُنْطَانُهُ فِي كُلِ مَكَانِ، وَهُمُو عَلَى الْمُؤْرِسُ، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ .

۵۷۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کرام تشریف فرما تھے' اجا تک ان کے پاس سے بادل (کا کی کرا) گزرا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا'کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا الله اور اس کا رسول بمترجائے ہیں۔ آپ نے فرایا سے بادل ہے جو نمودار ہوا ہے ، یہ زمین کو سراب کرنے والا ہے اللہ تعالی اسے ایسے لوگوں کی جانب رجمی) جلاتے ہیں جو نہ اس کا شکرید ادا کرتے ہیں اور نہ اس سے مانکتے ہیں۔ پھر آپ نے بوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تسارے اور کیا ے؟ انہوں نے جواب ویا' اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' بلاشبہ وہ آسان ہے جو ایک محفوظ جست ہے اور نہ مرنے والی موج ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جائے ہو کہ تسارے درمیان اور آسان کے ورمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا' تہمارے اور آسان کے درمیان بانچ سو سال کا فاصلہ ہے ، پھر آپ نے فرمایا ، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ادر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اللہ اور اس کا رسول بهتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' دو آسان ہیں جن کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا' اس طرح دمیر (آسان) ہیں یمال تک کہ آپ نے سات آسانوں کو شار کیا کہ ہروو آسانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جو آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے بوچھا کہ کیا تم جانتے ہو ك أس سے اور كيا ہے؟ انہوں نے جواب ويا اللہ اور اس كا رسول بمترجائے ہيں آپ نے فرايا ، ب شك اس کے اور عرش ہے، عرش اور زمین کے ورمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا وہ آسانوں کے ورمیان ہے۔ پھر آپ نے بوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تمهارے نیچ کیا ہے؟ انهول نے جواب دیا الله اوراس کا رسول بمترجانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' اس کے ینچے ووسری زمین ہے' ان دونوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ یمال تک کہ آپ نے سات زمینیں شار کیں (اور بنایا) کہ ہر دو زمینوں کے درمیان بانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آگر تم سب سے ینچے والی زمین کی طرف رتی انکاؤ تو وہ اللہ تعالی پر بی اترے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت علاوت فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ اول اور آخر ہے ، وہ ظاہر اور باطن بے نیزوہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے" (احم ' تندی)

باس سے میزوہ ہر پیرہ مم رصاب رو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو تلاوت کرنا اس بات پر ولالت کرنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو تلاوت کرنا اس بات پر ولالت کرنا ہے کہ وہ رہی اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت پر اترے گی جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت ہر جگہ ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے اپنا وصف ایمی کتاب (قرآنِ جدرت اور اس کی بادشاہت ہر جگہ ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے)

٥٧٣٦ - (٣٩) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَكَانَ طُولُ آدَمَ مِبِيِّيْنَ دِرَاعًا فِي سَنِعِ الْذَرُعِ عَرْضَا » .

ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، آوم عليه السلام كا قد ساخه بات لم الد عليه السلام كا قد

وضاحت: اس باتھ سے مراد آدم علیہ السلام کا ہاتھ نیس بلکہ موجود لوگوں کے سائز کا ہاتھ مراد ہے۔ (والله اعلم)

٥٧٣٧ - (٤٠) **وَعَنْ** أَبِيْ ذَرِّرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! آَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوُّلَ؟ قَالَ: هَآذَمُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَنَبِيُّ كَانَ؟ قَالَ: هَنَعَمُ نَبِيُّ مُكَلَّمٌ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: وَثَلَاثُمِائَةٍ وَمِضْعَةً عَشَرَ جَمَّاً غَفِيْرًا .

قِفِى دِوَايَةٍ عَنِ إِمِى أَمَامَةً ، قَالَ اَبُوُ ذَرٍّ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَمْ وَفَاءُ عِلَّةِ الْآنِبِيَاءِ؟ قَالَ : «مِاثَةُ ٱلْفِ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ الْفَا ، الرَّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِانَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدًّا عَفِيرًا » .

ابوزر رمنی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ب سے پہلے ہی کون سے؟ آپ نے اللہ کے رسول! کیا وہ نمی سے؟ آپ نے سے؟ آپ نے فرمایا ' وہ نمی سے السلام سے۔ میں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! فرمایا ' وہ نمی سے بلکہ ایسے نمی سے جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے۔ میں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! (انجیاء میں سے) رسول کتنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ' بت زیادہ تین سو تیرہ سے کھے زیادہ بی ہوں مے۔

اور ابو امامه رضی الله عنه سے مروی ایک روایت میں ہے ابوذر رضی الله عنه کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، اے الله کے رسول! انبیاء علیم السلام کی کل تعداد کتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیں ہزار۔ ان میں سے تعن سو پدرہ رسول ہوئے جو بہت بری تعداد ہے (احمہ)

وضاحت: رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جے اللہ رب العزت نے نئی شریعت کے ہمراہ کسی کتاب یا صحفے کے ساتھ مبعوث کیا ہو اور نبی اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے پیغبری شریعت اور کتاب کا آلج ہو۔ نیز ہرنی وسول نہیں ہو آگئن ہر رسول کو نبی کما جا سکتا ہے (داللہ اعلم)

٥٧٣٨ - (٤١) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالُمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى اَخْبَرَ مُوْسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِى الْعِجُلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، فَلَمَ الْاَلْوَاحَ، وَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ اَحْمَدُ.

ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، خرا مشاہدے کی طرح نہیں ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کو (اس نفل کے بارے میں) باخر کیا جو ان کی قوم نے محرے نہیں ہے۔ بلاشبہ الله تعالی نے موئی علیہ السلام نے (اپن قوم کی ساتھ کیا تھا تو موئی علیہ السلام نے (اپن قوم کے اس نعل کا) خود مشاہرہ کیا تھا جو انہوں نے کیا تو انہوں نے تختیوں کو گرا مطا اور اور فوٹ عشین (احم)

فهرست آیات (جلد چهارم)

|                    |                         |                            | ٠,            | ن ( جلاجهار    | فهرست إيات                               |              |            |                         |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| ریث نمبر           | یت نبر حا               | مورت کا نام آ              | 1 .           | أيت نمبر       |                                          |              | •          |                         |
| 4660               |                         | ,                          |               |                | ,                                        | - 1          | یت نمبر حا | '                       |
| 4660               | 103                     | •                          |               |                | رة القلم<br>دوناه                        |              | 35-3       |                         |
| 5661               | 18                      | رره<br>سورة النجم          | 2             |                | رة الزمر<br>وورو                         |              | 47         | سورة الروم              |
| 5661               | 34                      | ميومة القمان<br>سورة لقمان | - 1           | -              | درة ابرائيم<br>سام                       |              | 62         |                         |
| 5661               | 8-9                     | سورة النجم                 |               | · <del>-</del> | ورة المدثر<br>«مارين أست                 | 1            | 34         | سورة فصلت               |
| 5662               | 9                       | سورة النجم<br>سورة النجم   |               | -              | ورة النازعات<br>والية                    |              | 102        | سورة هود                |
| 5662               | 11                      | سورة النجم<br>سورة النجم   | 5535          |                | ورة البقره<br>وبين ل                     |              | 82         | سورة الانعام            |
| 5662               | 18                      | سورة النجم<br>سورة النجم   |               |                | ورة الانمياء<br>حيال بر                  | 1            | 13         | سورة لقمان              |
| 5662               | 18                      | سورة النجم                 | 5541          | 2              | يورة المائده ?<br>مورة الحج<br>مورة الحج |              | 48         | سورة النساء             |
| 5663               | 23                      | سورة القياميه              | 5543          | •              | موره ان<br>سورة الكهف                    |              | 105        | سورة المائده            |
| 5663               | 15                      | سورة المطقفيان             | 5544          | 4              | سوره اللبف<br>سورة الزلزال               |              | 105        | سورة المائده            |
| 5664               | 58                      | سورة يليين                 | 5547          | 1              | سوره الركزان<br>سورة التكوير             | 1            | 44         | سورة الانعام            |
| 5678               | 29                      | سورة الكه <u>ف</u>         | 5547          | 1              | حوره الانفطار<br>سورة الانفطار           | 1            | 98-99      | سورة الحجر              |
| 5680               | 16-17                   | سورة ابراجيم               | 5547          | 1              | سوره الانفطار<br>سورة الانشقاق           | 1            | 85         | سورة آل عمران           |
| 5680               | 15                      | سورة محرفانيو              | 5549          | 8              | سورة الانشقاق<br>سورة الانشقاق           | 1            | 125        | سورة الانعام            |
| 5683               | 102                     | سورة آل عمران              | 5549          | 18             | سورة هود<br>سورة هود                     | 5266         | 20         | سورة الاحقاف            |
| 5684               | 104                     | سورة المؤمنون              | 5553          | 143            | حورة البقره<br>سورة البقره               | 5306         | 2-3        | سورة الطلاق             |
| 5686               | 6-7                     | سورة الغاشيه               | 5560          | 19             | سورة الحاقيه                             | 5307         | 58         | سورة الذاريات<br>ا      |
| 5686               | 13                      | سورة المزل                 | 5561          | 47             | سورة الانبياء<br>سورة الانبياء           | 5350         | 60         | سورة المؤمنون<br>اث     |
| 5686               | 54                      | سورة الواقعه               | 5563          | 6              | مورة المطففين<br>سورة المطففين           | 5372         | 214        | سورة الشعراء            |
| . 3                | 50                      | سورة غافر                  | 5564          | 4              | سورة المعارج                             | 5372         | 1          | سورة اللهب<br>اش        |
| 5686               | <b>1</b> 77             | سورة الزخرف                | 5572          | 79             | مورة الاسراء<br>سورة الاسراء             | 5373<br>5410 | 214        | سورة الشعراء            |
| 5686 1             | 06-107                  | سورة المؤمنون              | 5573          | 116-48         | ووه النساء                               | 5467         | 158        | سورة الانعام<br>·       |
| 686                | 108                     | سورة البؤ منون             | 5577          | 36             | سورة ابراتيم                             | 5468         | 158        | سورة الانعام<br>يشد     |
| 498                | 26                      | سورة الحجر                 | 5577          | 118            | سورة المائده                             | 5475         | 38         | سورة كينين              |
| 704                | 89                      | سورة الصافات               | 5612          | 17             | سورة السجده                              | 5494         | 96<br>10   | سورة الانبياء           |
| 704<br>大大大大        | ,63 <sub>+ +</sub> .    |                            | 5 <b>65</b> 5 |                | ا سورة طه                                | 5505         | 10         | سورة الدخان             |
| 705                | 260                     | يسويدة البقره              | 5656          | 26             | وره نه<br>سورة يوس                       | 5519         | 159        | سورة النساء             |
| 735 w              | βς                      | 17. (1.                    | Z[[           | 22-23          | مورة القيامه                             | 5520         | 33         | سورة التوبيه            |
| V. \(\frac{1}{2}\) | WHITE                   | لألمت                      | 1660 }        | <i>†</i>       | مورة النجم<br>سورة النجم                 | 5520         |            | سورة الصافات<br>ساله ما |
| إبور               | با ثما أو أن - <i>ا</i> | <b>ھ ہے</b> ما ڈل          | 9 8           | ;              | 1 33                                     | JJ20         | 17         | سورة المزمل             |
|                    |                         |                            |               |                |                                          |              |            |                         |

## منينك فالمصلح

جوتمام مکا تب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔
اس کا جدیداد بی انداز میں اردو ترجمہ اوراس کے تمام
مسائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق الصبیح
مسائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق الصبیح
فی الباری شرح صحیح بخاری ودیگر متداول شروح حدیث سے اخذ کر کے
پیش کی جا رہی ہے اور سنن کتا بوں سے ماخو ذروایات کی اسنادی
مختیق کے لیے رجال کی کتا بوں بالخصوص علامہ ناصرالدین البانی رحمالللہ
کی کتب اور تنقیح الرواۃ کی تحقیق سے مزین فرما کر
ضعیف حدیثوں سے قارئین کو ہا خبر رکھنے کا خصوص
خیال رکھا گیا ہے' تاکہ سے اور ضعیف احادیث میں
امتماز ہو سکے۔
امتماز ہو سکے۔



م کتب می می این می ا